





ركن آل پاكستان نيوز پيپرزسوسائ APNS ركن كوسل آف پاكستان نيوز پيپرزالديزز CPNE

| _محمُودَبَا فِصِل            | باقِ                                  |
|------------------------------|---------------------------------------|
| -محمد كاض                    | يكران                                 |
| - تادرو خاقین                | مُناتِينَ                             |
| - عَامِرِهُمْ مُو            | مُديراعِليٰ                           |
| -شغراع عمرير<br>سيرور و      | نائب کمدیکا<br>در رود وصور            |
| - اکتیت الصوب<br>خداره مرازد | هُ لِيَرَقَ خَصُو<br>مُ لِيرَقَ خَصُو |
| - خَالِهُ جِيلًا فِي         | رشِيتهَا رات ——                       |

# Downballed From Parsocial



ہاہنامہ خواتین ڈائجسٹ اورادارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں ماہنامہ شعاع اور ماہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع و نقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی دی چینل پہ ڈراما 'ڈرامائی تشکیل اور المام دام آلط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پبلشرہے تحریری اجازت لیما ضروری ہے۔ بہ صورت دیکرادارہ قانونی چارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Email: kiran@khawateendigest.com Website: www.khawateendigest.com



f PAKSOCIETY

Section



مجتنے بین زندگی سہاروں کی محتاج ہوتی سے مہمیں قدم تدم پردوسروں کی ضرورت ہوتی سے - انسان آ ناو بدیا ہواہ سے لیکن ہر ککہ ز بخیروں میں مکڑا ہوا ہے۔ صرود توں کے یہ بندھی اگرا مداکہ باہمی کے اصولوں پراسواد ہوں تو قد ست ہے سیکس اگر محتاجی کے درجے میں ایس تو انسان سرا مضاکر ہنیں جی سکتا۔ اسی طرح وه قومین جوایینے وساکل برا نخصار نہیں کرتنی۔ دوسروں کی امداد کی محتاج ہوتی ہیں، قرصوں پر لزالاكرتى بين، وه سرأ مقاكر تبين جي يايتن - التبين دوبرون كے طے كرده داستوں يرحلنا ير تاہيم مذكرابئي كواز ہوتی ہے یہ تشقق - ان کے فیصلے دور ہے کہتے ہیں لیکن ان فیصلوں کے غلط سائع کما تھیادہ انہیں تود مجلکت ا بر تاہیے۔ قوموں کا ایک غلط فیصلہ تادیج کا دھالا بدل دیتا ہے۔ پوری قوم کی تشمیت بدل دیتا ہے۔ ماحتی کے کچھ فیصلوں کی منزا پوری قوم مجلکت رہی ہے اور آج ہم اس حال تک آپ سنچے ہیں کہ تہ ہمیں جان و مال كالتحفيظ حاصل سيع مذبها دسف كفر محفوظ بين مذورس كأبين-عود مختاری کی پہلی شرط خود الخصاری کے لیے ادر کسی قوم کی ترقی اور خوشی الی کے لیے اس وا مان بنیادی شکر ہے۔ ہمیں سب سے پہلے متحد ہو کراس دہڑت گردی سے نجات حاصل کرنا ہوگی ۔ تب ہی ہم ترقی کی ٹابارہ برقدم ركه سكتے ہيں۔ ماديج كاشاده مالكره بمبربوكا \_ قادين ومعنفين اسى مناسيت سے اپنى تحرير مِن جلدا زجلد دوار كرين ماكم ثبامل اتناعست ہوسکیں۔

### استس شاری بین،

- اداكاره" ايمن خان سي شاين درشيدكي ملاقات،
  - ادا کارہ" سجل علی" کہتی ہیں" میری بھی منید" ،
  - م آوازگی دیناست"اس ماه مهمان میں" تغیم خان"
  - اس ماه سيده لوباسجاد الكينمقابل بير الميز.
- من مود کھری بات مذم الزار سید مرفا کا نیا سلسلے واد ناول ،
  - « دا پنزلِ » ننزیله دیاض کاکسیلیط وآدناوک،
  - " رول في وفا " فركين اظفر عيس السلواد اول كي وي قسط،
    - ولَ نُوتُ كُمُ مِا مِعَا » نا يَابِ جِيلاني كامكمل ناول و
- وہی دردمیری حیات ہے» قرق العین خرم کا شمی کا مکمل ناطل، \* شاید" فائزہ افتخار کا دہکش ناولٹ،

  - » «جان جاست» سوبرا فلكسيما ناولت،
  - «برمات محبّت کی» شبیه گل کا ناولٹ ،
- مشبار بروكت ، شفردى كانات ، ما هم على اود بنت سحركم اضالة اودمستقل مسلسله،

اس شمادے کے سابھ کرن کتا ہے "چہرہے بولنے ہیں" کرن کے ہرشماد سے کے سابھ عین وسے معنت بیتن خدمت ہے۔









پاک ہے تو خالق ہر دوجہاں تیری صفت، یہ ذیس، وہ آساں

چاند سورج اور زمین و آسال تیری بکت اکے شاہد ہے گماں

یہ صفت تیرے لیے محفو<del>ں ہے</del> ہر جگہ موبود<sup>،</sup> بھر بھی لامکال

تُومری سٹ دکت بھی نزدیک ہے تُوہی مبتلااب تجھے پاؤں کہاں تُوہی مبتلااب تجھے پاؤں کہاں

وا مدمطلق ہے تو معبود! میرے سجدے تیری عظمت کے نشال

یہ عنایت بندہ ناجسینز پر حمد تیری اور مائل کی ذبان محدسین مائل



شوق بے مدعم دل، دیدهٔ ترمل مجھ کو طیبہ کے لیے دینت سفرل جلٹے نام احمدُ كالرِّد يكه جب آئے لب بر چشم بے مایہ کوآنسوکا گھرمل جائے چشم چرو گرال سے مُٹ ا قاکی طرف بصید خورشیدے وقد کی نظر مل جلتے یا دِ طیبه کی گھن جھاؤں سے سر پرمیرے میسے تیتی ہوئی را ہوں میں تنجر مل جلئے نخل صحرا کی طرح خشک ہوں وہ ایرکم مجه ببرسے توجھے برکے و تمرمل مائے



See floor

## ايمن خان سے ملاقات شاين رشيد

ایمن خان کو آج کل آپ''نے قصور''میں دیکھ رہے «کیسی ہیں ایمن .... اور کیامصروفیات ہیں؟" 🛠 " جي الحمد لله مين تھيڪ ہوں اور ماشاء الله مصروفیات تو کافی ہیں۔ کچھ سپریلز آن ایئر ہیں اور کچھ اندر برود کشن بیب تومصرو فیات تواتنی ہیں کہ گھروالوں کے کیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔" \* "رات در سے آتی ہیں یا جلدی؟" \* "ميں صرف رات 10 بيج تك شوث په موتي موں بلکہ رات 10 بج میں اینے گر میں موتی و النسب الحاسب المار المار المار الماري الما

ﷺ "جی میرا نام ایمن خان ہے اور میرافیلی نیم"ام بانی "ہے اور سب گھروالے مجھے" بانی "کے نام سے بلاتے ہیں اور میں 20 نومبر 1998ء میں کراچی میں پیرا ہوئی اور کراچی ہے ہی میرا تعلق ہے اور بنیادی طُور پر ہم پھان ہیں گر مجھے بشتو نہیں آئی کیونکہ ہم کافی عرصے سے کراچی میں ہیں۔ میرے بابا پولیس میں ہیں اور ای ہاؤس وا گف ہیں ... میراستارہ 20 نومبر مے حساب سے "اسکار پو" ہے اور ہم 5 بمن بھائی ہیں۔ ہم دو بہنیں جڑواں ہیں۔ پھرمیرا ایک بھائی ہے

اور پھردو بھائی جڑواں ہیں۔" \* "آپ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں اور دونوں ا ى اس فيلڭر سے دابسة ہيں تو كوئى مشكل تو نہيں ہوتى ؟

💥 ''جی ہم دونوں ہی کام کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ



دوِ بہنوں والے سیریلز تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ مگراب اس فیلٹہ میں سچے چچ دو بہنیں کام کر رہی ہیں۔ جیسے سارہ خان اور نور خان اور ایمن خان اور متال خان-سارہ خان اور نورخان کی عمروں میں توایک دوسال کا فرق ہے تمرا بمن خان اور منال خان تو جڑواں ہیں ... دونوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ دونوں ہی کام کرتی ہیں۔ اس فیلڈ میں ... تو آئیں ان دونوں میں سے آیک ایمن خان سے آپ کی ملاقات کروائیں





\* " ہال جی ' بت خوش ہوئے ' کیونکہ میرے والدين كوتؤ كوئى اعتراض نهيس تقاميري اس فيلذمين آنے پر .... اور قبلی میں بھی کسی کو کوئی پر اہلم نہیں

 ★ "لوگ پهچان ليتے ہیں ؟ اتن کم عمری کی شهرت

ے نخروں میں اضافہ تھی ہوا ہو گا؟" \* "نہیں نہیں کوئی نخرے نہیں ہیں۔ لوگ پہچان لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ... شهرت بھلا کے بری

« تفرشلزی تعداد زیاده بیا ورامون کی ؟" \* " ڈراموں کی تعداد تو بہت کم ہے کمرشلز کے مقابلے میں ... نیکن اب ڈراموں کی تعداد بھی آہستہ تہستہ بردھتی جارہی ہے۔"

🖈 "فیلڈا کھی ہے...؟"

\* "جي اچھي ہے بيہ فيلڈ جب تک آپ خودا چھي ہیں اور آپ خود جیسی ہوتی ہیں لوگ بھی آپ کو ویسا ئی ٹریٹ کرتے ہیں اور اگر آپ سامنے والے کو کچھ غلط سائنِ ویں گی تو پھروہ بھی آپ کے ساتھ براہی کریں گے اور جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میری ای میرے ساتھ آباِ کرتی تھیں لیکن اب چو نکہ میں خود بھی سمجھ دار ہو گئی بول اور ای نے بھی فیلڈ کاسارا



نہیں ہو تا میمونکہ سب ہمیں جاننے پیچاننے لگ گئے

ہیں۔`` ★ ''جمعی ایساہوا کہ تم اس کی شوٹ پر چلی گئیں اوروہ

\* بنتے ہوئے ... " "نبیں ایسا کھی نہیں ہوا ... لیکن

ایک اُدھ بار کمرشل کے لیے ایسا ہوا ہے۔" ★ "بہت کم عمری میں اس فیلٹر میں آگئیں تو پڑھائی تومتاثر ہوتی ہوگی؟"

\* و دالحمد لله میں نے پر مصائی کومتیا تر نہیں ہونے دیا۔ مين سيكند ايتركي طالبه مون اورمين أكراس فيلذ مين آئي ہوں تو بچھے اس فیلٹر میں آگے جانا ہے اور پڑھائی کے بغیراییا ممکن نہیں ہے۔ توان شاء اللہ میں نے میڈیا سائنس میں وگری لینی ہے اور پروو کشن سائٹر پر آنا

★ "اس فیلڈ میں آرکسے ہوئی؟"

\* "اپنے شوق ہے ہی آئی۔ ہوا یہ کہ میری پھوپھو کی شادی میں پروفیشنل فوٹوگرافر آئے تھے۔ انہوں تے ہم سے بات کی مارا آؤیش کیا۔ ماری تصاور انہوں نے ہماری اجازت سے فیلڈ سے منسلک لوگوں کو بھیجی انہیں ہاری تصاویر پند آئیں۔انہوںنے بلايا اور پھرايك سيريل ميں مجھے كاسٹ كيااس طرح ميرا بہلاسیرل "میری بٹی" تھاجو کہ "اے آروائی" سے آن ایئر آیا تھا۔ اور دوسرا '' ڈانجسٹ رائٹر'' تھا اور دونوں ہی ماشاءاللہ بہت ہے گئے اور در میان میں ایک دواور بھی کئے مگراس سیریلزنے بہت شہرت دی ....اور اب تومیں لیڈمیں آئی ہوں تولیڈ کردار ہی کروں گی۔" \* "ابھی توشکل میں بھی معصومیت ہے اور کم عمر بھی ہو تولیڈ رول کرنے میں مشکل نہیں ہوگی میونکہ اس چرے کے ساتھ نہ رومینس اچھا گئے گانہ ہی

نگیٹو رول؟" \* دونمیں کوئی مشکل ہو گی۔ کیونکہ میں نے تواوا کاری کرنی ہے اور پھر جیسا کردار ہو چرے یہ دیے

تاثراتِ آي جاتيب." 

ج ابنار کون 😘 فروری 2016

کام کرناچاہتی ہوں اور جہاں تک فلموں کی بات ہوتو میں انڈین باکستانی دونوں دیجھتی ہوں اور آگر بھی باکستانی فلم کے لیے آفر آئی تو ضرور کام کروں گی۔ کیونکہ میں یاکستانی ہوں اور پاکستانی فلموں میں ہی کام کرنا پیند کروں گی۔

\* "شوہز میں نے لوگوں کی بہت خواہش ہوتی ہے ایسی خواہش ؟"

الیی خواہش ؟"

اس کے کہ میں اس فیلڈ میں آئی ہوں تو ہر طرح کے بہت مول کروں۔ خواہوہ فاٹھ ہو یا پوزیٹو بچھے ہر طرح کے رول کروں۔ خواہوہ فاٹھ ہو یا پوزیٹو بچھے ہر طرح کے رول کروں۔ خواہوہ فاٹھ ہیں میری و شخصیت ہے جیسی میری شخصیت ہے جیسی میری برائی ہو ہیں کہ جیسی میری شخصیت ہے جیسی میری شخصیت ہے جیسی میری برائی ہو ویا تو ہر ہو گی خواہش ہو یا ہو ایس کے کہ جیسی میری شخصیت ہے جیسی میری شخصیت ہے جیسی میری شخصیت ہے جیسی میری برائی ہے ویسے ہی کردار ملیں ؟"

\* "دنہیں ایسا تو بھی نہیں سوچا۔ بس یہ سوچ لیتی ہوں کہ جو بھی کردار ہو جس اس یہ سوچ لیتی ہوں کہ جو بھی کردار ہو جس اس ہوں کہ جو بھی کردار ہو جس اس ہے سوچ لیتی ہوں کہ جو بھی کردار ہو جس اس ہیں ہوتے کردار ہو جس کے حوالے کردار ہو جس کردار ہو جو گی کردار ہو جس کردار ہو جو گی کردار ہو جو گی کردار ہو جو گی کردار ہو جس کے حوالے کردار ہو جو گی کردار

🖈 ''ڈائریکٹراور پروڈیو سریہ اعتبار کرے کروار لیتی ہو ہ''

ماحول دکھے لیا ہے۔ اس لیے اب کوئی مسکلہ نہیں ہوتا۔

\* "اگرچہ ابھی زیادہ کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ کی پرفار منس ہے کوئی اپنی رائے دیتا ہے؟"

\* "ماشاء اللہ ہے سب تعریف کرتے ہیں۔ گر میری ای مجھ ہر بہت تقید کرتی ہی کہ یمال یہ صبح نہیں کیا۔ یہ سنین اچھا نہیں کیا۔ یکن خیر میں تو بوری توجہ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔"

\* "ایٰ کمائی کو خرچ کرتا آسان ہوتا ہے یا والد صاحب کی کمائی کو؟"

\* "میرے خیال ہے دونوں کو ۔.. اور آپ یقین مائی کو؟"

فورا "احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنی مشکل ہے کمایا فورا "احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنی مشکل ہے کمایا فورا "احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنی مشکل ہے کمایا فورا "احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کتنی مشکل ہے کمایا کو اس فیلڈ کاکوئی ایسا فیکار جس کے ساتھ کام فضول خرچی کرہی لیتی ہوں۔"

\* "اس فیلڈ کاکوئی ایسا فیکار جس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہو ۔.. اور اندین موویز دیکھتی ہی یا گاستانی ؟"

\* کرنے کی خواہش ہو ۔.. اور اندین موویز دیکھتی ہی یا گاستانی ؟"

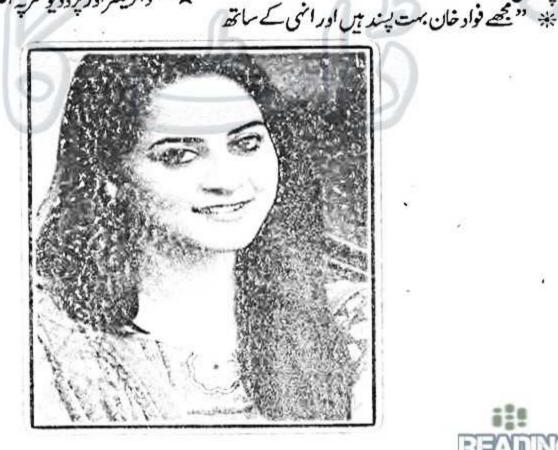





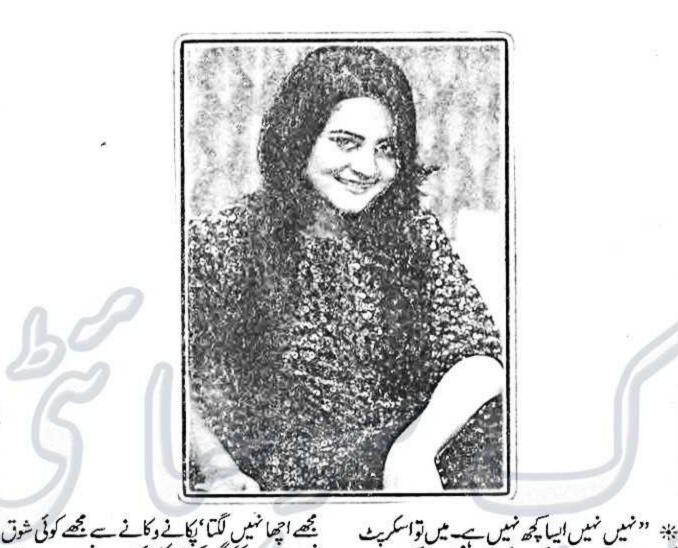

نہیں ہے۔ کو کنگ کرنابالکل بھی پہند نہیں ہے۔ "

\* "کبھی بھی کچھ نہیں رکایا کیا؟"

\* "نہیں "ب دال چاول بنا لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رکایا۔"

\* نہیں جوئے ۔ "امال بھی بھی کہتی ہیں۔ لیکن جب سرر پڑے گی تو کام آئی جا ئیں گے۔ ابھی تو کہ میں۔ "

\* "مرا کھانے کے دن ہیں لکانے کے نہیں۔"

\* "منال خان (بمن) اور آپ میں بچھ فرق ہیا نہیں ؟"

\* "منال خان (بمن) اور آپ میں بچھ فرق ہیا نہیں ؟"

\* "نہیں ؟"

فرق محسوس نہیں ہو تا تھا۔ لیکن اب کانی فرق محسوس نہیں ہو تا تھا۔ لیکن اب کانی فرق محسوس نہیں ہو تا تھا۔ لیکن اب کانی فرق محسوس نہیں ہو تا تھا۔ لیکن اب کانی فرق محسوس نہیں ہو تا ہے کہلے تو ہم کرڑے بھی ایک جیسے فرق محسوس نہیں اور کو کنگ چینل ہے ؟"

\* "کو کنگ سے لگاؤ نہیں اور کو کنگ چینل ہے ؟"

\* "کو کنگ سے لگاؤ نہیں اور کو کنگ جینل ہے ؟"

دیکھتی ہوں۔ مگر سکھنے کاکوئی شوق نہیں ہے جھے۔ بس دیکھتی ہوں۔ مگر سکھنے کاکوئی شوق نہیں ہے جھے۔ بس

بھی پڑھتی ہوں اور اپنا کردار بھی اور بجھے میرا کردار پہند ایک ہے قبیل لیٹی ہوں ورنہ نہیں۔" بیٹ ''جی بجھے بولڈ کردار کرنے کی آفر آئی تھی گرمیں نہیں کرنا چاہتی۔" نہیں کرنا چاہتی۔" ہوں گے ؟" ہوں گے ؟" ہوں گے ؟" مصروف کیوں نہ ہوں اپنی اماں کو فون کرتی رہتی ہوں مصروف کیوں نہ ہوں اپنی اماں کو فون کرتی رہتی ہوں سے کو نکہ دہ پریشان ہوجاتی ہیں۔" ہٹ ''اماں کو تو یہ بھی شکایت ہوگی کہ گھر میں کسی کام کو ٹائم نہیں دی ؟"

Section

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپرنٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





چاہتی ہوں۔ مگران کو حل کرنامبرے اختیار میں نہیں ہے ... کیونکہ میں کسی بروے اعلیٰ عمدے پر فائز نہیں \* " آئينيه و كھھ كركياسوچتى ہيں۔ چينج ہونے كودل جاہتاہے یا شکر کرتی ہیں؟<sup>\*</sup> 🔆 " أنكينه و مكيه كربت شكر كرتي مون الله تعالى كأكه اس نے بہت ہے بہت اچھا بنایا ہے۔ برط کرم ہے اس كاآور ميں تونيمي تبديلي لاسكتي ہوں كيہ موئي ہوں تو ديلي ہو جاؤں اور دیلی ہوں تو موتی ہو جاؤں اس سے زیادہ کیا بھلا تبدیلیلا شکتی ہوں۔ کیونکہ جیسااللہ نے بنادیا ہے میں نے توویسے ہی رہنا ہے۔" ★ "وقت کی قدر کرتی ہیں؟" \* "میں تو بہت زیادہ قدر کرتی ہوں۔ کو شش بھی کرتی ہوں کہ ویہ وقت پر جہیج جاؤں کیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دو سرول پر تنقید کرنے میں اور ووسرول كوجج كرنے ميں اپنابہت ساوقت ضائع كرديتے ہیں۔`` ★ ''لوگ ملتے ہیں تو پہلی بات کیا کرتے ہیں؟'' 'ماری تقدیر مند 🔆 " آپ بهت اچھی ہیں 'پلیزایک تصویر بنوالیں ہارے ساتھ اور لڑ کیوں کے ساتھ اور خواتین ہوں تو پھر ضردر بنوالیتی ہوں۔۔۔ ورنہ تہیں۔'' \* "راه چلتے فقیر تنگ کرتے ہیں؟" 💥 " ہاں بہت تنگ کرتے ہیں 'مگرانہیں کچھ کہتی نہیں ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی ہوں کہ پتانہیں كس مجوري ہے مانگ رہے ہوں گے 🖈 "خوش خوراک ہو؟" 💥 "بال احجما كھاتى ہوں۔ پيٹونئيں ہوں اپنى فيٹنىس کا بہت خیال رکھتی ہوں اور دہی کے بغیر میرا ہر کھانا نا

مجھے دو سروں کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھ کراچھا لگتا ہے'' ★ "لباس میں کیا پہند ہے اور کون سے رنگ کے لباس زياده چنتي بين؟" \* '' جھے ڈارک رنگ کے لباس پیند ہیں اور میں زياده ترشلوار قبيس بهنتي موي-" 🖈 "زندگی کیسی لگتی ہے اچھی یا مشکل؟" 🧩 "زندگی میں مشکلات نه آئیں تو پھروہ زندگی کیسی \_ تو زندگی بہت انچھی گگتی ہے اور اللہ نے وی ہے تو کیوں نہیں اچھی طرح گزاریں اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی کافی لوگوں سے بہت بہتر ہے۔'' ★ "بييه قسمت سے ملتا ہے یا محنت ہے؟" 🎋 ' میرے خیال میں قسمت میں لکھا ہوتو پھرانسان محنت بھی کر تاہے تب ہی بیسہ ہاتھ آ تاہے۔" ★ "كوئى بات جس كوسوچ كر آپ پريشان مو جاتى ہوں. \* '' ہاں بس اکثر سوچتی ہوں کیہ کمیں میں بھی اکیلی نه ہو جاؤں۔ پتانہیں کیوں تنہائی میں ایسا کچھ سوچی ★ "دنیا کاکوئی مسئلہ جو آپ حل کرنا چاہتی ہیں؟" \* "دنیا کے بہت ہے مسائل ہیں جوہیں حل کرنا

المنافع المنا

ابنار کون 15 فروری 2016

Section

X X

اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایمن سے اجازت لی ۔

## يري بي ني المستحل على المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال



5 «میری فیملی؟" "ایک بھائی ہم دو بہنیں ۔ میں گھرمیں بردی ہوں' بھائی چھوٹا ہے اور پڑھ رہاہے ۔۔ مجھے سے چھوٹی بہن ایک دو ڈراموں میں آئی۔ گراسے مزانہیں آیا تواس نے چھوڑ دیا۔باتی ممبرز میں ای ابو۔''

ریبر "شوبزمیں کس نے آگے بردھایا؟" "کی نے نہیں جی ۔۔ اپنے ٹیلنٹ سے آئی مول المهور ميس بقت تصراحي آنا جانالگار متا تها-مب کوپتا تھاکہ مجھے اوا کاری کاشوق ہے۔ کسی نے بتایا کہ ''سکس سکھا''والے آڈیش کررہے ہیں میں

"نام؟" "سجل علي\_" 2 ''بیار کانام؟'' ''جو تسجایا \_ باتی جس کاجو دل جاہتا ہے۔ بیار کے بہت سے نام ہوتے ہیں اور میرے بھی بہت سے نام

ير-3 "اريخپيدائش؟" "17:منورى 1994ء لامور\_"

"الشارية ميں خود ہول" (منتے ہوئے) ميراستاره کیبری کورن ہے اور ستاروں کیہ مجھے زیادہ یقین بھی READING

ابنار کون 11 فروری 2016 😪



13 "ميراغواب ہے کہ؟" دی که میں فیوچر میں اٹیک اچھی اور بہت ہی کامیاب ڈائریکٹر بنوں۔" 14 ''کیازندگیائی مرضی سے گزارنی چاہیے؟" ''گزارتی تو چاہیے 'کیکن اگر آپ کے سربر آپ کے والدین کاسایہ سلامت ہے تو پھران کے تجریات سے فائدہ اٹھیا کرائنی زندگی کو گزاریں۔ کامیابیاں آپ "اگر میک اپ نه بو تاتو؟" 16 "میکاپ سے کیاچھپایا جاسکتاہے؟" "اگر کوئی کہے کہ اصلی چرے توابیا نہیں ہے۔ میک اِپ ہے نین تقش تو نہیں بدلے جا سکتے۔ اور ویسے بھی اصلی چرے تو آپ کے ایٹی ٹیوڈ سے ہی سامنے آجاتے ہیں۔" 17 ''گھریے کس کمرے میں سکون ملتاہے؟" " سچ بتاؤں ۔۔ باتھ روم میں ۔۔۔ کچھ بلاننگ کرو-كچھ سوچو .... كوئى ڈسٹرب كرنے والا نہيں ہو تا۔" 18 و و كب بھوك نتيس لگتى؟" "جب شنش میں ہوتی ہوں اور جب غصے میں ہوتی ہوں۔بس پھر بھوک ہوا ہوجاتی ہے۔" 19 "پنديده تاشتا؟" د منہیں بھئی ۔۔۔ کوئی ناشتا واشتا نہی*ں کر*تی ۔۔. بس

"چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی ہو جاتی ہوں اور ہر ایک کیات کو بہت محسوس کرتی ہوں۔" 21 "میراانڈر بروڈ کشن کام ؟" "یوں تو کافی کام ہے جو خاص ہیں وہ بتاویتی ہوں۔ فہد مصطفیٰ کے سیریل "بینڈ تو اب بجے گا" میں کام کر رہی ہوں۔ فیروز خان میرے ساتھ مرکزی رول میں ہیں۔ ویسے کام بہت ہے گرمیں سلیکٹو کام کروں

ایک گلاس" ملک شیک" پیتی ہوں۔"

"میں جذباتی ہو جاتی ہوں؟"

گئی ادھرادھرکی ہاتیں کیں اور بس سلیک ہوگئی۔ آڈیشن بھی نہیں ہوا۔" 8 ''پہلاڈرامہ؟" "سیریل نہیں تھا'سوپ تھا''محمود آباد کی ملکا تیں " ایک شوخ چنچل لڑکی کا کردار تھا۔اس میں میری بہن بھی تھی ۔۔ اس نے مجھے شہرت دی اور پھرایک کے بعدایک آفر آئی گئی۔" بعدایک آفر آئی گئی۔" 9 ''آج کل آن ایر سیریل ؟" 10 ''نیڈ بیک؟"



"بہت زیادہ پند کیاجارہاہے" 11 "میری خواہش ہے کہ ؟" "میں پیرس (فرانس) میں اپنا گھرلوں۔" 12 "میرایا دگار دن ؟" "17 جنوری میری پیدائش کادن اور اس دن محمود آباد کی ملکا ئیں کے لیے میں نے پہلا کنٹر یکٹ سائن کیا تھا۔ اس لیے 17 جنوری کو دو سالگرا ئیس مناتی ہوں ایک اپنی پیدائش کی اور دو سری اس فیلٹر میں پہلا کنٹریکٹ سائن کرنے گی۔"





26 "شوبز کے بارے میں رائے؟"

"میری تو اچھی ہی ہے کیونکہ مجھے اس میں کوئی خاص برائی نظر نہیں آتی۔ ہاں لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے کوئی دلچیے نہیں ہے۔"

27 "اپنے بارے میں چند جہلے؟"

"میں عام لوگوں سے بہت مختلف ہوں اور ہر لحاظ سے مختلف ہوں۔ جذباتی ہوں۔ روتا جلدی آتا ہے۔ بہت زیادہ نرجی ہوں۔"

بہت زیادہ نرجی ہوں۔"

28 "بری عادت؟"

"فصہ بہت آناہاد النہار بھی گردیتی ہوں۔"
29 "اچھی عادت؟"
"دو سرول کی باتوں کو غور سے سنتی ہوں۔ کوئی
مسئلہ ہوتو عل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔"
30 "اگنور کرتی ہوں؟"
"کوئی لڑکا گھور سے یا کوئی جملہ پاس کر ہے تو۔"
31 "برداشت نہیں کرتی؟"
"دکوئی برتمیزی کرے "کوئی غلط این ٹیوڈ دکھائے۔

کے۔ "فلم؟"

22 "فلم؟"

"انجم شنزادی ایک فلم سائن کی ہے اور اس میں بھی میں اور فیروز خان ہوں گے۔ ان شاء اللہ بیہ اس لیعنی 2016ء میں ریلیز ہوگی۔ اس فلم کا نام ریدا چھی آفرز آئیں تو وہ بھی سن ہے "مزیدا چھی آفرز آئیں تو وہ بھی کروںگ۔"

28 "بال ووڈ کے لیے میری سوچ؟"

داکہ مجھے وہاں کام نہیں کرنا۔ کیونکہ مجھے میرے ملک نے عزت وی ہے۔ اس کے لیے کام کروں گی اور وسے بھی میں ایسے لباس نہیں بہن سکتی جو میری قبیلی ملک نے عزت وی ہے۔ اس کے لیے کام کروں گی اور کے لیے باعث شرم ہوں۔"

24 "میں انکار کروں گی؟"

کماگیا۔ کیونکہ یہ میرامزاج نہیں ہے۔"

کماگیا۔ کیونکہ یہ میرامزاج نہیں ہے۔"

دیمیں کبھی ٹریفک میں بھی بھی مین مونگ کرنے کو کہا گیا۔ کیونکہ یہ میرامزاج نہیں ہے۔"

دیمیں کبھی ٹریفک میں بھی بھی بھن جاتی ہوں۔ تو بہت کوفت ہوتی ہے۔"

دیمیں بھی ٹریفک میں بھن جاتی ہوں۔ تو بہت کوفت ہوتی ہے۔"







"ڄم"ٽيوي-" 42 "فضول خرچ؟" "بہت زیادہ اور زیادہ تر چیزس گھر کی سجاوٹ کے لد کیے لیتی ہوں اور اپنے گھروالوں کے لیے خرچ کرنا مجھے اچھالگتاہے۔" 43 "ہم کلام ہوتی ہوں؟" " تنهائی میں البنے خدا سے اور دل کی ساری باتیں کرتی ہوں۔" 44 ''گھرے نکلتے وقت؟" « مال کی دعا کیں اپنا بیک اور بیک میں ڈھیرساری چیزس رکھ کر نکلتی ہوں۔'' 45۔''غلطی کااعتراف؟'' "آسانی ہے شیں کرتی۔" 46 "محبت ايك بإر موتى ہے؟" '' نہیں باربار ہوتی ہے۔ میرے خیال میں عشق ایک بار ہو تا ہے۔'' 47 \_ ''کھانے کے لیے بھترینِ جگہ ؟'' «اگر گھرییں ہوں اور سب گھریر ہوں تو پھرچٹائی بچھاکر 'دسترخوان سجا کرچٹائی پہ بیٹھ کر کھانے کامزاہی , Sale (--- " چھاورہے۔" 48 "اپنے سرمانے رکھتی ہوں؟" "اینا بیک "گلاسز "موبائل فون اور ویگر ضروری چزیں ر گھتی ہوں۔" 49 "چوٺلگجائة؟" "بهت ای سیٹ ہو جاتی ہوں اور جس دفت کرتی ہوں اور چوٹ لکتی ہے تو میری تو سانس ہی بند ہو جاتی ہے۔ آوا زہی غائب ہو جاتی ہے۔" 50 "اب تک کی کمائی میں اینے لیے کیا خریدا؟" "ايك اخِهاسا"ليپ تاپ" باتى توسب كچھ تھااور ہے بس لیب ٹاپ نہیں تھا۔" 51 "برے لگتے ہیں وہ لڑے؟" "جولؤ کیوں کے پیچھے ہی پر جاتے ہیں۔" 52 "پېلىبارىلتى بۇر)تۇجى

ول چاہتاہے کہ پکڑ کرخوب ماروں۔" 32 ''بندیده ملک؟'' '' فرانس … اس لیے تو پیرس میں گھر بنانا جاہتی ہوں اپنا۔" 33 ''دکیایا کتان ایک آزاد ملک ہے؟" ''جی بالکل آزاد ملک ہے اور یسان تو ماشاء اللہ ہے مرچز .... تی مرچزی آزادی ہے۔"(مسراہت) 34 "كياموديمشداحياريتاب؟" "نوبه کریں .... موڈ تو تبھی بھی بلاوجہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔اور میں اپنے موڈیرِ خود بھی جیران ہو تی ہوں کہ اے کیا ہو گیا ہے۔" 35 "گھر آتے ہی کیادل جاہتا ہے؟" " ہائے کہ نرم گرم بستر ہو اور میں مزے کی نیند سو جاوَل کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے۔'' 36 "میں شرماجاتی ہوں؟" «جب لوگ میری بهت زیاده تعریف کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ تم بہت کیوٹ ہو 'ماشاء اللہ ...اللد برى نظرت بحائے۔" 37 "پنديده سواري؟" " مجھے تانکے کی سواری بہت پند ہے۔ بشر طیکہ کمبی سژک ہواور کوئی دو سری ٹریفک نہ ہو .... تو کیا ہی کہنے اس سواری کے۔" 38 "فريش بوتي بول؟" ''سب کام ٹھیک طرح سے ہو رہا ہو تو تھکن میں بھی اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کرتی ہوں۔'' 39 🔭 نفیخت جوبری لگتی ہے؟" '' نہیں برے بزرگوں کی تصبحت بری نہیں لگتی مگر کوئی ہم عمریا کوئی غیر تصیحت کرے تو ہرا لکتا ہے۔ مکر کہتی تچھے نہیں۔" 40 ''شهرت بریشان کرتی ہے؟" "نہیں نہیں بالکل نہیں۔ ججھے تو بہت مزا آرہاہے "نہیں نہیں بالکل نہیں۔ ججھے تو بہت مزا آرہاہے اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔" ارے ری، ۱۳۰۰ (پرندیدہ چینل؟" ۱۳۰۱ (۱۳۰۱)

Section

« نہیں بالگل نہیں۔ کافی ٹائم لگ جا تا ہے۔ بس کھ نہ کھ سوچتی رہتی ہول ' پھر خود ہی نیند آجاتی 59 "چھٹی کارین؟" " زیاده تر سو کر گزارتی ہوں۔ مگراننا بھی نہیں۔ گياره بينج تك انه بي جاتي مول-" 60 "میں بھول نہیں عتی؟" دی جب آدیش دیے بغیرسلیکٹ ہو گئی اور ایک 61 وموباكل فون رحمت ما زحمت؟" " دونوں .... آج کل تو خیراس کے بغیر گزارہ نہیں لیکن آخر پہلے بھی تولوگ اس کے بغیررہتے ہی تھے تا ۔۔۔اس کیے ایجاد نہ ہو تاتو میرے خیال میں کوئی فرق نہ رہ تا۔''

''نواس کی آئھیں دیکھتی ہوں جس سے پہلی بار مل رہی ہوتی ہوں اور ایسا ہے ساختہ ہو تا ہے۔'' 53 ''خدا کی حسین تخلیق؟'' \_بےساختہ'<u>''</u> میں خود۔'' 54 "ول جابتا ہے کہ؟" ''ان لوگوں کامنہ نو ژدوں جو مسلسل بولتے ہیں اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بندہ مروت میں ہی لگا رہتاہے۔" 55 '"آئیس کب چغلی کھاتی ہیں؟" جب میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو - بیرین جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو آئھیں چنلی کھاتی ہیں۔" 56 ''زندگی بری لگتی ہے؟" ''جب کوئی ناراض ہو'یا کسی سے لڑائی ہو۔" 57 ''بھوک مرجاتی ہے؟" ''جب بھوک میں فوری طور پر کھھ کھانے کونہ ملے تومیری بھوک مرجاتی ہے۔ 58 "بسترر لینتے ہی نیند آجاتی ہے؟"





## النازى ونيك لعيم خان

سب سے زیادہ ٹائم دیا ... آج کل این ذاتی مصروفیات کی دجہ سے اس 105سے چھٹیاں کی ہوئی ہیں۔اس لیے سامعین کی ایک بری تعدادان کی کمی محسوس کر

رہی ہے۔ \* ''کیے ہیں تعیم خان صاحب؟'' \* ''الحمد لللہ میرے مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔'' \* ''الحمد لللہ میرے مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔'' "اوركيامصوفيات بين آپ كى؟"

🚁 " آواز کی ونیا کے بندیے کی مصروفیات کیا بھی ہو عتی ہیں۔ ایف ایم میں پروگرام کرنا۔ ڈراموں کے لیے ڈبنگ کرنا اور وہ بھی ترکش ڈراموں کے لیے۔ یرا ئیویٹ بروڈ کشن کے لیے جو پچھ تیار ہو تاہے جیسے شلز ہیں ' وستاویزی قلمیں ہیں ان کے 'بیک گراؤنڈز تیں اکثر میری آواز ہوتی ہے۔ اس طرح ترکش ڈرامے جوجیو 'ہم ستارے اور اردوون کے لیے ہوتے ہیں ان کی ڈبنگ وغیرہ - تو بس میں کام ہے

\* " ترکش ڈراموں میں کیا کیا کردار ہیں آپ کے ؟" \* "ہم ستارے ہے ایک سیریل جل رہا ہے --- اس میں ایک نیکٹو کردارہے جو کہ طاہری طور پر تومسلمان ہے مگرور حقیقت نصرانی ہے اس کروار کانام ناصرہے جو کہ میں کررہا ہوں ... اردوون سے 3 سال پہلے ایک سیریل ''اک دھندسی چھائی ہے'' ہے چلاتھا اس میں عمرے کردار میں میری آواز تھی اس چینل یہ "آشیانه میری محبت کا" کے ایک کردار میں میری آواز

ریڈیو یہ وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں آواز کے ذريع أينخ خيالات اور دنيا جمال كي معلومات دو سرول تک پہنچانی ہوتی ہے۔ جنہیں کیمرے کے بیچھے رہ کر ا بے آپ کو منوانے کاشوق ہو تاہے۔ویے میں آواز ی دنیائے تعلق رکھے والوں کو آل راؤنڈر بھی کہتی ہوں میونکہ وہ ہرشعے میں اپنے آپ کو منوانے میں مصروب عمل رہتے ہیں .... ایف ایم سننے والوں کے ليے دونعيم غان الخانام نيانىيں ہے كيونگەيد 2004ء ے اس فیلڑے وابستہ ہیں۔انف ایم 105 ان کی خاص بہجان ہے۔ کیونکہ آس ایف ایم گوانہوں نے









بروگرام بهت زیادہ پیند کیاجا آتھااور لوگ جیران ہوتے نتھے کہ اتنے موضوعات آپ کے دماغ میں آتے کہاں ہے ہیں... توایک معیار ہو ٹاتھا پروکرام۔" \* "ات سارے ایف ایم آنے ہے معیار پر اثر تو یڑا ہوگا کہ بس پیٹ بھرتا ہے جو بھی اچھی آداز مل جائے۔اے آرج بنادو۔۔ایاہ؟"

﴿ "بال ... ايما ہے۔ ستا مل جائے ' جمجه مل جائے۔ آپ کومعياري لوگ لانے چاہيں جووا فعي اس قابل ہوں کہ اچھے پروگرام بیش کرنے میں ممارت

🖈 "آپ میں ماشاء اللہ اتنا ٹیلنٹ ہے تو ٹی وی کی طرف كيون نهيس آئي؟"

\* "تتبر2004ء میں میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔ ٹی دی یہ نیوز کاسٹنگ کی تقریبا" ایک سال تك ليكن ميس في محسوس كياكه ريد يويد بجهي زياده يذيراني مل ربى ب تو پيريس اس طرف آگيا\_ في وي په پرین کاسٹرز ماڈل زیادہ لگتے ہیں اب نیوز کاسٹنگ کا وہ نیوز کاسٹرز ماڈل زیادہ لگتے ہیں اب نیوز کاسٹنگ کا وہ معیار نہیں رہا اب تو ریڈیو پہ بھی آوازوں کو تربیت دینے والے لوگ یا تو خود چلے گئے یا نکال دیے گئے۔ \* "اس کے کہ اب معیار بدل گیاہے۔ جمال آپ کے کام کی قدرنہ ہو 'جمال آپ کو کوئی کھے سمجھتانہ ہو وہاں رہنے کا فائدہ۔ میں چیلنج کر ناہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس نے اپنے شوز کے لیے اتنی مخنت نہیں کی ہو کی جننی میں نے کی ہے۔ میرے شود ہفتے میں پانچ دن ہوا کرتے تھے بیرے دن جو پروگرام ہو تاتھا ایس کا پروژیو سرمیں خود تھاساری سلیکشن میری ہوتی تھی اور خالصتا "پاکستانی میوزک ہو تا تھا اس میں 'اس میں غزلیں لگانتے تھے ہم ... منگل کے دن مکس میوزک ہو یا تھا ... یعنی انڈین پاکستانی جس میں بہت ہی معیاری قتم کے انڈین آور پاکستانی سونگ ہوتے تھے 'غزلیں جو آج کل کوئی نہیں سنوا نامگر بہت ِخوبِ صورت تخليل جو كبھی ایف ایم 100 میں سنوائی جاتی تخلیں۔ منگل کو ہی میں ساتھ ساتھ فرمائش بھی لیتا تھا اور پھربدھ کے دن وہ فرمائش پوری کیا کرتا تھا اور جعرات کے دن سوشلِ ایشوزیہ بات ہوتی تھی اور اہم

موضوعات پر اور مسائل په بات موتی تھی ... اور بيد





ایف ایم 105 میں جتنی بھی اچھی آوازیں تھیں ان مضتے میں ایک بار کیا گیا۔ مجھے سب کوفارغ کر دیا گیا ہے۔''

\* '' آوازی آپ کا پروفیشن ہے ما کوئی جاپ وغیرہ گا کہ مجھے ایک پروگرام کا 60

\* '' آواز ہی آپ کا پرونیشن ہے یا کوئی جاب وغیرہ بھی ہے؟''

\* "میرے والد صاحب کا برنس بھی ہے ... جبکہ میرا برنس مائنڈ نہیں ہے اس لیے آواز کی دنیا ہی میرا بروفیشن ہے اس کے آواز کی دنیا ہی میرا بروفیشن ہے اس کام میں سکون ملتا ہے اچھا کام کر آتھا موج کے اور اچھا لکھ کے ... میں جو پروگرام کر آتھا وہ ہو یا تو دو گھنٹے کا تھا مگراس کی تیاری میں مجھے چھے گھنٹے لگ جاتے تھے اور اتن محبت کوئی نہیں کر آہو گا جتنی میں کر آتھا۔"

★ "ریڈیو کی طرف آپ کار حجان کیے ہوا جبکہ آپ کادور توٹی وی میڈیا کا ہے؟"

2004ء میں میرے ایک دوست نے کہا کہ
ایف ایم 2024 کے آڈیشن ہور ہے ہیں تم بھی دے
دوسہ میں نے کہا کہ یہ کون ساریڈ یواشیشن ہے تو کہا کہ
یہ بہال کا ریڈ یو اسٹیشن نہیں ہے بلکہ نوری آبادی
کراچی سے تقریبا " 50 کلومیٹر دور کا ایک ریڈ یو
اسٹیشن ہے وہال تم جاؤ "کیونکہ بہال بردے ایم ایف
میں جو گرچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہیس آگے نہیں
بردھنے دیں گے وہ اسٹے ہائی پروفائل لوگ ہیں گر تم
یوسے نیچ سے ڈر جائیں گے۔ اچھے لوگ بھی ہیں گر
دیا آواز پسند آئی گرکھا گیا کہ آپ ہو محت کرنی پردے گی اور ہم تو محت کریں گے۔ بی آب کو خود بھی محت کرنی پردے گی اور ہم تو محت کریں گے۔ بی آب کو خود بھی محت کرنی

ہفتے میں ایک بار کیا گیا۔ مجھے تو ایسالگا کہ جیسے مجھے قارون کاخزانہ مل گیاہو۔۔اور آپ کویقین نہیں آئے گا کہ مجھے ایک پروگرام کا 150 روپے ملتے تھے ۔۔۔ میرے پروگرام نوگر بہت سراہا جا تا تھا۔ معاوضہ دیکھا تو شاید پروگرام نہ کر تا گرشوق نے سب بچھ کروایا اور پذیرائی نے سیب بچھ کروایا۔"

پریاں سے ہوئی آئیں۔ ٭ "پھر تق کیے ہوئی ایف ایم 92سے آگے کیے رو عری"

🛠 "ترقی یوب ہوئی کہ ساتھ ساتھ ٹی وی یہ بھی کام کیا اور ريزيو په بھی پھريتا چلا کہ ايم ايف 103 نيس آؤيش مورے ہیں۔وہاں سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی اور کما کہ آپ بروگرام کریں۔ تو پھر میں نے اپنی ہی اردو پو سری کے ساتھ ایک پروگرام تیار کرکے پیش کیاتو پیند کیا گیااور پھر بچھے ہفتے میں 3 پروگرام ملنے لگے اور یوں تقریبا" ایک سال میں نے پروگرام کیے جو کہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے ۔۔۔ پھر جھے صبح کے گیارہ بچے والے سلوث میں ڈال دیا گیا اور میں گیارہ سے لے کر ایک بج تک پروگرام کریا تھایہ وہ وقت تھاجب ریڈ ہوسنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مرایند کا کرم ہوآ کہ میرا یروگرام سناجا تا تھالوگ میرے پروگراموں سے متاثر ہوئے کیونکہ میں مکس میوزک سنوایا کریا تھا اور پروگرام کا نام تھا آؤ چلو آس کدہ تمتیم یہ تھی کہ جو لوگ نشے کی وجہ سے 'وہ لوگ جو محبت میں نا کامی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے خود کشی پر آمادہ ہیں یا جینا نہیں عابة ان مين جيني كامنك، دالتا تفا- إس ميتم سِائھ میں نے ایف ایم 105 پہ بھی پروگرام کیے جے لوگوں نے بہت پبند کیا۔اس کامعاوضہ تو خیر مجھے کیاملنا تھا مگرجو خوشی مجھے ملتی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔جب مایوس لوگوں کا فون آ ٹا تھا کہ آپ کی وجہ سے میں نے جینا سیھا ہے آگرچہ میں پروگرام کرنا چھوڑ چکا ہوں کیکن ٹوئٹر پہ اور قبیں بک پر میری پذیرِائی کا سلسلہ جاری ہے ۔ اور اب لوگِ ای میل کے ذریعے مجھ

ابنار کون 24 فروری 2016



اور ساتھ ساتھ ایف ایم 105 کاسلسلہ بھی چان رہا۔۔ اس کے بعد مجھے بول چینل سے آفر آگی توسب کو چھوڑ کرمیں ''بول'' میں چلا گیا' کیونکہ آفر بہت اچھی تھی۔ مگر مجھے مزانہیں آیا اور میں نے چھوڑ دیا اور میرے چھوڑنے کے بعد ''بول''کاپول کھلااور الحمدللہ میں نے بول کوخود چھوڑا۔''

★ "بول من آپ کے کیافرائض تھے؟"

\* "میں بول میں ہار ہوا بہ حقیت نیوزاین کو ایہوسی
ایٹ پروڈیو سراور واکس اوور آرنسٹ کے اور تقریبا"
سترہ دن میں نے وہاں یہ کام کیا۔ لیکن مجھے احساس ہوا
کہ یمال میرے کام کی کوئی قدر نہیں ہورہی تو پھر میں
نے اس اوارے کو چھوڑ دیا جبکہ میں تمام کشتیاں جلاکر
گیاتھا اور جب میں نے چھوڑ نے کا ارادہ کیاتو گھروالوں
نے کما کہ چھوڑ کر کرو کے کیاتو میں نے کما کہ رزق
دیے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ بی دے گا۔ میں انسان کو
دیے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ بی دے گا۔ میں انسان کو
کورزق دے سکے۔ کیونکہ انسان کے اختیار میں ہو تاتو
سب کارزق بند ہوچکا ہوتا۔"

★ "وقت كىيابندى كرتے ہيں؟"

﴿ ''جَي بِالكُلِّ حَتَى الوسع كُوسَشَ ہُوتی ہے كہ وفت كی
بابندی كروں اور به كوالٹی مجھ میں بہین ہے ہی ہو دو
ثین منٹ یا پانچ منٹ آگے بیچھے ہو سکتے ہیں مگراس
سے زیادہ نہیں۔ وعدے كا بھی پابند ہوں جس سے
ایک بار كمشمنٹ كرليا اس سے بیچھے نہیں ہوں گا۔ ''
ایک بار كمشمنٹ كرليا اس سے بیچھے نہیں ہوں گا۔ ''
باتیں تو كافی ہو گئیں اب ذرا فیملی بیک گراؤنڈ
بتائے؟''

\* "میں کراچی میں 11 جولائی 1989ء کو پیدا ہوا۔ مادری زبان اردہ ہے۔ کراچی کا رہنے والا ہوں والد برنس مین ہیں اور والدہ ہاؤس وا نف ہیں... ایک بھائی ہے اور ایک ہی بمن ہے ... میں نے کر بجویش کیا ہے۔ خواب بہت تھے کہ بیر کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ مگر جمال کمانے کی دھن لگ جاتی ہے تو وہاں پھر پچھے چیزیں آپ چھوڑ دیتے ہیں۔"

آپ جھوڑدئے ہیں۔" ٭ ''انسان کے لیے تمنیم نروری ہےیا تجربہ؟"

ے این سائل کاحل اللے ہیں۔" \* "النِف ايم 103 كے بعد آپ ايف ايم 105 میں آے اور ملے مرید کیا کیا ہے ؟ ين FM 103" \* دیا۔ چر2006ء میں بہ حیثیت نیوزایڈیٹر کے مین نےTM 105 جوائن کیااورسیدہ تحسین فاطمہے مِزید اس کام کوسیکھا اور نیوز کی پورِی شفٹ میں نے الميلح سنبهال - ريورننك كاشعبه ديكها اور آؤث ڈور ورک کیا میں نے اس میں ریلوے کی اپ ڈیٹس کے کیے ریلوے اسٹیش جا تاتھا سبزیوں کے ریٹ آج اور کل کے حساب سے کیے۔ یعنی ہر طرح کا آؤٹ ڈور ورك ميں نے کيااوريہ تقريباسا ڑھے تين سال ميں نے ایف ایم 105 کو بھرپور انداز میں دیے۔ پھر جھے آئی ڈی ایس ہے آفر آئی۔ یہ دہ سروس ہے جس میں آپ سنتی ہوں گی کہ اردد کے لیے آیک ملائے۔ انگریزی کے لیے 2 ملائے۔اس کمپنی کے لیے میں نے تقریبا" ڈھائی سال کام کیا فری لانسریے طور پر۔ اس میں صرف آوازیں ریکارڈ کردائی ہوتی تھیں۔ تیں نے اپنی آواز بھی ریکارڈ کروائی اور جب اس سمینی میں نیوز کا شعبہ کھلا تو اس کے لیے بھی کام کیا۔ تو ان ساریے کاموں کی وجہ میں ان کو اتنا اچھانگا کہ انہوں نے تقریبا" مکمل اختیار اس شعبے کا مجھے دے دیا۔ ساته ساته واريد ثيلي كام كاايك ريثه يواستيشن شروع ہوا 666 کے نام سے 'اس میں بہ حیثیت آرجے کے مجھے فرائض سونب دیے۔ پھر" یو فون "نے اپنا ایک ریڈ یو چینل کھولا" اسلامک ریڈ یو "کے نام سے جس میں اسکالر آئیں گے اور لوگوں کے سوالات کے میں اسکالر آئیں گے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے اس میں بہ حیثیت ہوسٹ کے کام کیا اوران سارے کاموں کا سلسلہ تقریبا "566 سال چلا۔

سرورق کی شخصیت • ماڈل ۔۔۔۔۔۔ مادش میک آپ ۔۔۔۔۔۔ روز بیوٹی پارلز فوٹوگرافی ۔۔۔۔۔۔ موٹی رضا

ابنار کون 25 فروری 2016

\*\* "جھے ہوے ایک بھائی ہیں اور بہن بھی مجھے سے بردی ہیں 'ماشاء اللہ سے دونوں شادہ شدہ ہیں اور اب میری باری ہے اور کوئی الیمی حیسہ شرا جائے جس سے مل کر تغیم کو محبت ہوجائے اور بس..." قبقہ....
 \* "مزاج کے کیسے ہیں؟"

ہے۔ "میں مگس موڈ کا مالک ہوں۔ میرے دوست کہتے ۔
ہیں تم ایک پاگل پر سندائی کے مالک ہو بل میں کیا
ہوتے ہواور دوسرے بل میں کیا ہوتے ہو۔ دیسے میں
ہمت زیادہ پیار کرنے والا انسان ہوں۔ یکے بچھے بہت
ایچھ لگتے ہیں اور وہ لوگ جن ہے مل کر بچھے اچھا لگتا
ہے خواہ وہ نہی بھی عمر کے ہوں بچھے اچھا لگتا
عمرانسان اگر عقل مندی کی بات کررہے ہوتے ہیں تو
ہجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان میں سے میں نے بہت
ہجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان میں سے میں نے بہت
حاسدین مجھے بہت خوش کرتے ہیں کہ واقعی مجھے میں
حاسدین مجھے بہت خوش کرتے ہیں کہ واقعی مجھے میں
کوئی کو الٹی ہے جو انہیں "ان سیکور "کرتی ہے۔"
فارغ او قات میں کیا کرتے ہیں اور کیا کیا شوق
ہیں آپ کے ؟"

یکی دو گھانے پینے کا بہت شوقین ہوں میں ... چائنیز بہت پہند ہیں۔ وکسی میں چرغہ وغیرہ پہند ہیں اور فارغ او قات اگر میسر آجائیں تو بہت اچھی بات ہے اور دسمبر میرا پہندیدہ ممینہ ہے اس کی شامیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں باتی میرالیپ ٹاپ میرا دوست میرا ساتھی ہے۔ شعروشاعری سے بہت لگاؤ ہے۔ شام کو ساتھی ہے۔ شعروشاعری سے بہت لگاؤ ہے۔ شام کو ساتھی ہے۔ شعروشاعری سے بہت لگاؤ ہے۔ شام کو دیتا ہوں۔"

يعليل جي بهت شكريه ثائم دين كا

\$ \$



﴿ ''من نے فیس بک یہ بھی ایک جملہ لکھا کہ انسان
اپنے آپ کو گولی مار لے مگروہ ہے وقوف نہ ہو۔ یہ
وقوف ہونے ہے بہتر ہے کہ وہ پاگل ہو جائے خود
شی کرلے نا تجربہ کاری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمام نہیں
آ ناکوئی مسئلہ نہیں وہ بھی آجائے گا' تعلیم کم ہے کوئی
مسئلہ نہیں مگراحمقانہ اور بے وقوفانہ بات نہ کرے"

\* '' بہ حیثیت آرجے آپ کا کیا خیال ہے کہ
سامعین کے ساتھ کھل مل جانا چاہے یا ذرا فاصلہ رکھنا
ما معین کے ساتھ کھل مل جانا چاہے یا ذرا فاصلہ رکھنا

چاہیے:

﴿ وَ ہماری عوام کایا سامعین کار اہلم یہ ہے کہ ذراسا

ہمی کوئی اپنائیت کا اظہار کرے لوگ فری ہو کر پرستان

لا نف میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے پڑوسی

چینل کے کئی لوگوں نے سمجھایا کہ لوگ سے زیادہ

فرینک مت ہوا کرو میں نے ان کی بات نہیں مانی جس

کا خمیا زہ مجھے یہ بھکتنا ہڑا کہ لوگوں نے میری پرستل

لا نف میں جھا نگنا شروع کر دیا۔اب جس سے بات نہ

کرودہ برا منا جاتے ہیں۔تواب میں صرف کام کی بات

کاجواب دیتا۔"

\* ''نٹی گھرکے بوے ہیں؟ میں بھی تھو ڈی پرسٹل میں میں





### مقابلهة أيكنه

### سيه لوباسياد

شاين كشيد

مطمئن کرنے والی کامیابی تھی۔'' س '' آپ اپنے گزرے کل' آج اور آنے والے س پر آپ كل كوايك لفظ مين كيسے واضح كريں گى؟" "اتراتفالحه ب*عر*كوئي د كاشعور ميں روئے 'چلے نہ ہولے پر اعصاب تھک گئے " "آپاپ آپ کوبیان کریں؟" اچھی ہوں یا بری خود اینے لیے ہوں میں خود کو نہیں دیکھتی اوروں کی نظرے و کوئی ایبا ڈرجس نے آج بھی اپنے پنج آپ مين گاڑھے ہوئے ہيں؟" ج "صرف خوف خدا...." "آپ کی کمزوری"آپ کی طاقت؟" " کمزوری ممزور لوگ بناتے ہیں اور میری طاقت "حقیقت کی نظرے دیکھا جائے تو جیسے جینے کیے کھاناویسے رہنے کے لیے دولت کیونکہ مشہور کماوت ہے"جب غربت دروازے سے اندر آتی ہے توپیار کھڑی ہے نکل جا آہے۔" " آپ خوش گوار لھائت کیسے گزارتی ہیں؟" " خاموشی سے میمونکہ کنے چنے کھات ہیں۔ ویسے کوئی خاص نہیں گزارتی بس عام سے طریقے "گھرآپ کی نظرمیں؟" و خميا آپ بھول جاتی ہيں اور معاف کرديتی ہيں ۽ ''معاف کردیت ہوں فورا ''نگر بھولتی نہیں۔ بدلہ

س "پورانام گھروالے پیارے کیاپکارتے ہیں؟"
ج "سیدہ لوباسجاد نام ہے۔ گھروالے لوبا ہی بلاتے
ہیں۔ میرے نام کامطلب "جنت کی حور "ہے۔"
س "کبھی آئینے نے آپ سے یا آپ نے آئینے
سے کچھ کما؟"
ج "کہانہیں بس سوچاہے کہ۔
سب کا ساتھ نبھانے والے
مود کیوں تنا یہ جاتے ہیں؟
س "آپ کی سب سے قیمتی ملکیت؟"
ج "میراکردار "میری فیملی "میرے دوست اور سب
سے بردھ کرمیرے رب کاساتھ۔"
س "این زندگی کے وشوار کھیان کریں؟"
س "این زندگی کے وشوار کھیان کریں؟"

ج، بردی مخفر داستان ہے ہماری کماں تک ساؤں؟

دست سے لیے دشوار شے گراللہ کاشکر ہے اچھا وقت نہیں رہتالہ برابھی نہیں رہا۔"

م "مجت اگر خدا سے افیلی سے ہوتو صبح کاوہ پہلا ہوا کاجھو تکا ہے جو روح تک بازگی بخش دے اور کسی ہوا کاجھو تکا ہے جو روح تک بازگی بخش دے اور کسی سے بچھے تجربہ نہیں۔ میراتو خیال ہے وقت کی بربادی ہے ۔"

م "مستقبل قریب کاکوئی منصوبہ جس پر عمل کرنا ہے ۔"

م "میں قبل ازوقت منصوبہ نہیں بناتی۔"

م "میں فبل ازوقت منصوبہ نہیں بناتی۔"

م "میں فبل ازوقت منصوبہ نہیں بناتی۔"

م "میں فبل ازوقت منصوبہ نہیں بناتی۔"

ادر فرسٹ چانس میں کلیئر ہوگئی ہے بہت خوشی اور اور فسی اور فسٹ جانس میں کلیئر ہوگئی ہے بہت خوشی اور اور فسٹ جانس میں کلیئر ہوگئی ہے بہت خوشی اور اور فسٹ جانس میں کلیئر ہوگئی ہے بہت خوشی اور اور فسٹ جانس میں کلیئر ہوگئی ہے بہت خوشی اور اور فیسٹ جانس میں کلیئر ہوگئی ہے بہت خوشی اور

ابنار کون 20 فروری 2016





"كياآپ نے اليا؟" ج ''میں نے کھویا بہت ہے پایا کم (یا شاید مجھ سے چھینا گیا بہت کچھ )اس لیے کچھ خاص پانے کی آرزو " این ایک خوبی اور ایک خامی بتا نمیں؟" ''خونی سیہ کہ بہت مخلص ہوں اور خامی سیہ کہ جو لوگ دھو کا دیتے ہیں ان پر دوبارہ بھی اعتبار کر و «مطالعه آپ کی نظر میں؟<sup>۰۰</sup> '' تنهائی کابهترین ساتھی۔معلومات میں اضافے 6 ۔ ''کوئی مخصیت یا کسی کی کامیابی جس نے حسد میں مبتلا کیا ہو؟" " حسد نهیں کرتی کیونکہ کسی میں خوبی ہو تو وہ ظاہرہے کامیانی بھی حاصل کرے گا۔" ''پبندیده هخصیت؟'' ''کسی نبی یا امام کانهیں کہوں گی کیونکہ وہ یقینا'' ی ہیں۔ بچھے میرے ناتا ابو کی شخصیت پسندہے۔ كيونكه عام انسان توعام انسان كوكاني كرسكتے ہيں۔" "ہمارا بورایا کستان خوب صورت ہے۔ آپ کو کون ساخاص مقام پیندہے؟" "سکون اینے شہر میں آتا ہے دیسے اسلام آباد خوب صورت ہے خاص کرراستے میں آنے والے کلر کمارے پیاڑ بہت سین ہیں۔ کے بہار بہت میں ہیں۔ "مقابلے کو انجوائے کرتی ہیں یا خوف زدہ ہو ''مقابلے بازی پیند نہیں ہے کسی کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کی کو حشش کرے تومیں توجہ ہی نہیں دیت۔'' س '''آپ کے نزدیک نِه ندگی کی فلاسفی کیاہے؟'' "امتخان گاہ ہے زندگی "آک کا دریا ہے 'نہ حل ہونے والی نہیلی ہے یاروہی لکتا ہے۔جو ڈوبتا نہیں 'جو تھکتا تہیں اور ہار تہیں مانتا۔ # #

اس کیے نہیں لیتی کہ معافی سب سے بڑا انتقام ہے اور الله برا کرنے والوں کو اس کابدلہ بھی دیتا ہے اس لیے میں آسانی سے معاف کردیتی ہوں۔" "كاميابي كياب آپ كى تظريس؟" '' الله كا امتخان - كيونكه انسان كامياني كے بعد خداےلاپرواہو باجا باہے۔" ''سائنسی ترقی نے ہمیں مثینوں کامحتاج کرکے کاہل کردیا یا واقعی بیہ ترقی ہے؟'' ج: ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احباسِ مروت کو کچل دیتے ہیں آلات "كوئي عجيب خواهش يا خواب؟" ''خواہش تو عام سی ہے کہ جب میں مروں تو جنت البقيع مين دفن ہول-ہا<u>ل</u> خواب عجيب ہےوہ بيہ لہ میں دیدار حضرت پوسٹ کروں اور میری پیجان صرف میرے اسے تام ہے ہو کسی اور کے نہیں۔ "بر کھارت کو کئے انجوائے کرتی ہیں؟" " دورے دیکھ کر 'چائے اور بکو ڑے سے لطف کر۔بارش میں نهانا اچھانہیں لگتا یوں لگتاہے کوئی يقرر ساربامو جھير-" "آپ جوہیں نہ ہوتی توکیا ہوتیں؟" ''اللہ کا شکر ہے کہ جیسی ہوں دیبی ٹھیک ہول خدابهتربنانےوالاہے۔" '''آپ بهتانچهامحسوس کرتی ہیں جب…؟'' "این تانی ای سے کپ شپ لگاکر۔" ج "أب كوكياچيزمتار كرتي ہے؟" J Ŀ «متاثر کن کتاب مصنف اور مووی؟» 'ڈکتاب فضائل آل محمہ'مصنف بہت ہے ہیں ہراچھا لکھنے والا پبند ہے اور موویز میں نہیں دیکھتی تو كوئى يىندىنىيى-" "آپ کاغرور؟"



"غرورو تكبرسے دور ہول شكرالله كا-"



## تشادی مُبالاِک ہو ع**اریبٹر خ**ل ہ

و رُوسِينَه حَمَا يُغل

ڈیڑسا ماہ روینے دھونے اور بازاروں میں اپنارنگ روپ جلاتے کیے گزرا کھے بتانہ چلااور 2ایریل 2012 کا مبارک دن آپنتھا جب ہم سب کی لاڈلی نے مایوں بیٹھناتھا۔ ہم متنوں بہنوں نے مل کراینے ابو کے آنگن کو سجایا میرے میاں جاتی اور میں نے مل کر ساری چھت پرلائٹینگ بھی کے۔مایوں مہندی کی رسم چو تک ایک دن ہی تھی اس کے لیے ہم نے اپنے بابل کئے گھ کے سامنے ڈیکوریشن کروائی۔

ہری اور پیلی ڈیکوریشن نے مہیدی کی تقریب میں چار جاند لگادیے اور جو کمی رہ گئی تھی اس حسن میں وہ ہم چاروں بہنوں کی آمرنے پوری کردی۔ مندی کی مناسبت ہیں نے ڈارک گرین کلر کا گرکہ ابنایا اور

جب میں شادیوں کے احوال پر حتی تھی تو میری بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی اینے کسی کی شادی كااحوال لكھوں اور بيہ خواہش جب يوري ہوئي جب میری بیاری بهن کی شادی کی تاریخ نظے ہوئی۔ میری بهن عائشه ماشاءالله حافظ قرآن بھی ہے اور ہم سات بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہماری لاڈلی بھی ہے۔ ای جان کے انتقال کے وقت وہ محض آٹھ سال کی معصوم می بچی تھی جھے یوں تو ہم بمن بھائیوں نے بہت لاڈوں سے یالا ممریہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ ماں کی تمی کوئی نہیں بوری کرسکتا۔ شادی سے ڈیر مھ ماہ پہلے تاریخ کیا طے پائی ہم بہنوں کو وفت ہے وفت رونے کا گویا لائسنس ہی مِل گیا۔ بیہ







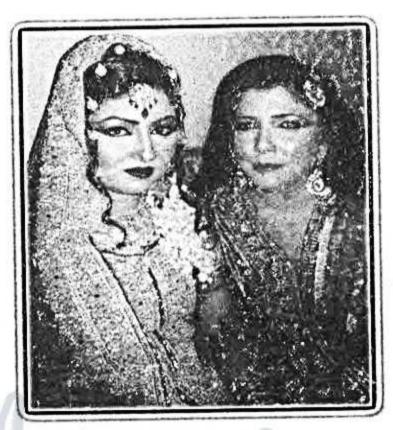

پھولوں کے زیور کے ساتھ جب میں پار کرسے المزمنیار بن كر آئى تۇسب نے بى بے حد تعریف كى-مىندى كى نقریب میں دلها والول نے بھی بھرپور شرکت کی۔سیما آنی عائشہ کی میاں نے بری کی ایک ایک چیزا نتائی بت سے بنائی تھی۔ شان دارسی بری کی ہرایک نے تعریف کی اور میں بس دل سے دعا کرتی رہی کہ میری بہن کو ہیر سب برتنا نصیب ہو۔عاکشہ کی سہیلیوں نے خوب سربلھیرے اور ہم اپنی ہے وقت جیتھی آواز کاروبا روتے رہے۔ ایک خوشگوآریادیں دے کربیرون اختیام

بارات چونکہ 10اپریل کی تھی تو پیج کہ دنوں میں ولها کے گھر جیز پہنچایا گیا جس دن فرنیچر لے کر گئے ہم لوگ 3 محفظے ٹریفکٹ جام میں تھنے رہے اور یہ لمحات بھی یا د گارین گئے مگر غصہ دلانے والی یا دیں۔ بارات والے دن جب عائشہ بار لرجائے کے لیے نکلی توہم نے قرآن کے سائے میں کھرے رخصت کیا اور خوب رونا دهونا بھی ہوا۔ ہم نتیوں بہنیں بھی وہیں سے تیار ہو تیں جہ ال سے عائشہ تیار ہوئی۔شادی محے

سرخ جوڑے میں میری بہن حسین شنزادی لگ رہی ھی اور مجھے اس کے بحیین کی ایک ایک یاد آرہی تھی مگرمیںنے خود کورونے سے بازر کھا۔ بردی بہن ہونے اور ای جان کے نہ ہونے کی وجہ سے میری چاروں بہنیں مجھے ہی فالو کرتی ہیں سودل ہو بھل ہونے کے باوجود میںنے خود پر کنٹرول رکھا۔

بارات کی آمر شاندار طریقے سے ہوئی دلها کے بھائیوں کے رقص نے سب کو خوب محظوظ کیا۔ میں نے اور عائشہ کی دوست صابرہ نے دلها کو گاڑی میں ہی کھیرلیااور بھتہ گردپ کی طرح پورے 5 ہزار لے کر جان چھوڑی۔ دولہا میاں بھی سفید اور سرخ شیروانی میں بے حد ہینڈ سم لگ رہے تھے۔ میرے بہنو کی ظہیر اعظم پیشے کے اعتبار ہے انجیسز ہیں۔ نکاح چو تکہ پہلے ہوچکا تھا لنڈا دولہا میاں کو بنا انتظار کرائے ولہن تھے ساتھ بٹھادیا گیا۔ سب نے ہی اس پیاری جوڑی کی خوب تعریف کی۔

ولهاصاحب نے تبھی نہیں سوچا ہو گاکہ انہیں 5 ہزار کا دودھ کا گلاس پینا بڑے گا جی ہاں میری بس







حسین تھی ہمیری بہن اور بہنوئی کی جوٹری جس کی آج
ہمی خوب تعریف ہورہی تھی۔ میری شہزادی کا
پر مسرت چرواس کی دل کی خوشی طاہر کر رہاتھا۔ آج بھی
گھانا بہت مزے دار تھا خاص طور پر تک کڑاہی۔ ہم
سب نے اس شادی کو خوب انجوائے کیا گرائیک کی جو
پوری شادی میں رہی وہ میری بہن غزالہ جو کہ دبئ میں
مقیم ہے اور میرے بھائی شکیل کی جو کہ لندن میں مقیم
ہے اور اپنی مجبوریوں کے باعث شریک نہ ہوسکے۔
آخر میں میری دعاہے کہ میری بہن اپنے دلمامیاں
سکے سنگ صدا اہنتی بہتی رہے۔









### كسيمنك



عباد گیلانی بلڈ کینسرجیے موذی مرض میں مبتلا ہے۔وہ اپنی بیوی مومنہ کوچھو ژکرا پے بیٹے جازم کواپیے پاس ر کھ لیتا ہے اور دوسری شادی عاظمیہ ہے کرلیتا ہے۔ حازم اپنی سوتیلی آن عاظمہ اور بھائی بابر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہو تا ہے مگرا ہے باپ عباد گیلانی کی بیاری کی وجہ ہے فکر مندرہ تا ہے جبکہ عاظمیا وربابراینی سرگر میوں میں مصروف رہتے ہیں۔ حوریہ مومنہ کی بھیجی اپنی پھو پھو اور اپنی دوست فضاہے بہت محبت کرتی ہے۔ فضاکی ایک امیرزادے ہے دوستی ہے اورِوہ گھروالوں ہے چھپ حرمکتی رہتی ہے۔حوریہ کواس بات ہے اختلاف ہے 'وہ فضا کو شمجھانے کی کو حشش کرتی رہتی ہے کہ وہ س رسے پر میں ہے۔ عباد گیلانی جب موت کواپنے قریب دیکھتا ہے تو مومنہ کے باپ یا در علی کوبلا تا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا ہے۔ حازم کو خاص طور سے اس کے نانا یا در علی ہے ملوا تا ہے مگر حازم اپنے تانا ہے مل کراہتھے تا نڑات کا اظہمار نہیں کرتا۔ (اب آکے رہے)





ا یک خوش فنمی سی تھی کہ خون خون کو دیکھ کرجوش مارے گا 'مگرِ چند کھے 'بے مہرس خامشی اور اس کی جانب ہے تب اعتبائی کے ساتھ گزر گئے تو انہیں اپنے اس خیال پر ہنسی آگئی۔ یقینا "صحرابی سراب میں مبتلا نہیں کر تا آدِی کو۔ بلکہ خیال کا ایک سراب بھی ہو تا ہے جو کسی کھیج بھی وقت آدِی کو جکڑلیتاً ہے اور وہ بھی اس کی ائصے والی نگاہوں سے اس سراب میں مبتلا ہو گئے تھے جسے خوش فنمی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یقینا "وہ خالی سیپ سے گرمحبت کی طلب کررہے تھے جبکہ وہ اپنائیت اور محبت اس کے دل میں ڈالی ہی نہ گئی تھی اس کاذا نقہ اس کے دل کے لبوں پر آثارا ہی نہ کمیا تھا۔ اس نے بریں ہے قیض نگاہوں سے یاور علی کود یکھا تھا جبکہ یاور علی کی خاموشی منتظر نگاہیں ماس کے اندر ایک بار پھرا بنی محبت کی کسی کونیل کی مہک کوڈھونڈنے لگیں۔ 'میراخیال ہے آپ لوگ اپنی باتیں کریں میں پھر آؤں گا۔" وہ یک دم نظریں باپ کے چنرے پر جماتے ہوئے بظاہر نرم سے لیجے میں بولا مگراس میں بلاکی سرد مہری رچی استح یقیناً "اس کے ذہن کے گوشے میں کہیں بھی تا تا ہے ملا قات کا تصور نہیں تھا بلکہ ''تاتا''کاہی تصور نہ تھا۔ ''حازم۔''عباد گیلانی نے مضطرب ہو کراسے پکارا' مگروہ دروا زہ کھول کران کی اس پکار کو سنی ان سنی کر تا ہوا یا ہر نکل گیا تھا۔ محبوب سے ملاقات کا نشہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں چڑھا ہوا تھا بلکہ اس ملاقات ہے زیادہ اس شاپنگ کا 'جو آج اس نے اس کے ہمراہ کی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہی ہےوہ صرف محبت سے نہیں بہلنا چاہتا۔ اس کے پیش نظراس کی مادی خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا آسمان ہو تا ہے جس میں اڑے بغیراسے چین نہیں آ تا۔ خصوصاً ''اسی وفت بجب خواہشات کو پر مل جا کیں اور پھر آسان کی دستنوں میں کم ہوجا تاہے بھی واپسی کا ہی است کی اسان وہ اپنے تنین اس چھوٹے سے بنین کمروں کے گھرمیں اپنی پیشان تکزچھپائے ہوئے تھی بھرید محض اس کی کم فنمی تھی۔ جہاں آرا بھی قیامت کی نظرر تھتی تھیں۔وہ کم فنم تھی تو کیا ہوا جہاں آرا توجہاں دیدہ تھیں۔ ''کہاں سے آرہی ہومہک ہی مہک اٹھ رہی ہے۔''وہ کالج بیک احتیاط سے ایک طرف رکھ رہی تھی کہ جہاں آرا خاتون بعنی اس کی سوتیلی ماں اس کے پیچھے داخل ہو تعیں۔ Downbaded From ووان کی اس غیر متوقع آمد پر سٹیٹا گئی۔ "ک۔۔۔کالجے۔۔" Palsociety.com "روزبی اسی وفت ِ آتی ہوں۔ اب یکھ نیا ہو گیا کیا۔" دو سرے بل وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ چادرا آبار کر مسہری پر ڈالی۔ لمبی سی چوٹی کو سہلاتے ہوئے پیچھے کیااور مسہری پر بیٹھ کر پیرسے چپیل یوں تھینچنے لگی جیسے یہ چپیل نہ ہوں جہاں آرا ہوجواس کے وجود سے چہٹ کررہ گئی تھ " تنهارے ابا تنهیں یاد فرما رہے ہیں "کپڑے بدل کربا ہر آجاؤ "ان کے لیے کھانالگا رہی ہوں تم بھی ساتھ ہی





ہے احسان کرتی ہوئیں وہ اس پر ایک گهری جانچتی نظروال کراس کے اسٹور نما کرے سے نکل حمری ۔وہ گھڑی والبا اوراس وقت مروه توشیام میں آتے ہیں و کان سے و بسر کوتو بھی نہیں آئے۔خدایا رحم کر۔ اس کے اندر کاچوراس کے دل میں دھکڑ پھکڑ کھائے لگا۔ معروب ورس سے میں ہور ہوں ہے۔ جہاں آرا خاتون کے تیور بھی کچھ جُنانے والے لگ رہے تھے اس سے تو کپڑے بھی نہ بدلے گے بس منہ پر مھنڈ بے پانی کے چھینٹے مار کر باہر آگئی۔وہ اپنی کمزورِی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسب عادت اسے دیکھے کرا باکی بیشانی سکوٹ زدہ ہوگئے۔ چہرے پر بلاکی کر ختگی اتر آئی۔ وسلام ابا "وه دسرخوان ربیضے عے بجائے کرسی پر جا کربیٹھ گئے۔ "والسلام-"جواب صيح كرآيا-' دندیم نظر نہیں آرہا۔''وہ سوتیلے بھائی کا پوچھنے گئی۔ دور ا ''د کان پراسے ہی بٹھا کر آیا ہوں۔ سرمیں در د تھا سواس وقت آگیا۔ بھی آتا ہوں اس وقت ہے؟'وہ تھنچتے تھنچتے اندازمیں جواب دے رہے تھے و کھانا نہیں کھاؤگ کیا۔ "جہاں آرانے باور چی خانے کی جالی ہے اسے ٹوکا۔ ''آکر بیٹھ جاؤانسانوں کی طرح۔اب دسترلگا ہوا ہے توساتھ بیٹھ کردونوالے ہی کھالو۔ روز تواکیلے نمیرا بند کیے کھانا پیناہو آئے ہم میں بیٹھنے کی فرصت نہیں ملتی تہیں۔نت نئ سہیلیاں بنار تھی ہیں ان کے دیے تحفُوں میں بس کم رہتی ہو۔اب آج باپ آیا ہے تو دو گھڑی باپ کے پاس فک کر بیٹھ جاؤ۔میرے ساتھ تو بیٹھا نہیں جا تا تم جهال آراجو شروع ہوئیں توبس اس کاول جابادستر پر رکھا اسٹیل کا گلاس اٹھا کر پہیں ہے اس عورت پر تھینج مارے۔ آباکے سامنے آئے نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ " یہ میں کیاس رہا ہوں'ایسی کون سی سیدلمال مل گئی ہیں تنہیں جواشے منگے منگے تھا کف دیتی رہتی ہیں۔" اباپانی کا گلاس منہ سے ہٹا کراس پر ایک طائزانہ زگاہ ڈالتے ہوئے بولے۔ وارے نہیں ابا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے یہ امال بھی تابس۔ انہیں ہرسستی چیز بھی بت مہنگی لگتی -"وه یک دم نبرد آزمائی کی قوت تھینچ لائی اور کرسی اثر کردستر پیٹھ گئے۔ "دوستول من چاتار متاہے گفشس وس-دینالیناتوایا۔"وہ ہنس دی۔ ''یمال تو صرف لیمالینا ہی دکھ رہا ہے۔ کل تم نے جوجوتی پہنی تھی خیرسے ہزار روپے سے اوپر ہی کی ہوگ۔'' جہاں آرانے رونی کے تھال اٹھائے باور چی خانے سے باہر آگئیں۔ بیوی کی بات پر ابا کھوجتی نظروں سے بیٹی کو و كھانوالىد ذراسا حلق ميں الكا تھادوسرے بل مند زور زورسے چلانے لكے ''بردی بردی شیشوں والی د کانوں میں الیبی جو تیاں دیکھی ہیں میں نے۔'' ''اب تو ہرمنگے اور برانڈزچیز کا جعلی مارکیٹ میں آگیا ہے' آپ کودیکھنے میں منگے لگتے ہیں 'گرہوتے سے ہیں ىيە بھى تمبردوجوتى تھى۔" اس نے کمال خوب صورتی ہے بات سنبھال لی۔ جہاں آرا اسے بس دیکھتی رہ سکئیں کم توسوتیلی یہ بٹی بھی ننہ " چارسومیں کمیں کی-" دل میں وہ بھی برابھلا کمہ کررہ گئیں۔ و المعلم و ملا رہا ہوں تم کالج سے آگر ساراون کمرے میں بند پڑی رہتی ہوجہاں آراا کیلے سارے گرے کام کرتی بناركون 35 فرورى 2016 Section ONLINE LIBRARY

رہتی ہے 'ہاتھ پیرچلالیا کروتم بھی۔ورنہ یہ پڑھاوڑھائی ختم کرادوں گا۔"

ابادسترے اٹھتے ہوئے اسے جھاڑگئے۔اس نے خامشی میں ہی عافیت جانی۔ جہاں آراجس طرح اسے آج
گیرنے کے موڈ میں تھیں وہ اچھی طرح جانتی بھی۔
''کھاناتو کھالو۔ کہاں جلی۔"ابا کے جاتے ہی اسے بھی دسترے اٹھتے دیکھ کرانہوں نے گرم گرم چپاتیوں کو ململ کے کپڑے میں لیٹے ہوئے اسے پکارا۔
''آپ کھالیں۔ میں نے کالج میں برگر کھالیا تھا۔"وہ اسپنا سٹور نما کمرے میں جاکر بندہوگئی۔

\* \* \*

عباد گیلانی نے ایک خفیف سی شرمندگ کے ساتھ تکھے سے سر ٹکاتے ہوئے یاور علی کی طرف دیکھا۔ماحول پر بے عنوان سااضمحلال جھاگیا تھا۔

. '' دراصل وہ شروع ہی ہے ایبا ہے اجنبی لوگوں سے ملتے ہوئے گھبرا تا ہے۔''ان کے لیجے میں وضاحت بھی میاں ناع بھی

''میں اجنبی تو نہیں تھا۔''یا ور علی ندرِ ھال سے کر ہی پر بیٹھے گئے۔

یں ہوں میں ہزار فاصلے ہوں مگراجنبیت نہیں ہوتی۔ ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ یہ فاصلوں سے ٹوٹ ''خونی رشتوں میں ہزار فاصلے ہوں 'گراجنبیت نہیں ہوتی۔ ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ یہ فاصلوں سے ٹوٹ تو نہیں جائے 'ٹوٹے اس وفت ہیں 'غیراہم اس وفت ہوجاتے ہیں جب انہیں اہمیت نہ دی جائے! ن کوغیراہم سمجھا گیا ہو'بصورت دیگر سمجھایا گیا ہو۔ ان کی اہمیت کو ذہن نشین نہ کرایا گیا ہو۔'' یا در علی کے لیوں پر ہے اختیار شکوہ آگیا تھا۔ دل بری طرح ٹوٹا تھا دھواں تو نکلنا تھا۔

'' ''مگرتم ان باتوں کو کیا سمجھو گئے عباد۔ بردی بردی کو ٹھیوں میں رہ کر آدمی کی سوچ بہت چھوٹی ہوجاتی ہے اس کے قد کی طرح۔ا تناہب قد دکھائی دے تورشتوں کا وجود کہاں رہ جاتا ہے۔''پھرخود کلامی سے انداز میں بولے۔ ''مسئِلہ بیہ ہے کیے رشتہ غیروادی حقیقت ہے۔اس کا مادیت سے کوئی تعلق نہیں۔''

مسلم بیہ ہے لہ رستہ عیرادی طبیعت ہے۔ کہ ہادیت سے وی سمی ہیں۔ عباد گیلانی نے ایک بل آنکھیں میچ لیں۔اس کے زہن کی روایک ہار پھرحازم کی طرف بہنے گئی۔جس طرح حازم اس پر ایک سروی نظر ڈال کر گیا تھا اس کے دل میں بخر بستگی ہی پھیل رہی تھی 'گراس نے محسوس کیا تھا کہ اس محسوس ہورہی تھی۔ اسے یوں تواس کی طرف سے الیم ہی جرائگی کی امید تھی 'گراس نے محسوس کیا تھا کہ اس نظر میں فقط جرت نہیں تھی آیک ہوئے بستگی تھی اور اس بخر بستگی اور سکوت میں سلگتا الاؤد مکب رہا تھا۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس آگ کو محدثہ اکرنے کے لیے اسے اس ساری حقیقت کو بے نقاب کرتا ہو گا جے وہ بے قاب کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔وہ سارے بچ کھو لنے پڑس کے جواس کے دل کی قبر میں دفن تھے۔ قاب کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔وہ سارے بچ کھو لنے پڑس کے جواس کے دل کی قبر میں دفن تھے۔

حازم اسپتال سے سیدھا گیلانی ہاؤس چلا آیا۔اس کا ذہن بری طرح منتشر تھا۔وہ گلاس ڈور د تھیل کرسیدھا اسپنے بیٹر روم میں چلا گیا۔اس کا بیٹر روم کا سیاہ نقشی والا دروا زہ ہے آواز کھل کر پھراسی انداز میں اپنی فریم میں فٹ ہوگیا۔عباد گیلانی اور اس کو تھی کا پر اناملازم امیرعلی اس کے تیور دیکھ کر گھرا کر تیزی سے حازم کی طرف بردھا۔اس کا دل عباد گیلانی کی طرف ہی گیا تھا اور انجانے اندینوں سے لرزگیا۔
اس نے گولڈن رنگ کے خوب صورت لاک کو گھایا تو دروا زہ اندر سے بند تھا۔

ں وہدل رہاں ہوتی وہدارہ میں ہے۔ معالیہ معادب!"اس نے دروازہ ملکے سے بجایا۔

Section

وكيابات براميرعلي-"بابررفوم س ممكا ادهر الراوراميرعلى كوحازم كادرواز كيابرجران ''لیامستلہ ہے؟'' ''وہ جی-حازم صاحب آتے ہی کمرے میں بند ہوگئے ہیں دروا زہلاک کردیا ہے۔'' ''لاک کردیا ہے۔ کیوں؟''وہ حازم کے دروا زے کے ہنڈل کو گھمانے لگا پھر کچھ سوچ کرجیب سے اپناموبا کل نکال کرحازم کے نمبریش کرنے لگا۔ دوچار ہیپ کے بعد اس کے موبا کل پر حازم کی آواز ابھری۔بابرجلدی سے ۔ 'کیا بات ہے حازم۔ پایا تو ٹھیک ہیں آئی مین (میرا مطلب ہے) تم نے اس طرح دروازہ لاک کیوں کیا ہوا ۔ دمیں تھک گیاہوں آرام کرتاجا ہتاہوں۔ ہاں پاپاٹھیک ہیں۔ ''اس نے مختصر جواب دے کرلائن کاٹ دی۔ بابر نے موبائل کو گھورا پھرامیر علی کی طرف نظر ڈال کے گند ھے اچکائے اور شی بجا تا داخلی دردا زے کی جانب ہیں دیا۔ امیر علی اس ماں بیٹے کی اس بے مروتی پر اکثر دل مسوس کر رہ جاتا تھا۔اسے اپنے صاحب عباد گیلانی سے بہت محبت تھی اور حازم سے وہ ہے انتها پیار کرتا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ رات دیر تک ہاغیجے کی فھنڈی گھاس پر چہل قدم کرتے ہوئے وہ خود کو کسی حد تک سنبھال چکا تھا۔امیر علی اسے بلیک کافی دیتے ہوئے عباد گاران کی خدمت میں جھن کا سیوں کی بیریت پوچے تھے۔ ''ہموں۔ بس تم دعاکیا کروامیر علی۔''حازم نے ایک افسردہ سانس تھینچتے ہوئے جواب دیا۔ ''دعا تو ہر لمحہ ہر آن لبوں سے نکلتی ہے ان کے لیے' میں تو واحد سمارا ہے اور دعا ہی تو ہر مومن کا ہتھیا رہے جی۔''امیر علی کی آواز بھراگئی۔اس نے کافی کے سپ لیتے ہوئے ابروکو ہلکی سی جنبش سے اٹھاتے ہوئے امیر علی یری ۔ "مهایا کے لیے کیادعاما نگتے ہو ممبرامطلب ہے کس طریقے سے ما نگتے ہو۔" ''بس جی۔ای اندازے جو بچین ہے مانگتے 'آئے ہیں۔ دعاتوبس دعا ہوتی ہے۔''امیرعلی سوال پر تھوڑا الجھا '' کرے در میرامطلب ہے تم علی میں پڑھتے ہویا اپنی ہی زبان میں مانگتے ہو۔ "وہ مک رکھ کرسگریٹ کیس سے سگریث مست المستخدم المستحد امیری کا مسی کا طرح بولا۔ "مہوں۔" جازم لا ئٹرے سگریٹ کی ٹوپ پر کھٹ کھٹ کرتے ہوئے ایک ہلکی میں سانس بھر کررہ گیا۔امیرعلی کافی کا خالی کما اوریانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کراندر بروضے لگا 'مگریک وم چھیا و آنے پر پھردک گیا۔ "وہ صاحب... کسی یا ورعلی کافون آیا تھا پر میں نے آپ کا دروا زہ نہیں بجایا۔" "کیا۔."اس کی ساری حسیات یک وم بے دار ہو گئیں۔ پھریک وم لب بھنچ کر بجیب بھنچے بھنچے لہجے میں پوچھا۔ "کیا۔۔"اس کی ساری حسیات یک وم بے دار ہو گئیں۔ پھریک وم لب بھنچ کر بجیب بھنچے بھنچے لہجے میں پوچھا۔ میں۔بس آپ کی خربت یوچھ رہے تھے میں نے کماوہ سورے ہیں تو کہنے لگے سونے دو۔ چربست سی ابناسكون 37 فرورى 2016 Section ONLINE LIBRARY

وعائيں دے كرفون ركھ ديا جى-"اميرعلى يەكىراندركى جانب چل ديا-حازم كے تصور ميں وہ باريش نورانى چرو

"بیہ تمهارے نانا ہیں۔"اسے اپنے باپ کے منہ ہے نکلا ہوا ہے جملہ برا عجیب سالگا تھا۔اس رشنے کا تو تصور بھی نہ تھا تاس رشتے میں کیسی مٹھاس ہو تی ہے 'کیسی رغبت ہوتی ہے وہ نا آشنا تھا۔ ہاں اس رشتے کے حوالے سے کڑواہٹ' کٹنی اور زہر کی امرس اس کی نس نس میں اتر تی جارہی تھیں۔ ایک تلخ کمانی جو اس کی مال ہے منسوب تھی بس وہی اسے یا و تھتی۔اور اس کے ذائے کئی کڑواہٹ اس کے خبر معمد کھیا۔ کو تھے 'ان کی اذکر کا

خون میں پھیلی ہوئی تھی اس کمانی کاسب سے بدہیت اور مکروہ کردار ہی یا ور علی تھا۔اس کے باپ کی زندگی میں زهر گھولنے والول كووہ كيے معاف كرسكما تھا۔

وہ نفرت سے سرجھنگ کرسٹریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے لگا۔

مجمی خامشی طویل ہوجائے تو وحشت ہونے لگتی ہے اور خاص کرایسی خامشی جو محض فرار کے لیے اور حمی گئی ہو۔مومنیہ کویقین تقااباجی۔(یاورعلی) کی ایسی خامشی کے پیچھے فرار تھا۔

ومشكتكى كاعذاب موت سے زيادہ اذبت تاك اور تكليف دہ ہوتا ہے ايك بار مرتا آسان ہے اباجی-باربار بكهرنے اور توشیخ كاعمل با قابل برداشت مو تاہے۔ "وہ بالا خركتی لمحوں كى جامد خامشى كاسين چيرتے موتے بولى۔ ""آپ کے گھر میں اٹھنے والے قدموں سے میں نے جان لیا تھا کہ آپ اپنے قدموں پر واپس نہیں آئے ہیں۔"وہ پاس بھرے انداز میں ہنس دی۔ دراصل لاشعوری طور پر تووہ خود بھی ایک ایسی ہی امید کے سارے معے من رہی تھی۔ دھچکا تواہے بھی لگا تھا۔ یا ور علی نے متورم آئٹھیں یامشکل اٹھا کراس کی طرف دیکھا پھر کھڑکی کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے بولا۔

''اسی تکلیف اور اذیت کو مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ میری طرح کون بکھر بکھر کر جڑا ہو گااور جڑ جڑ کر

مومنہ ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کچھ کہنے کی خواہش مجل کر اندر ہی دم تو اِ گئی جیسے کوئی بھری ہوئی موج سطح سمندر پر آنے ہے پہلے ہی دم تو رہائے وہ فقط متاسفانہ سی سائس بھر کررہ گئے۔ باور علی یک دم اپنے بھرے خیالات کو سمینتے ہوئے چونک کراس کی طرف کی کھا۔سفید دوسیٹے کے ہائے میں اِس کاسنہری چرودھندلا رہا تھا۔ ''دخمیں مومنہ۔جو تم سوچ سمجھ رہی ہوویسا کچھ خمیں ہے بیس دراصل عباد کودیکھ کربہت زیادہ د تھی ہو گیا ہوں۔ حازم سے تو میری ملا قات ہی نہیں ہوسکی۔وہ ڈاکٹرزے کچھ میٹنگز میں مصوف تھا۔"وہ جلد سے بولے مومنہ بهت غورت باب کاچرود مکھر ہی تھی۔عباد کیلانی کے نام پر ایک انوس سی اذبیت ول کوچھو گئی۔ "ملاقات ہو بھی جاتی تواہے کون سا آپ کے ساتھ آجاناتھا۔"وہ جائے کے خالی برتن سمینے کی۔اس کا نداز

''تم پوچھوگی نہیں کہ عبادنے مجھے کیوں بلایا تھا۔''یا ورعلی بولے۔وہ ٹرے اٹھاتے اٹھاتے پھر بیٹھ گئی اور مہم اور مربعہ مسکیلیں

" ''نیں۔اس کیے کہ میں جانتی ہوں موت کی آہٹیں سننے والے انسان کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے کردہ ناکردہ خطاوک کی آب ہے معافی ما تکنی ہواور شاید اس طرح وہ آخرت بھی کمالیتا چاہتا ہوگا۔" "توکیا مجھے اسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔"یا ور علی نے چونک کراسے دیکھا۔





''یہ تو ہرانسان کا اپنا ظرف ہے 'میں آپ کی سمی نیکی کے درمیان کیسے آسکتی ہوں۔''وہ بے تاثر لہجے میں کمہ کر ''باّں۔وہ مجھ سے معافی کاطلب گارتھا۔''مومنہ طنز سے ہنسی۔ "اور آپ نے اسے معاف کردیا ہوگا۔" "ہاں صورت حال ہی کچھ الیمی تھی۔" یا در علی ایک گھری سانس تھینچ کراہے کمرے ہے جا تا دیکھتے رہے وہ نے سرے سے اس تکلیف اور در دے گزر رہی تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے 'مگر عباد کے پاس جانا ان کی مجبوری

حوریہ کالج جانے سے پہلے یاور علی کے پورش میں آگر مومنہ کے کمرے تک آئی مگر کمرہ بند ملا۔ اندر سے انہوں نے لاک لگایا ہوا تھا۔ رات بھی وہ دوبار چکرلگا چکی تھی مگر کمرہ بند تھا اس نے یا ور علی سے پوچھا توانہوں

نےلاعلمی کااظہار کیا۔ ''ہوسکیا ہے طبیعت ست ہو۔ سورہی ہو۔ ''حوریہ مایوس سی ہوکرلوٹ گئی 'مگر میج بھی کمرہ بند ملا تواس کی

وایسانو کھی نہیں ہواای کہ پھیھو یوں رات ہے کمرہ بند کیے بڑی ہوں۔ "وہ کالج بیک میں جر تل ڈالتے ہوئے

وطبعت تھيك سين ہوك-"

"تووروا زه تو کھولیں کیا اندراس طرح اسلے برے پرے تھیک ہوجا کیں گ۔" واچھامیں یو چھتی ہوں حمہیں کالج در ہور ہی ہے تم جاؤ۔ "ای نے اسے پچکارا۔

''میراتواس طرح کالج جانے کادل نہیں کررہاہے۔'' ''اوہ۔ ہوں۔ کالج نہیں جادگی تو مومنہ خفا ہوگی تم جاؤ۔ فکر مت کرو۔ بھی بھی وہ ایسا کرلیتی ہے اے اس طرح تنهائی میں سکون ملتا ہے۔ ارے میں نے کہانا میں جاتی ہوں اس کے پاس تم کا لج جاؤ۔"ای نے اسے تھیکا ۔۔ وہ جانتی تقیس وہ مومنہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔اس کے ساتھ لکی رہتی تھی اور جنتی مومنہ میں اس کی اللہ تھر اپنی تیں میں کے تعلقہ اس تھ جان تھی اتن ہی مومنہ کی وہ بھی جان تھی۔

وہ بے دلی سے کالج چکی آئی مخریمال فضا کو جدید ترایش کے کپڑوں میں ملبوس دیکھ کراس کی جان ہی جل گئی گویا آج بھی وہ اس کے ساتھ گھونے پھرنے جانے والی تھی۔ خوب صورت لباس کے ساتھ ہلکی پھلکی میچنگ کی جیولری بھی پہنی تھی۔ اپنی کلائی میں پہنا ہوا ہے حد قیمتی برمسلیٹ اس کے آگے امرایا۔صاف تھری گدا ڈگندی كلائي ميس بريسليه في ومكراين قيمت خود بي بتار بإنقاب

"اچھاہے اور منگابھی مگرید نے میں اس نے تم سے کیاوصول کیا؟"

حوربیہ کے کہج میں توصیف نہیں تھی بلکہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔وہ دونوں باغیجے کے احاطے میں سینٹ کی بنی کیاری پر بیٹھے کئیں۔اس کا دل پریڈ لینے سے اچاٹ ہو گیا تھا اور فضا تنویر کا تو دل یوں بھی کالج آکر بھی بھرے اپنے محبوب کے سنگ اڑجانے کو مجلتا رہتا تھا۔

''نیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمھے سے وہ کیا وصول کرے گابھلا۔اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے کیا۔''وہ نظریں چراکر گھاس کے تنکے سے تھیلنے لگی۔حوریہ کواس کی اس بناوٹی معصومیت پرچڑ کر غصہ آیا۔

بناسكون 39 فرورى 2016



"اتن تاسمجھ توتم بھی نہیں ہو۔"وہ اس کے سراپے کا از سرنو جائزہ لینے کلی۔ نلے اور سفید کنٹراس کی قیص حدیبے زیادہ چست تھی۔ اس کے گدا زبدن کا ایک ایک انگ نمایاں ہورہاتھا 'جو کسی بھی ہوش مند کے ہوش اڑانے کو کافی تھااور مقابل آگر فقط تن کا ہی خواہش مند ہو تو۔۔اسے جانے کیوں جھری جھری ہی آگئاس نے نظریں سامنے درخت پر مرکوز کردیں۔ ''مورت پر نیوم کی بوٹل کی طرح ہوتی ہے ڈو مکن مضبوطی سے بند رہے تو مہکتی رہتی ہے جیسے ہی ڈ مکن کھلارہ ''' '' '' '' گياخوشيبوا رِّجاتي ۽ اورپوٽِلِ خالي هو کراني قيمت گھودي ہے۔ جھے بهت ڊرلگيا ۽ فضائبت زيادہ ڌر۔ "وہ کهنا چاہتی تھی، مگرفقط سوچ کررہ گئی کہ فضایے نے کون سی اس کی بات س کر سمجھے لیتی تھی۔وہ تواس اجنبی آشنا کی محبت میں تندابروں میں کھلکھلاتی ہمہ رہی تھی۔سامنے منہ بھاڑے سمندر کی گهرائی ہے بے نیاز کہ بھی بھی کوئی تندلهر ۔ ''مسئلہ یہ بھا کہ ابھی تمہمارے ارد گردا تنی روھنیاں رنگینیاں سادی گئی ہیں کہ تنہیں آگے پھیلا رسوائی کا اندهراد کھائی نہیں دے رہا مگرخدانہ کرے کہ تمہمارے لیے یہ آندهیرا ہو مگر ..." ''دخم اس سے ملی نہیں ہوتا۔ایک بار مل لو۔ تمہماری رائے بدل جائے گی۔ آئی سویر۔ تنہیں بھی محبت ہوجائے گ پتاچل جائے گااس آگ میں کیسانشہ ہے۔'' ''نشہ بسرحال کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔''حوربیہ اسے خواب تاک ماحول سے تھینچ لائی۔فضانے اسے گھور کر ہا۔ ''قتم ہے تم بھی نا۔خوش بھی نہیں ہونے دیتی ہو۔''فضائے اسے شکول کنال نظروں سے گھورا۔ ''یہ خوشی نہیں ہے بدمستی ہے اور بدمست انسان اپنے نفع نقصان کے احساس سے بے نیاز ہوجا آ ہے جو ں۔ ''حوربیہ آخرتم ایبا کیوں بولتی ہویے کیا مجھے محبت کرنے کا'محبت میں بدمست ہونے کاحق نہیں ہے۔''اس کا لبجه سلكا سلكاساتها-وه حقيقتاً النجز كئي مح ''یہ محبت نہیں ہے فضا۔ محبت بھی چھپے ہوئے ننگ و تاریک راستوں پر سفر نہیں کرتی م ایسی الیمی ننگ و تاريك بيند كليون جيسے راستوں پر فقط فريب ملتے ہيں ديدہ زيب دلكش فريب جو تفس كى لگا ميں چھوڑ دينے والى اندھي لڙ کيوں کو دکھائي نہيں ديتے۔ تھن جسم کي خواہش ميں ليٹي محبت سراسررسوائي اور خوف تاک انجام ہے اے کہو کہ اگر وہ محبت کا مطلب سمجھتا ہے تو تتہیں یوں سڑکوں کیار کوں میں لے لے کرنہ پھرے بلکہ محبت کا " تتم مجھے یہ باور کیوں کرا تی رہتی ہو کہ وہ محض فلرث کررہا ہے " کس بنیاد پر تم یہ بات سوچتی اور کرتی ہو۔" حوربدنے ایک ماسف آمیزسانس بھری۔ دمين تمهاري خيرخواه مون بس ميرامقصد حمهيس تمهاري نسوانييت اورو قاركي ابميت كااحساس دلاباتها بتم اتني ارزاں نہیں ہو فضا۔ چند مادی خواہشوں کے منے زور لہوں کے آئے بینے کی طرح نہ پہہ جاتا۔ محبت کے نام وہ نہ کھودیتا جے کھو کر پھرپا نئمیں سکتے۔''فضائے اس کی بات پر جھینچی بھینچی سانس تھینچی اور تکخی سے سرجھٹک کر ہوگی۔ ''بخوشیوں اور آسودگی پالینے کا بیر راستہ اگر غلط ہے تو غلط ہی سسی۔عزت نفس'پا کیزگی'و قار اونہہ۔''وہ تحقیر قعیں اپنے ماحول سے حد درجہ بے زار اور ننگ آگئی ہوں حوربیہ... غربت محافلاس 'و کھامنی مسائل دیکھے دیکھے کر READING 😽 ماہنار کون 40 فروری 2016 Seeffon.

گھونٹ گھونٹ پی کر میں تھک چکی ہوں ان محرومیوں نے میرے سوچنے کا طریقہ بدل ڈالا ہے۔"

دیم نہیں سمجھ سکتی حوربیہ جو نکہ تم نے غربت 'افلاس 'ننگ دستی اور محرومی دیمھی نہیں ہے۔ان کانٹوں کی
اذیت محسوس نہیں کی۔ شرافت پاکیزگی کے اونچے میںنارے پر کھڑے ہو کر داواد املتی نہیں ہے 'محرومیاں ختم نہیں
ہو تیں۔ ہم لورکڈل کلاس ہی رہیں گے۔ پچھ نہیں ملے گا 'اس شرافت کی او ڑھنی او ڑھے رکھنے ہے بھی۔"

دینو کیا لیستی میں اثر کرسب محرومیاں دور ہوجا ئیں گی۔سارے مسائل ختم ہوجا ئیں گے۔"

دیہو سکتا ہے۔" وہ نظریں دور دیوار پر مرکوز کرتے ہوئے دھیے بچھے لیچ میں بولی۔ پھر گھاس کے تنگے نوچ کر فضا
میں اچھا لتے ہوئے بولی۔

یں بہتر تہارے ان فلسفوں پر کان نہیں دھر سکتی بس اب اپنے لیے جینا چاہتی ہوں میں بھی ایک عمرہ اور پر نقیش زندگی گزار نا چاہتی ہوں 'گاڑی' بنگلہ اور خوب صورت شریک سفر۔ ان سب کی خواہش میرے اندر بھی ہے۔'' حوربیہ نے دیکھا اس کی آنکھوں کے کناروں پر ہلکی سرخی تیررہی تھی اس سرخی کے عقب میں سلکتی خواہشوں کا دھواں تھا۔

"میرے لیے بیہ صحرا پہ منڈلانے والاسیاہ گھنگھور بادل کی طرح ہے 'میں اس سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ ''اس کا جمہ قطعی تقا۔وہ اٹھ کروہاں ہے چلی گئی۔

. حوربیہ نے اسے نہیں رو کا۔خوداس کاول بھاری بھاری ساہورہاتھا۔ جیسے دل کے اندر بہت کچھ ٹوٹ ساگیا ہو۔ وہ اپنا بیک اٹھا کر کلاس روم کی طرف بردھ گئے۔

# # #

فیصلول کی ندامت ہے تکلیف دہ دکھ نہیں ہو تا وقت کے دشت ہے برگ میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو تا

عباد گیلانی کی نظریں چھت پر مرکوز تھیں۔وہ حازم کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کررہے تھے 'وہ بہت چپ چپ ساتھا۔ڈاکٹر زمان سے ہی ادھرادھر کی ہاتیں کر تارہا پھرڈاکٹر کے جانے کے بعد کری دیوار سے لگا کر بیٹھ گیا۔ "تاراض ہو مجھ سے ۔۔۔ "دہکتی خامشی کے یہ لمحے عذاب محسوس ہورہے تھے۔اس ہی اذیت سے گھبرا کر عباد گیلانی نے بیٹے کی طرف رخ موڑا اور بست آواز میں یو لے۔ "بیہ خیال کیونکر آیا آپ کو۔"

"تہارے رویے ۔

''میرا روسی۔ میرے رویہ کو کیا ہوا ہے۔''وہ بے مقصد مسکرانے نگا'مگراس کی آٹکھیں اس کاچرہ سرد سردی کیفیت میں رہا۔

سی سی میں ہاری قلبی کیفیات سے مشروط ہوتی ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے بہت خفگی ہے ہے حد ناراضی ہے 'ضروری نہیں تم مجھ سے بچوں کی طرح اور جھڑ کر ہی یہ ناراضی ظاہر کرو۔''وہ افسردگی ہے بنس پڑے۔ حازم ان کی طرف دیکھنے لگا بھرا یک ہلکی سانس بھر کراٹھ کران کے سرمانے آگر بیٹھ گیا۔ وقال بڑاکٹرز ان کی اسمان کی بند لیت میں تعدیم سے سی کان جریب رہیں گیا کہ کا اسمان میں میں اسمان کی سے میں میں

وہ آپ ڈاکٹرزمان کی بات مان کیوں نہیں کیتے UK میں آپ کاعلاج بہت بہتر ہو گا کم از کم یہاں ہے بہتر۔ یہاں وکوئی پروگریس نہیں ہورہی ہے۔"



''بات کومت ٹالوحازم۔ بیبتاؤ متہیں میری کون سی بات بری گلی ہے۔''انہوں نے ذرا سا سراٹھا کراس کی طرف کی کا اوراس کا ہاتھ اُپنے نحیف ہاتھ میں جکڑلیا۔ ومثنایہ تمہارے نانا کا تعارف تنہیں بہند نہیں آیا مگریہ حقیقت ہے اور حقیقت نظریں چرانے سے خواب و تکروہ میرے لیے خواب ہی ہیں ڈراؤ تا خواب جے میں دیکھنا نہیں جاہتا۔ "وہ رکھائی سے بولا۔ عباد گیلانی نے تراب سے گئے۔ کچھ کھنے کی خواہش میں اب فقط کانے کررہ گئے۔ وہ ایک نا قابل برداشت اذبت سے خود کو گزر تا محسوس کرنے لگا۔ جازم کا کوئی قصور نہیں تھااس کے لہج سے ماز ميكتا نفرت اور تنفر كاز هرخودان كاايناا نديلا مواتها-مگر آج بستر مرگ پر بڑے پڑے اس کے منہ سے ابلتا یہ زہراسسے اپنے وجود پر آتھیں سیال کی طرح کر تا محسوس ہونے لگا۔اسے خپلی بارتبا چلا کہ اعتراف جرم کرنا کس قدر مشکل ہے۔ وہ گرون جو بھی خدایاک کی ہزار نافر بانیاں کرنے کے باوجوداس حقیقی مالک کے آگے اعتراف گناہ سے نہ جھک تھی ایک بندہ بشرکے آگے کیسے جھک جاتی ۔۔۔ مگراب اسسے ول پر رکھا یہ بوجھ نا قابل برداشت حد تک اذیت آمیز کا سانتہ ہرہا گا۔ ''اگر میں تم سے ایک بات کہوں توکیا تم مانو گے میری بات۔'' وہ کمبحے توقف کے بعد اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولے۔حازم نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ "تم اپنے ناتا سے تعلق جو ژلو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم۔ "ان کی بات ادھوری رہ گئے۔ حازم نے اس کی بات ''پایا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہاہے کہ اِن حالاتِ میں آپ کورشتوں ناطوں کی کیا بڑی ہے' یہ مردہ گھڑے اکھاڑتنے کی کیا ضرورت ہے' آپ بہلے ری کور ہوجا ئیں ہم اُس ٹا یک پر پھر بھی بات کرلیں' گے' یہ کوئی اُتنا امپور شینٹ میٹر نہیں ہے۔''اس کے کہتے میں اتن تلخی تھی کہ عباد گیلاتی کولگا زہرسے بھراجام الٹ گیاہو۔ ''یہ اتناہی امپور شینٹ میٹر ہے حازم۔ تم مجھنے کی کوشش کرو۔''اب کے اس کے کہتے میں وبی دفیگی تھی۔ ''نہ اتناہی امپور شینٹ میٹر ہے حازم۔ تم مجھنے کی کوشش کرو۔''اب کے اس کے کہتے میں وبی دفیگی تھی۔ "اميزنك" وه طنزس بنسا-''وہ لوگ جن کا میں نے بچپن سے اجھے لفظوں میں تبھی ذکر نہیں سنا'یہ آج اسٹے اہم کیو نکر ہورہے ہیں آپ کی نظرمیں۔''اس کی استہزائیہ آمیز مسکراہٹ تیز ہوگئ۔ ''آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ان رشتوں کو آپ میری زندگی کی ڈکشنری سے نکال چکے ہیں بیہ سب میری لیے مرچے ہیں اور کیا مرے ہوئے زندہ ہوسکتے ہیں۔" میں ہور نیا مرے ہوئے ڈندہ ہوسے ہیں۔ ''تم طنز کرنے میں حق بجانب ہو۔''عباد گیلانی نے خفیف سی ندامت سے نظریں چراکر سامنے دیوار پر مرکوز «میں طنز شمیں کر رہا ہوں میں توبس بتا رہا ہوں کہ بیہ سارے ...." ''بس چپہوجاؤ حازم۔''وہ جیسے کراہائے تھے اس پل یا ورعلی اپنی اسٹک کے سیارے دھیمے قید موں سے اندر ﴿ أَرِبِ شَصِي ٰ ان کے چیرے کے زاویوں میں بے نام سا تھینچاؤ تھا' بجیب سی یاسیت دل کو تھیررہی تھی۔حازم ان کو ۔ ویکھ کراب بھینچ کر نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ جبکہ عباد گیلانی انہیں دیکھ کر چکیہ کے سمارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ "رشتوں کوغیراہم سمجھ لینے ہے یہ غیراہم نہیں ہوجاتے اِن کا تعلق وح کی جڑوں سے جڑا ہو تاہے 'ہماری ﴾ عارضی کج روی کی گانگی اور لا تعلقی آن کو بے شک نمونہیں بخشتی ' پھلنے پھو کتے نہیں دیتی مگرانہیں آکھا ژبھی READING ابنار کون 42 فروری 2016 ج Section ONLINE LIBRARY

نہیں سکتی۔ تعلق'رشتے ابدی ہوتے ہیں پیدائش' ہر بچہ اس زنجیرسے بندھا ہوا پیدا ہو تاہے ان سے تعلق ظاہر ر کھویا نہ رکھو'انہیں توجہ کلیائی دونہ دو' بیرنہ مرجھا نیں گےنہ سو کھتے ہیں۔' ''اوہنیہ ببول جو ہوئے'' حازم تلخی ہے ہنس دیا۔ یا در علی کو دیکھ کراس کے چرے پر تناؤ کی آمیزش بردھ گئی تھی۔ عباد گیلائی ایک خفیف ہے احساس شکست کے ساتھ تکھے پہ سرڈال گئے۔ ٹمرے بٹیں بکافت اس کے لہج ہے اٹر نے والی تلخی کا جیسے کڑوا کڑوا سکوت پھیل گیا۔ یا ورعلی اس حد تک سخت روپے کی توقع شاید نہیں کررہے تھے۔ وہ اپنے کشیدہ اعصاب کو سنبھالتے ہوئے ایک ہلکی ہی سانس بھر کر عباد گیلانی کے نزدیک خالی کری پر بیٹھ ''اوکے بابا۔ میں چاتا ہوں۔''حازم جیب سے اپنا سیل فون نکا لتے ہوئے یا ور علی کو یکسر نظرانداز کرتے ہوئے ''بتیھوحازم مجھ کچھ ہاتیں کرنی ہیں تم ہے۔'' "بالاس وقت آفس کے ایک دوبہت ضروری کام ہیں وہ نمٹا کرمیں آؤں گا۔"اب کے وہ قدرے نرم روئی سے ۔ دھیک ہے تم اجنے فرمانبردار ِ نہیں تھے تبھی مگراتنے نافرمان بھی نہیں تھے حازم۔"عباد کسی تم من بچے کی طرح است ناراض نظرآنے لگے۔ قیس نے کمانا میں رات کو چکرلگا تا ہوں۔ "وہ عباد گیلانی کے نزدیک آیا۔ یا در علی نے محسوس کیا وہ ذاتی طور پر ایک نرم خولڑ کا تھا اس کے اطوار میں بردی ملا نست تھی 'وہ اس طرح کا رِدعمل کرنے پر دلی طور پرِ مجبور تھا۔وہ غباد گیلانی کو تھیک کر چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد عباد گیلانی نے بردی شكته نظرون نے يا ور على كود يكھا-"میری سمجھ میں نہیں آ تاکہ میں اے کس طرح قائل کروں۔اس ہے کیا کہوں؟" ''وہی جو پچے ہے' پچے کہنے میں تردد کیسا'سوچ بچار کیسی۔''یاور علی کالبجہ بنیم استہز ائیے تھا۔ ''میں نے اپنی زندگی میں اس نوپت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔''وہ خود آزردگی کی کیفیت میں تھا۔ ''' "جس طرح گناہ ہے آلودہ زندگی گزارنے کے بعد توبہ کی کیا امید-"اس نے آتھیں بند کرلیں جیسے اتناہی اس کے بس میں تھا۔ایک آنسولڑھک کراس کی کنیٹی کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ '''نامیدی گفرہے بڑے سے برا گناہ بھی حقیقی توبہ سے دھل جا آیا ہے' یہ دروا زہ ہرانسان کے لیے رب العزت نے کھول رکھا ہے ' یہ خیال فاسید اور سرا سرشیطان کی طرف سے آتا ہے۔وہ مایوسی پیدا کرکے کفری طرف کے جانا جاہتا ہے۔" یاور علی کری تھینج کران کے نزدیک ہوگئے "ان کالبجہ خود بخود نرم اور کیک دار ہوگیا۔ جیسے کوئی خنگ زمین ﴿ یکلخت یانی گرا ہو۔ شاید عباد گیلانی کی آنکھ سے نکلا آنسوان کے ول کی خنگ زمین پر گرا تھا۔ ''برزرگ فرماتے ہیں''تاامیدی کی طرف ناجاؤ کیونکہ امید کے بے شار راستے ہیں' تاریکی کی طرف مت دیکھو' کیونکہ بے شار سورج موجود ہیں بس توبہ کرلوتو سارے گناہ حتم ہوجاتے ہیں۔"عباد گیلانی کا دل عجیب سی اتھاہ میں ڈوبااس نے تھی ہوئی آئکھیں کھول کریا ورعلی کانورانی چرہ تھا۔ "کیا میری خطائیں قابلِ معانی ہیں میں لائق معانی ہوں۔"اس کی آواز اندرونی کرب سے جمھرنے گئی۔ دو سرے یل وہ خود آزاری کی کیفیت میں ہنس برا۔ دونمیں یا ور صاحب ایسی طفل تسلیاں نہ دیں موت سامنے دکھائی دے رہی ہے تو مجھے خطاوَں کا خیال آرہا READING ابنام کون 44 فروری 2016 Regifon.

''خطا کاراور گناه گار ہی تو تو بہ کرتے ہیں۔''یاور علی کالہجہ تھپکتا ہوا تھا۔ "توبہ کے آنسوماضی کی تمام برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کردیتی ہے۔ یہ آنسوخدا کو بہت پیندہیں بیراس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتے بلکہ شہیدوں کے خون کے قطروں کی طرح بے صدیبارسے چن لیے جاتے ہیں۔" "کیا میرے جیسے محض کے لیے بھی بیہ دروا زہ کھلاہے جس نے بھی ایک سحیدہ نہ کیا ہو۔ ساری عمر حقوق غضب کیے ہوں۔ حقوق آللہ کی پروانہ کی ہو۔ نافرمانی ہی نافرمانی کی ہو۔ ایں۔ اس جیسے مخص کے لیے بھی یا ور صاحب؟" وہ ورطہ جیرت میں تھا۔ مگرایک موہوم سی آس سراٹھارہی تھی۔ جیسے بچھے دیے میں دھیرے دھیرے تیل پڑا رہا ہو۔ کوئی شعلہ سااٹہ ناچاہ رہاہو۔ "ال مرایک کے لیے۔"یاور علی نے اِس کا کمزور سفید ہاتھ اپنے ہاتھے میں تھام کر بھیتھیایا۔ "نيەسب شيطان كابه كاوا ہے۔ يہ آدى كو مرتے دم تك ذليل اور رسوا كرنے كى كوشش ميں رہتا ہے جب اللہ تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کیا تؤاس وقت اس نے اس کی مخلوق کو راہ سے بے راہ کرنے کی مھان لی تھی۔ رب العزت نے بھی اپنی عزیت کی قسم کھائی کہ۔ دمیری عزشنگی قتم میں اس ابن آدم کے لیے توبہ کا دروا زہ بھی اس وقت تک بند نہ کروں گاجب تک اس کے جسم میں روح باتی ہے۔ تومیری عزت کی قتم کھیا تا ہے کہ میں نہیں نگلوں گا۔ (ابن آدم کے دل ہے جب تک اس کی روح جسم میں باتی ہے) تو میں اپنی عزت کی قتم کھا تا ہوں کہ میں اس کے لیے توبہ کادروا زہبند نہیں کروں گا تواکر زہرہے تو میں ہرابن آدم کواس زہر کا تریاق بھی دے رہاہے کہ اس کے لیے توبہ کا دروا زہ کھلاہے۔ "اس رجیم نے اپنی رحمت کے سوچھے میں سے فقط ایک حصر دنیا میں آبار اسے باقی ننانوے حصے رحمت کے اس نے اپنے پاس مخفوظ رکھے ہیں۔ تم اس ذات کریم کی کریمی دیکھواپنے گناہ نہ دیکھو۔ اپنامنہ مت دیکھواپنے رب کی ذات کریمی کی قدرت کامله کودیکھو۔" ثم نالا كُنّ ہو مُكُروه تولا كُنّ ہے با۔ اور ہميشہ نالا كُنّ لا كُنّ كياس جائے گائے خالى ہاتھ ہميشہ دينے والے كے سامنے ہی پھیلا ہے سوچو۔انسان آپنے شقی القب ہے رحم ہونے کا باوجو دیقینا "مانگنے والے فقیر کو بھی پچھ نہ پچھ دے ہی ويتابو كا\_ سائل کوخالیہاتھ نہ لوٹا تا ہو گاتو پھراس کریم کے بارے میں اتنے تنگ ذہن کیوں ہورہے ہو۔ اس درے کیوں مایوس ہورہے ہواس کی رحمت تواس کے اپنے غضب پر حادی ہے۔ ہرخاص وعام کے لیے ہے توبہ فقط ایک توبہ۔اس یار گاہ گناہوں کے غبار کومٹاؤالتی ہے۔" وتعباد گیلانی کونگان کے بچھے سینے میں کوئی نیاول بے دار ہورہا ہو۔اس کھنڈر میں کوئی روشنی پھوٹ رہی ہو۔" مالوی کے کھپ اند میرے میں نتھے نتھے دیئے جھلملا گئے ہوں۔ (ایک سے تھوڑی سی ازیت دے گا مگر پاتی ماندہ آزیتوں کوچوس لے گا۔) وہ سوچنے لگا۔اس نے یا ور علی کو آوا زوینے میں دیریکیوں لگادی۔ بإلى جب يا در على أيك انسان مونے كے باوجود اس كى خطاول كومعاف كرسكتا ہے تو اس ذات كريمي كى بارگاہ میں جھکنے سے بھلا کیسے وہ مایوس ہوسکتا ہے۔وہ حازم سے کتنی محبت کرتے ہیں جبکہ بیہ محبت اور رحمیت کا فقط ایک حصہ ہے جو دنیامیں آثار اگیا ہے۔ تو پھر ننانوے حصے جس کی ذات میں ہیں اس کی محبت رحمت کیسی ہوگ۔ ہاں ایسی ہی ہوتی جیسی یا ورغلی کمیر ہے ہیں۔وہ خد ایقینا "ابیا ہی ہو تاجیسا یا ورعلی بتارہے ہیں۔ مُحبت كالجربيران حس كي رحت كي كوبي عدينين كوبي منتها نهين-اس كے سينے سے تھٹی تھٹی سكياں نگلنے لگيں۔





### ایبالگ رہاتھا جیسے دل بچھل کر آنسوؤں کی صورت بہنا جانا جاہ رہا ہو۔

رات کے کھانے کی میزیر جازم نے عاظمد (سوتیلی ال) سے بوچھا۔ "آپیایای طرف کی تھیں کیا۔"وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ہے۔ اس نے عاظمہ کے میک اپ زدہ چرے پر ایک نظر ڈالی اور جوس کا گلاس اٹھا کرلیوں سے نگالیا۔ "ہال' رات تو گئی تھی مگر جلد آگئی۔ وہ دواوں کے زیر اثر تھا۔" بابرا پناموبائل اور گاڑی کی چابی کانچ کی تیائی پر مچینلنے کے انداز میں ڈال کرڈا کفنگ میز تک آگیا۔

"میری سمجھ میں نہیں آباکہ آپ دونوں مل ترپاپا کو کنوینس کیوں نہیں کرسکتے۔وہ U.K جائیں۔"وہ کرسی تھینچے د

وكياباياكواني لا كف محبت نهيس إميزنك " "میں توکمہ کمہ کر تھک چکی ہوں۔ بہت کرلی گراگری۔ تم کیا سجھتے ہو مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔" مان ایک کا کا منظم کھی ہوں۔ بہت کرلی گراگری۔ تم کیا سجھتے ہو مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔" عاظمهكويابركيبات ويمقي تفي-

"أخر آپوا نف بر ان کی-"آپ کیاس کوئی نه کوئی طریقه تو مونا چاہیں۔"حازم بے ساختہ بابری اس بات برعاظمه کی طرف دیکھ کررہ گیا۔

' قبلواس نہیں کرونم۔ تمہارا باب اس عمر میں توانتا ہی ضدی ہے جتنا جوانی میں تھا۔''عاظ**می**نے اسے گھور کر

ويكھااوربالوں كے ليھے شانوں سے پیچھے بھٹلتے ہوئے بوليں۔ ودكون خازم ميس في كياكوشش تنيس كي خود واكثر زمان سي بهي اس سلسليمي بات كي-" "میرامطلب سے آپ دونوں زبردسی پکڑ کرانہیں کیوں نہیں کے جاتے۔"بابر کے انداز میں ہنوز سکون تھا۔

"وہ کوئی بچہ نہیں ہے کہ ہم پکڑ کرلے جائیں۔"

''بو ڑھے اور بچے میں کوئی خاص فرق نہیں ہو تا مما۔''وہ ماں کی نظروں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ حازم جوس کی چسکیاں ہے دلی سے بھرنے لگا۔عموما ''بابر پچھواس طرح عاظمیں کوچڑایا کریا تھا۔

" وہاغی طور پر بچہ ہوناالگ بات ہے جسمانی طور پر تووہ بچہ نہیں ہے کہ میں گود میں بھر کرجہاز میں چڑھ جاؤں' احتیاد انگر کر تربہ "

عجيب احتقانه باليس كرتي ہو-" . ا جیب اسمانہ ہائی سرے ہو۔ وہ تخت خار کھاتے ہوئے بولیں اور چائے کا مک تھام کررخ حازم کی طرف کرلیا۔ سنہیں تو بتا ہے عباد اب کیسی عجیب بہتی بہتی بہتی باتیں کر ہاہے کہ موت ہوئی تو یمال بھی آجائے گی وہاں بھی آجائے گی۔ بتا نہیں اس کے وہاغ میں کیسے فضول خیالات آنے لگے ہیں۔احساس جرم وغیرہ وغیرہ ۔ وہ جبنجملا کر

سرجھنگ كرجائے كے كھونٹ بھرنے لكيں۔

عازم غير محسوس طور پرچونک ساگيا۔ ''احساس جرم..."اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میزر ر کھ دیا اور عاظمہ کو دیکھا۔ ''ا

"کیبااحسا*س جر*م-" " پیانمیں۔ تم ایبا کیوں نہیں کرتے جازم کہ اسے اس کی کنڈیش کے متعلق صیح صیح بتادو کہ یمال کوئی ری کوری سیں ہورہی ہے۔

''کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں سب خبرہے بہت اچھی طرح وہ اپنی کنڈیشن سے آگاہ ہیں۔''وہ میز سے اٹھ گیا۔





"ارے کھاناتو کھالو۔ مجھے تم سے پچھیاتیں کرنی ہیں حازم۔" عاظمهاے اٹھتے ویکھ کرجلدی ہے بولیں۔ ''کھانا نہیں کھاؤل گا۔بس ریسٹ کرول گا۔''اس نے کلائی میں بند ھی گھڑی پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر محصن کی سرخی ہلکورے لے رہی تھی۔عاظمہ چھے بے چین نظر آنے لگیں۔وہ حازم سے لائبہ کے حوالے ہے بات کرنا جاہتی تھیں۔ ''اپنی ہیلتھ کی طرف بھی دھیان دو حازم۔ تھو ژابہت ہی کھالیتے' یہ ٹرا کفل ہی کھالیتے'' ''نو تھینکسی مما۔'' وہ ذہنی طور پر اسِ قدر منتشر تھا کہ عاظِمہ کی غیر معمولی لگاوٹ کودہ محسوس ہی نہ کرسکا۔ جبكه بابرمال كے رویوں كايس منظرجان كراستهزائيد بهميزمسكرا مثب ہے ديكھنے لگا ''آپ کی محنت نصبول ہوگی' آپ کی ہے سرویا بھا بھی۔ تم از تم حازم کو کشی طور سے بھی ہضم نہیں ہو سکتی۔ حازم کی آنگھیں ضرور خِراب ہو علی ہیں ٹیسٹ نہیں۔" حازم کاجاتے بی بابر کی زبان رک نہ سکی ساتھ بی اس نے محظوظ ہو کر قیقہ لگایا ''حازم کانمیٹ آئی مین کہ پسند جو بھی ہوئی کم از کم لائبہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔اف مجھے تووہ قلرٹ کے لیے بھی موزوں نہیں لگتی۔''جوابا''عاظمدنے اسے نیبل سے اٹھاکر چچ تھینچ ہارا۔ ''دِن میں دس دس لڑکیوں سے قلرٹ کرتے ہوئے شرم تو آتی نہیں ہے لائبہ تہمیں اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ ''دِن میں دس دس لڑکیوں سے قلرٹ کرتے ہوئے شرم تو آتی نہیں ہے لائبہ تہمیں اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ وه خود مهيس منه مهيس لگاتي-" "آه-ہا-کاش ایسائی ہو تا۔" "با-بر- تهيس سوائے ميراول جلانے كے آيا ہے كھے-"عاظمدنشانہ خطابو آد كھ كراوز جل كئيں اوروبال سے جانے میں ہی عافیت جاتی۔

کتے ہیں عورت کی ذار گی کا سب ہر براالیہ «محبت» ہے متعلق ہے۔

مرداور عورت کی بنیادی محبت کو بی سر برا فرق ہے مرد جب چاہے محبت کر ہے کہ وہ فقط محبت نہ کر ہے بلکہ

کا ملاب وصال ہے کوئی تعلق نہیں ہو یا۔ اس کے بر عکس عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فقط محبت نہ کر ہے بلکہ

اس ہے محبت کی جائے وہ جاہی جائے۔ مگر بیہ فعل اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کا انحصار مرد پر ہوتا ہے۔ وہ خیات کر ہے الفات کی نظر ڈالے نہ ڈالے فضا تنویر۔ محبت کر کے بھی تزپ رہی تھی اسے لگ رہا تھا یہ محبت نہیں سزا ہے ، محبوب ہے ملئے کے لیے اسے سوسوجتن کر نے بڑے رہا تھا یہ محبت نہیں سزا ہے ، محبوب ہے ملئے تا کہ لیے سوسوجتن کر نے بڑے سے ملا قات کے لیے سوسوجھوٹ باندھ کر گھر سے نکلنا پڑرہا تھا۔ ملا قات کر لے آئی او پی خوشی اپنی سرشاری اور بدمتی کو چھپانے کا بعن کرنے بڑے سے اس کا خیال تھا وہ محبت کرنے میں بھی آذا و وہ اپنی سرشاری اور بدمتی کو چھپانے کا بعن کرنے بڑے سے اس کا خیال تھا وہ محبت کرنے میں بھی ہو ب کا سور کہ میں نیار ہو کر اسے میں مگر چاور کی گئی کے کنار سے بہتے کرا ہے میں کال دے گا۔

وہ اپنی اسٹور نما کرے میں تیار ہو کرا ہے میں کال دے گا۔

اب اسے انظار تھا کہ اس کی مال جو تیج سے اپنے مسکے جانے کا کمہ رہی تھیں 'تیار ہو کر بیٹھی تھیں مگر چاور کی سے کی میں۔ ایک مار کر گھر سے نکل جانے کا نام نہیں ہو تیا ہی تھیں۔ کا سورچ رہی تھی کہ جوں بی اس نے کال دے دی۔ لکھ کے بھی بھی ادھرادھر پھرتے ہوئے اپنے شاہی وہا محبوب کا سوچ رہی تھی کہ جوں بی اس نے کال دے دی۔

وہ جلی بھی ادھرادھر پھرتے ہوئے اپنے شاہی وہاغ محبوب کا سوچ رہی تھی کہ جوں بی اس نے کال دے دی۔

**Negflon** 

بھرایک منٹ کا نظارنہ کرے گا۔ ''فضا'میں نکل رہی ہوں۔با ہر آگر دیروا زہ بند کردو۔" جهال آراکی آوازاہے کسی خوش نما تھنٹی کی طرح کی۔اس کی بے قراری کو قرار آگیا۔ ''جی۔ اچھا۔ آپ جائیں۔ 'اس نے اندرہے ہی چیج کرجواب دیا۔ پھر کھڑی ہے جھری بنا کرجھا تسکا۔ جہاں آرا گھرسے نکل گئی تھیں۔اس نے اس بوجھ کے اتر تے ہی۔ نئے سرے سے خود کوسنوار نا شروع کیا۔ اور آئینے میں اپنے سرایے پر نظروال کر مطمئن ہو کر گھر کو تالانگا کر گلی میں آئی۔ وہ اپنے وہائٹ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر بمیٹا شوخ کی دھن پر سیٹی بھی بیچارہا تھا۔ گلی میں کھیلتے بیچے بردے شوق اور بخش سے اس خوبرہ ہیرو جیسے اڑتے کو دیکھ رہے تھے مرد خصرات بھی گزرتے ہوئے اس پر نظر ضرور ڈال فضابرے برے قدموں سے چلتی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آگر بیٹھ گئی۔ '' ذرا جلدی آجایا کرو' مجھے تو لگتا ہے جیسے میں یہاں ہر نظر کا مجرم ہوں۔'' ''بس یہ محلّہ ایساہی ہے اب جلدی سے گاڑی چلادہ۔ میں جادر انکاردوں۔ بردی تھٹن ہورہی ہے۔'' ''گھٹن تو ہوگ نا۔ اتنا بند بندھا کے آئی ہو جیسے چوری کرتے ہوئے نکل رہی ہو۔''اس نے گاڑی اسٹارٹ كرتے ہوئے اس كے سراب برخاصى كڑى اور تنقيدى نگاه دالى-''میں جس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں وہاں یوں نکلنا چوری سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔''وہ کشادہ سڑک پر آتے ہی جادر کواس طرح اتار نے کئی جیسے واقعی کوئی یو جھ ہو جسے وہ عرصے سے اٹھا تی پھررہی ہو۔ اساس کی سے محصلا چادر کا گولا بنا کر چیلی سیٹ پر پھینک دیا۔ چادراترتے ہی اس کا سجاستورا سرایا آب و تاب سے جگمگانے نگااور ہوس زدہ نظروں کو اور بھڑ کانے لگا۔ ''ہوں۔ گڈ۔''اس خوبرونوجوان نے بھرپور نگاہ ڈالی اور بردی نری سے اس کے بالوں کی لیک دارکٹ کو تھینجا۔ '' °اب بولوبيه جرم كهال جاكر كريس- ``اس كااندا زود معنى تھا۔ 'کیامطلب''فضانے ناسمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھا گراس کی مقناطیسی نظروں کی تاب نہ لاکر میں بثر اکر چری ہ تظرس شرما کر جھکا دیں۔ ''کیسی لگ رہی ہول۔''وہ نگاہوں نگاہوں میں سیرابہورہا تھاوہ لوہاگر م دیکھ کریات آگے بردھانا چاہ رہی تھی۔ ''ہوں۔ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر پھربتا تا ہوں کیسی لگ رہی ہو۔''وہ ہنوز برکا ہوا تھا۔ ''اوہو۔ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے جناب ''وہ کھلکھلائی اور دو پٹے کا سرکتا ہوا کوتا بے تر تیب انداز \*\* میں شانے برڈا گئے گئی۔ ''مجھے توجست زور کی بھوک لگ رہی ہے آلویالک کھا کھا کرول اوب گیا ہے کسی جائینز ریسٹورنٹ میں لے چلو۔"وہ اواسے بولی۔ "مہول۔ بھوک ہی تولگ رہی ہے۔" وميس حميس كمدراي مول-'''ہول۔ من رہا ہوں۔ مگرا بھی چائینز وائینز کھانے میں مزانہیں ہے 'میں تنہیں فی الوقت اپنے ایک بے حد ایکھے فرینڈ سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ ہم ڈیفنس جارہے ہیں۔ راستے میں برگر کھلا دیتا ہوں۔'' ''کون سافر بنڈ۔ تم نے پہلے تو بھی ذکر نہیں کیا اس کا۔'' و دوراساچو نگی۔ پھرجا بیختی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کسی خیال سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ح ابنار كون 48 فرورى 2016 · · · READING Section

''ارے ملوانا تو میں بھی جاہ رہی تھی اپنی ایک فرینڈ ہے۔ قتم سے وہ تم سے بہت بد ظن ہے۔ اور مجھ سے نالاں ہے۔ کہ میں تم سے کیوں ملتی ہوں۔'' وہ حوربیہ کے بارے میں اسے بتائے گئی۔ ''آ۔ چھا۔ تمہاری ایسی کون سی فرینڈ ہے جو ظالم ساج بن رہی ہے چلیں اس سے بھی مل لیتے ہیں۔'' '' ۔ ا ' مجلو-اس سے ملنے جاتے ہیں۔ ' خپلو-اس سے ملتے جائے ہیں۔ ''خِاطر جمع رکھیے۔وہ ملے کی نہیں بقول اس کے۔ آپ ایک فلرٹی ہیں۔''وہ یک دم چونکا پھرابروا چکا کرے با قاعدہ هورا۔ ''تم نے میراایساتعارف کرار کھاہے اس کے زہن میں میراا تا براامیج ہے۔'' ''ارے نہیں۔وہ دراصل شادی سے پہلے کی محبت کوبرا ، فلرث اور جھوٹ وغیرہ سمجھتی ہے اس کے خیال میں جولڑ کاشادی ہے پہلے ہی لڑکی کواتن شاہد تکو کراتا ہو 'سراکوں 'پارکوں میں لے جاکر گھومتا ہو۔وہ فینو نہیں ہو سکتا فلرنی-ایک بد کردار موسکتاب ضرور-" وہ بڑی سادگ سے حوربیہ کے خیالات اس کے گوش گزار کررہی تھی۔ واميزنگ ٢٠ باب تو محصے تهاري اس فريند سے ملينا اي راے گا۔ د کلیادہ ... بچے کہتی ہے جو کہتی ہے۔ "فضانے الجھ کراس کی طرف دیکھا۔ ' کہوا ہے۔ ایک دم بگواس۔ دراصل وہ تم سے جیلس ہے 'بسااو قات۔ محبت سے محروم لوگوں کے خیالات محبت کرنے والوں کے بارے میں عموما "ایسے ہی ہوتے ہیں۔" ' مگردہ محبت محروم تو نہیں ہے۔ نہ نظرانداز کیے جانے جیسی لڑی ہے۔ مجھے تو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ '' ومهول "وه سهلانےلگا۔ "دراصل اس کے کہنے کامقصد بیہ ہے کہ تم مجھ سے اس طرح ملنے کے بجائے شادی کرلو۔اور سیدھے پروپر راستے سے آؤ۔غلط تو نہیں کہتی نا۔" "دیکھونا۔ آخرمیراباپ بھی تو مجھے چٹ پٹ بیائے کے چکرمیں ہے۔ آخر کب ۔ تک گھرمیں آئے کسی بھی پیام کورد کرسکوں گ۔" ورون والمرابي المراج المراد خفيف مي جنبش دي- وميس بهي اب اس كماني كالنقام كرنا جابتا مول " اس كالبحد دهيما تقالكًا جيهوه خوديسي بمكلام بو-گاڑی ایک خوب صورت سے بنگلے کے سامنے رک چکی تھی۔ میج مبح حازم کے نام ایک رجنری آئی تھی اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد ڈرائیورنے آگراہے ایک لفاف دیا جو عباد گیلانی نے اسے بھوایا تھا۔ وہ آج شام کو عباد گیلاتی کو اسپتال ہے گھر پنتقل کرناچاہ رہاتھا۔وہ اسپتال سے ہو کرہی آیا تھا۔ پھر گھنٹہ بھر کی نیند کے کرا تھا تھا۔اور تبسے لے کراب تک وہ گرے اصفحال کاشکار رہا۔ اسے نگا پیر طویل قسم کا خط اسے اندر باہر سے ہلا کرر کھ گیا ہے۔ کوئی چھوٹا سا آٹو میزک بم تھا جواس کے دل کے اندر رکھا ہوا تھا اور اب بلاسٹ ہوگیا ہو۔ یہ خط اسے اس کے ناتا یا ور علی نے بھیجا تھا اور ایسا ہی میٹر تقریبا "اس کے باپ عباد گیلانی نے بھجوایا تھا۔ وہ خطوط کیا تھے۔ایک کمانی تھی جوہر آمد ہوئی تھی اس کے لیے محض انو کھی نہیں تھی بلکہ ایک اعصاب شکن READING ابنار کون 49 فروری 2016 Section

ٹابت ہوئی تھی دہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ اتنا برط فریب بھی کرسکتا ہے اتنا برط دھو کا بھی دے سکتا ہے۔ شکیبیٹو کے بقول دنیا ایک اسینج ہے ٹھیک ہی ہے ہر شخص ادا کارہے ادر اس کا باپ بھی ایک برط ادا کار تھا اور شکیبیٹو کے بقول دنیا ایک اسینج ہے ٹھیک ہی ہے ہر شخص ادا کارہے کریڈ کراؤن سے سر ٹکالیا۔ شایدا پناکرداراداکررماتھا۔ایک اذبت آمیزی سے اس نے زورے آلکھیں میچ کریڈ کراؤن سے سر تکالیا۔ اس کے ذہن کے کسی گویشے میں اس کی مال کے لیے اچھے خیالات نہیں تھے 'اس کی نگاہ میں وہ ایک بے وفا' بد کرداراور بے حس عورت تھی اس نے اپنی زند کی میں ہزار ہاعور توں کو دیکھا تھا۔ ہر مزاج ' برعادت 'خوب صورت ' برصورت ' باکردار 'بد کردار مگراین مال کے تصور کاساتھ اس کے اندر ایک تجیب زِہریلی نائمن کا بصور ابھرا تھا جس کے ڈسے کا تریاق نہ ہوپائے۔ اور اس کے خیال میں اس کا باپ بستر مرگ برای تاکن کے ڈسنے کی وجہ سے تھا آج۔ اس نے آئیسیں کھول کر بیڈیر بکھرے کر کاغذوں کو دیکھا۔ کاش-اس کا بایب بیرسب کچھ اسے نہ بھیجنا-اس کے زہن میں اچھا خاصا انتشار بریا تھا۔وہ یوں ہی ساکت بیٹھے ان پر چوں کو دیکھتا رہا پھربستر چھوڑ کراپنی خواب گاہ سے باہر آگیا۔وہ ٹیرس میں چلا آیا۔عاظمہ کے کمرے کا دروزه بند نقا-ملازم اینے اپنے کاموں میں منہمک یتھے میرس کے ایک کونے کی ریانگ سے لگ کروہ سگریٹ سلکانے لگا۔ ہے نیٹرس فرنج طرز کا تھااس کی دو دیوا رہی پرٹنڈ گلاس کی تھیں اور ایک طرف لکڑ کی کاخوش نماجنگلا تھا۔ جو کشادہ در ہیجے کی طرح تھا یہاں ہے باغیجے کاخوش نماحصہ دکھائی دیتا تھا۔وہ اس بینگے ہے لگ کرسلگائی ہوئی سکریٹ کے دو تین گرے گرے کش لے کرائینے منتشراعصاب سنبھالنے لگا۔ گرلگ رہاتھا کسی منہ زور ہوا کو راسته مل کیا ہو۔وہ کچھ دریا خالی نظروں سے فضا کو تکتارہا۔ " حائے بیجے گاصاحب "عقب سے امیرعلی کی آواز آئی۔ وہ بلٹا۔امیرعلی باادب کھڑا تھا ہے اس کے باپ کا بہت پرا نااوروفادار ملازم تھا۔ ''حيائيا كوئى جوس وغيرولا وُلِ-' " ننیں - کسی چیز کی ضرورت نہیں - تم ادھر آؤ۔" وہ قریبی رکھی چیئر ربیٹھ گیا۔امیرعلی اس کے نزدیک آگرباادب کھڑا ہو گیا۔ ''امیرعلی-تم نے بھی میری ماں کو دیکھاہے میرامطلب ہے تم یہاں آئے تووہ تھیں۔''اس نے کرسی کی پیشت سے لگ کر ملکے ملکے جھو گتے ہوئے امیر علی کو مخاطب کیا۔ مگراس کی نظریں امیر علی کے چیرے کی بجائے بھا گتے دو ژھےبادلوں پر جمی تھیں۔''وہ کیسی تھیں۔الیم ہی جیسامایا بتاتے آیئے ہیں۔'' "میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میں جب آیا تووہ یہاں نہیں ہوتی تھیں۔"امیرعلی کالہجہ دھیماتھا۔ پھراس کی التھنے والی نگاہوں سے نظریں چرا کر فرش کو گھورتے ہوئے بولا۔ "آپ ہی ہوا کرتے تھے بہت چھوتے ہوا کرتے تھے جی۔" ودبول- بھی کوئی تصویر دیکھی-" "نبيل-"اميرعلي كي تظريب الب بهي فرش پر جي تھيں-پھريك وم خيال آنے بولا۔ ''ارے جازم صاحبِ آپ یے نام رجسری آئی ہے۔ میں دینا ہی بھول گیا آپ کو۔ ابھی لایا۔ "اور بیدو سری شری اس کے نانانے تبھجوائی تھی۔ 😽 ابنار**کون 50 فر**وری 2016 🧩 See 1000 ے دریے انکشافات۔اب کوئی نئ کمانی۔ایک تلخ مسکراہٹ اس کے بھنچے ہوئے لیوں سے پھسل کر منجمد ں اس نے کمرے میں آگر ہے ولی سے لفافہ چاک کیا ایک چکنی چیکتی تضویر پیسل کر۔اس کی گود میں آگری۔ اس نے خفیف سی جرت کے ساتھ تصویر اٹھائی توایک بے حدیر تحشش عورت کی تصویر تھی۔ جِدید ترش کے فرانسیس کیے نیلے اور سیاہ امتزاج کے شلوار سوٹ پر ایک طرف دویٹا پھیلائے عوریت و کھائی دے رہی تھی۔ تصویر میں اس کی ستواں تاک میں پڑی لونگ بہت نمایاں اور روشن و کھائی دے رہی تھی آ تکھوں میں مدھم مسکراہٹ تھی۔اور ہونٹوں کے اوپری خوش نمائل تھا۔جیسے دہ بھی مسکرا تا دکھائی دے رہاتھا۔ ایسالگ رہاتھا جیسے اس کے ہمراہ بوری کا ئنات مسکرارہی ہو۔ وہ جس باغ میں کھڑی تھی اس باغیجے کا کوئی حصہ معلوم ہورہی تھی۔ وہ یقینا ''ایک بھرپور عورت تھی۔ اس نے جیرت کے ساتھ تصویر کوبہ نظرغور دیکھا پھرتصویر پلٹاتو بیجھے سفید كتيرسياه روشنائي سے جلى حروف ميں لكھا ہوا تھا۔ حازم کوانگ بل این اعصاب تھینچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بیام اس کے لیے اجنبی نہیں تھااسے لگااس کے اعصاب شیشے کی طرح اکڑنے لگے ہوں اور ایک چیخ کے ساتھ اچانک بکھرجا ئیں گے۔وہ سیاہ روشنائی کو گھور تارہا سیرینے وہ پر کشش عورت اب کھے اور پر کشش دکھائی دینے لگی تھی۔ توبيه تھی اس کی مال-ایک زندہ بھر پور کردار۔ اس کے اکڑے ہوئے اعصاب چند لمحول کے بعد ڈھیلے پڑھئے۔اس نے بجیب احساس محرومی سے اسپےول کو Downloaded From ایک نامانوس می آگ اینے پہلوسے اٹھتی محسوس کی۔ Palisodelycom تصور پراس کی آنگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑھئی۔ اس نے تصویر اسی لفافے میں ڈال دی۔ اس لفا۔ بخط بهى تفاچند فل اسكيب صفحات ير مبني تقا۔ (باقی آئنده ملاحظه فرمائیس)

#### ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے کئے خوبصورت ناول 🖈 تتلیال، پھول اور خوشبو راحت جبیں قیت: 250 روپے فريسورت مرورق 🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیمت: 600 رویے عويصورت معيال المراتبين المبين لبنی جدون قیمت: 250 روپے مضبوطجله منگوانے کا پید: مکتبہء عمران ڈانجسٹ، 37۔اردوبازار، کراچی ۔فون:32216361





بیہ بونیورٹی کے تین برے کمروں کے بائیں طرف بے بال کا منظرے ... دیواروں پر سرخ اور سنری رنگ کے بردے لٹکائے گئے ہیں جن کے سروں پر چھوٹی نوکر بول میں گلاب کے پھول بھرے ہوئے ہں۔۔ ہال کی او تجی چھت پر سکے فانوس میں ست رکلی روشنیوں کی جھلک واضح ہے ... سارے تماشائی دم بخودید منظرد مکیم رہے ہیں ... دامعتا" ساری لا تنس بجھتی ہیں اور بردہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے ... بردے کی اوٹ سے وہ اڑی بانکہن سے چلتی ہوئی استیج پر آن ر کتی ہے۔۔۔اس لڑکی نے چوڑی داریا جامہ پین رکھاتھا ... فراک کے کناروں کواس نے چٹلیوں سے پیٹرر کھا تھا۔ ایک دورھیا روشنی کارھبااس کے وجود کو تھیرلیتا ہے۔۔اس کالباس بہت شاندار تھا۔۔ سرخ کم خواب كالمحيردار فراك بوسونے كے بنوں سے سجا لك اتھااور سنہری جھالر کی قطاروں سے چیک رہا تھا جو اس کے چاروں طرف کیٹی نظر آتی تھی ۔۔ اس کے تازک بیروں کا کھسہ جبک رہاتھا۔۔وہ لڑکی آہستہ ہے کھھ

' کہاں ہو سلیم ....؟" روشنی کا دھباایک لڑکے کے چرے پریز تاہے جوایک مصنوعی چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ اس کالباس شاہانہ ہے۔ رحمت سنری ہے جیسے کوہ قاف کے جگنووں کی ہوسیہ

"میں تہارے ول میں ہوں ... اِتار کلی ..." انار کلی نے آواز کی سمت کا تعین کیااور چیکے سے اپنے مختلی ہاتھوں کو سلیم کی آئھوں پر رکھ دیا ... سلیم کی یونائی دیو باکی می ہنسی سنائی دی ہے۔ " سارے گلوں کی خوشبووں کے آگے تہمارے

READING

ہاتھوں کی خوشبو جدا ہے سارے رنگوں کے ججوم میں فہارے وجود کا رنگ اغلا ہے ... "انار کلی اس کے قریبِ آن بیٹھی ہے۔اس کے لیے بال فرش پر کالی عادري طرح بحصي موتي بي-

''سلیم....میری زندگی میری سانسوں سے نہیں تم سے ب ... جذبات کے اعلا درجوں میں سے مملے ورج ہفشق پر کھڑی ہوں۔۔احساس قربت سوارہے . "سنهرى آنگھول ميں سنهراياني مد جزر اٹھانے لگاتھا ليم نے اے كنھے سے لگایا تھا۔

ودعشق کے آسان پر ہم عشق زادوں کا وجود شبت کیا جا چکا ... رب کے سوائسی کو اختیار نہیں کے توڑے دودل مجو جڑ سے میں ۔۔ "انار کلی آ تھوں میں آس کیے بیٹھتی ہے۔ یردہ کر تاہے۔

تماشائی وم بخود چروں کے ساتھ جرت کی بکل اوڑھے بیٹے ہیں۔ایا لگتاہے جم حرارت خالی ہواور دل دھڑ کنوں ہے خالی ہو ... سنائے کاسحرطاری

یردے کی ڈوریاں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔۔ورانعوں کے مناظرمیں سے سب سے ویران منظرہے ۔۔۔ ہر طرف فزال کے خلک ہے جھرے ہوئے ہیں۔۔ ہوا ئیں بین کررہی ہیں۔۔ زنجیروں میں جکڑی آنار کلی کے آگے دیوار اٹھائی جارہی ہے۔۔ زنجیروں میں بندھا وجود لبولمان موچکا ہے ... پہلی اینٹ کے بعد دوسری .... دم گھٹ رہائے ... دہ روتی ہوئی کہتی ہے۔ ''وفت کے حکمران کواختیار نہیں کہ دلوں کے مکن میں خار بچھائے ... اُٹار کلی اور سلیم کارشتہ حیات ہے سانس' راگ ہے ساز 'گل ہے خوشبو' پردول ہے

FOR PAKISTAN

Region.

ہو تاں انار کلی۔۔ جی سلیم کاسوال ہواؤں کے شور میں دے لگتا ہے۔ دیوار کے بار زنجیر ملنے کی آواز آتی ہے اور آخری دم نورتی سسکی قطبین میں بکھرجاتی ہے۔ " سلیم ... حاکم وقت کو کہنا انار کلی اور سلیم کے عشق کی پختہ عمارت پر دیواریں اٹھادیئے سے حاصل کچھ نہیں ہو گا ... بہاروں کے موسموں سے خزاوی کے آنے تک لفظ عشق دہرایا جائے گا۔ عشق کا کلمہ

اڑان تک کا ہے۔۔ ہارے عشق کی حقیقت پر فرشتے حراں ہیں... موسموں کی خوب صورتی عشق ہے ہے .. آگر عشق نهیں تو ہر بہار خزاں ہے جہاں صرف خنک پتوں کاشور ہے ... "دیوار کے پارانار کلی کا دجود غائب، وجاتا ہے۔۔ مسکتی آوازباقی ہے۔ بردہ کرتا ہے۔۔ ہال کی روشنیوں میں بیٹھے تماشائی ورطه جرت مي بي بال كى ديوارون بركع دويون میں چھید ہونے لکتے ہیں ... اور مردہ بھول فرش بر ساكت نظر آتے ہیں۔ بردہ اٹھتا چلاجا آب۔ دیوار كے ساتھ أكروں بيشاسليم أتكھول ميں تي كاسمندر کیے بیٹھا ہے۔وہ دیوار پر ہاتھ کھیررہا ہے۔ شدت اور تڑے سے ۔۔۔ اور وہ روتے ہوئے مخصوص لفظول کی تکرار کیے جاتا ہے۔

«تم جانتی ہو تال اتار کلی...وجود خاک ہیں اور روح امرے ... سب کو لگتا ہے وجود مٹا دینے سے عشق مث جاتا ہے ... سب تادان ہیں ... دلوں میں جلتی عشق کی مشعلوں پر مبھی زوال نہیں آتا ۔۔۔ تم سن رہی



Pafsociety.com



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ساشور تھا۔۔۔گلاس ونڈویے پارسہ پسرشام کے سانچے میں ڈھکنے کو تیار کھڑی تھی ۔۔ وہ ڈریٹنگ ٹیبل کے آئینے میں کھڑی تھی جیسے ... حقیق عکس لگتا تھا کلائی پراکٹی ہوئی واچ کو سیدھا کیا آور کرسی پر بیٹھ گئی ... حرا اُس کے بیتھیے کھڑی ایں کے لمبے بالوں نیں سے احتیاط سے پنیں نِکال رہی تھی... ساتھ 'ساتھ اس کی بالتیں بھی جاری تھیں۔ ومعقیدت رئیلی یوورلکنگ ویری پوئی فل-"(عقیدت! واقعی تم بهت خوب صورت لگ (00 عقیدت نے آکینے میں نظرآتے اس کے عکس پر نظرين جمائي تھيں... "باتيس كم كروحرا بيدوه بابر كفراغصه موربامو گا... میں اسے کوئی ایسا موقع نہیں دینا جاہتی .... " ... حرا بائیں طرف کی دندہ تکال رہی تھی۔ بین سرس کی سازی کا استان خواندی در استان خواندی در خواندی سائس کی تھی۔ سائس کی تھی ہے۔ سائس کی تھی ہے۔ سائس کی تھی ہے کہتے پر ڈرامہ میں ایکٹ کرنے پر ہای بھرلی۔۔ اسے آخری کی تھے تک میں ایکٹ کرنے پر ہای بھرلی۔۔۔ اسے آخری کی تھے تک میں ایکٹ کرنے پر ہای بھرلی۔۔۔ استان کی سائل کی س یتا نہیں تھاکہ میں اس کے مقابل ہوں گی۔۔ آج میری خیر شیں ہے۔۔۔ کاش میں مس تیلیم کی بات نہ ہی مانتی "حرااب آخری بن نکال رہی تھی۔۔۔ " ڈونٹ وری عقبیات .... وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے.... زندگی میں ایسے موقع باربار نہیں آئے ...."وہ اسے تسلی دے رہی تھی ... عقیدت نے مسکارا کئی بلکوں کو باربار جھيكا تھا ... ايسالگ رہا تھا كسى نے چھوٹے بچھر ر کھ دیے ہوں۔ دروازہ ٹاک کرکے وہ اندر آیا تھا۔۔ اور مخاطب حراہے ہی ہوا تھا ورنہ اس پر تو ایک خشمگیں نظرہی ڈالی تھی۔ ''کتناوفت گلے گا۔۔ شام ہونے والی ہے۔۔''حرا نے بو کھلاتے ہوئے کہاتھا۔ ‹‹ آپ صوفه پر بینه جائیں ... بس دس منٹ لکیس ے \_" "شهراده سلیم چپ جاپ صوف پر بین کر سیل پر

گونج رکھتاہے جوباز گشتہے باربار میلنے گی...<sup>۳</sup> ادهر سلیم دیوار برہاتھ رکھتا ہے اور دوسری طرف انار کلی کے لہو آلود ہاتھ اٹھتے ہیں۔ عشق روح کی کھیتی کا سنہری جے ہے۔ جو عشق زادے پیدا کر آہے .... اور بیہ کام برسوں سے جاری ہے .... جاری رہے گا \_ فناے بقا تک\_ ابتداے انتنا تک- بردہ کر تا بال میں سناٹا ہے ... منجمد تماشائی کھڑے ہیں ... ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے اور یونیورشی کے دیواریں کرز جاتی ہیں .... آدھاُ گھنٹہ اور جانے کتنے کھوں تک تاکیاں مجھتی رہیں ... اسٹیج پر مس نیلم مائیک تھاہے اپنی میل کی ٹک ٹک پر جزبز ہوتی ہوئی کمه رای تھیں۔ '' ڈیئر۔۔۔اسٹوڈ نٹس ہرسال کے آخر پر تقریب میں وْرامه بيش كياجا مَارِها بِ مَكر آبِ لُوكُوں كى يذر انى دمليم كر لكيّاب كه اس درامه "انار كلي اك لازوال عشق" نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے ہیں۔ میں این پیاری اسٹوڈنٹ ''عقیدت'کومبارک دین ہوں کہ جنہوں نے میرے بے تحاشاا صرار پر انار کلی کارول کیا۔۔اس کے علاوہ اینے شیزادہ سلیم مسٹر شہریار بھی ڈھیروں مبارک بادی مستحق ہیں۔"

ر کباد کے محق ہیں۔۔.'' مس نیکم کی بات پر سارے اسٹوڈ نٹس نے جوش و مرین کی م خروش کامظاہرہ کیا۔۔۔ ڈاکس زور سے بجائے کئے تھے اور سبٹیوں کی آدازوں سے بوری یونیور سٹی گویج رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہال خالی ہوجا یا ہے۔.. فرش پر گری کیلی ہوئی بتیاں ادھرادھراڑنے لگتی ہیں۔ میرا دوست ' میرا حبیب دم آخر پر ہے میں کیا کروں اے خدا ' میں ڈرا ہوا ہوں! میں کیا کروں اے خدا ' میں ڈرا ہوا ہوں! اسے آب جانا ہے وہ نہیں ٹھیر سکتا اور ہوائیں بھاگی بھاگی کہتی پھرتی ہیں انار کلی کہتی ہے رنگ عشق جاوداں ہے ...

# # #

ور المنظم المن المنظم ا





ہوں''وہ اب ڈاٹر بکٹ دروازے کی طرف بریھ گیا تھا گر اس باراس کا مخاطب عقیدت تھی۔۔۔ آئینے میں عکس باقی تھے۔ ﷺ ﷺ

وہ دونوں مس نیلم کے کمرے میں بیٹھی تھیں... پورے کمرے میں حرارت پھیلی ہوئی تھی۔ ''شہریارنے تہمیں کچھ کہانو نہیں تھا...؟''مس نیلم کے سوال پر حرائے بھی اسے دیکھاتھا۔

نیم کے سوال پر حرائے بھی اسے دیکھاتھا۔
''کہاتو کچھ نہیں تھا۔ بس میرے ہاتھ کی کافی صبح
نیبل پر پڑی ہوئی ملی ۔۔ بریانی کی بلیٹ ڈھکی ہوئی ہی ملی
۔۔ پہلے پچن میں ہاتھ بٹا یا تھا۔۔ اس دن سارے کام
مجھے خود کرنے پڑے تھے ۔۔۔ پہلے اپنے موزے خود
دھو تاتھا جھے نہیں دھونے دیتا تھا۔۔۔ اس دن ہفتے بھرکی
میلی شرکس اور موزے جھ معصوم سے دھلوائے

ریک میں کتاب ڈھونڈتی مس نیلم ہنسی تھیں...
'' واؤ سو روہا نئک۔'' حرائے بھی مسکراہٹ مشکل سے دہائی تھی۔۔وہ تینوں کافی بیتی رہیں اور ہنستی رہی تھیں۔۔۔ حراکو کافی پینے اچھولگا تھا۔

انار کلی ڈرامہ کے آڈیشن میں ایسے نادر نمونے دریافت ہوئے کہ پوچھومت ... اوم شانتی اوم کے آڈیشنز کو بھی مات وے دی گئی ... نورین نے تو ڈانس کے دہ اسٹیب کیے تھے کہ آٹکھیں زمین پر جاپڑیں .... رضیہ پنجابن کو جب پتا تھا کہ مقابل شیری ہے تو اس نے سریلی چنج مار کر کما تھا۔

ربی بار ربی ہے۔
" ہائے میں لئی گئی آل..." پھینی ناک والی آمنہ
نے جست چولی وامن بہنا اور جب لہک لہک کر
ربہرسل کرنے آئی تو کمر پر ایک شگاف پڑ چکا تھا ...
مقل تھل کر آنے والا تھا ... ؟ پروین عرف پینو جو بقول اس کے
میں ورلڈ تھی مفلق ہوئی آئی اور نزاکت سے چھوٹی
آئھوں میں شرمیلا بن طاری کیا اور کہا۔
" اگر انار کلی ڈسکو چلی آشم سائگ پر پرفار منس
" اگر انار کلی ڈسکو چلی آشم سائگ پر پرفار منس
کرنی ہوتہ جھے سے ضرور رابطہ کیا جائے ..."
میں نیلم نے تو سر پکڑ لیا تھا ... سارے ڈڈو '

ہوئی تھیں۔ "اوہ مائی گاڈ۔۔۔ آج کاڈرامہ بہت شاندار رہا۔۔ تم دونوں کی ایکٹنگ تو کمال کی تھی ۔۔۔ ہال آدھا گھنٹہ تالیوں سے گونع تنارہا تھا۔۔ "وہ اب ریوالونگ چیئر پر گھوم رہی تھیں اور ساتھ ساتھ عقیدت کود کھے رہی تھیں۔ شہوارنے میگزین ٹیبل پررکھ دیا اور مس نیلم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

" آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بنایا تھا کہ میرے ساتھ عقیدت ایکٹ کرے گی ... ؟" لہجے میں احرام کے ساتھ ساتھ ناراضی کی جھلک واضح تھی ... مس نیلم نے بغور عقیدت کودیکھاتھا۔

نیلم نے بغور عقیدت کودیکھاتھا۔

''دفتم سے شیری مجھے علم نہیں تھا کہ رودابہ فتنی
مجھے دھوکادے گی اور عین وقت پر رفو چکر ہو جائے گی
سالے سلیکٹ کرنے سے پہلے میں نے عقیدت کو
کما تھا مگراس نے انکار کردیا تھا ۔۔۔ مگراب مجھے کچھ تو
کرنا تھا مجبوری تھی ۔۔۔ میڈیا "مہمان سب کے سامنے
کتی سبکی ہوتی ۔۔۔ اسی وجہ سے میرے بہت اصرار
کتی سبکی ہوتی ۔۔۔ اسی وجہ سے میرے بہت اصرار
کرنے پر عقیدت راضی ہوئی تھی ۔۔۔ اب پلیز۔۔۔ نم

عقیدت نے ان کی بات ختم ہونے پر چور تظرول سے اسے دیکھا تھا ۔۔۔ پیشانی پر پڑی شکنیں آہستہ آہستہ کم ہونے گئی تھیں۔۔۔ طالبات اڑن طشتریوں کی طرح دویئے اوڑھے خارجی دروازے سے باہر جارہی تھیں ۔۔۔ چھھ کے ہاتھوں میں کوک تھیں جبکہ کچھ کاران فلیکسی پکڑے ہوئے تھیں۔۔۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔۔

المعلم ا

Region

. گود میں تکیہ رکھے اور اس کے اوپر ڈائری رکھ کروہ کھے لکھ رہی تھی۔ آہٹ پراس نے سراٹھایا تھا۔۔وہ تھکے تھکے انداز میں بیک ٹیبل پر رکھتا مقابل کرسی پر بیٹے چکا تھا۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور ساخر آ تکھوں سے محملن جھانگ رہی تھی ... سفیدے کی چوٹیوں سے جھلکتے چاندی روشنی اس پر پڑرہی تھی۔۔۔ " آج کھانے میں کیا ہے؟"وہ یوچھ رہاتھا۔اس کا مطلب نفاكه وه سخت بھو كانھا ....

" بریانی بھی ہے اور قش بھی فرائی کی تھی۔لے آوں؟"عقیدت نے یوچھاتھا ۔۔ شہریار نے اثبات میں سرملایا تووہ ڈائری کاورق موڑتی *سیٹرچیوں سے پیچ*ے چلی گئی تھی ۔۔ ہوا ہے سفیدے کے پتول میں مرسراہٹ تھیل رہی تھی۔۔اس نے ڈائری کامراہوا ورق وہیں سے کھولا تھا۔۔ زرد روشنی الفاظ پر جھرنے

" آج میں بالکل تنهاس ہوں...جیے شام ہوتی ہے جس کا وجود کار کی سے عبارت ہے ... میرے یاس پھولوں 'خوشبووں 'بہاروں 'خزاؤں کی داستانیں ہیں اور آج کل کی بھائتی دو ژنی زندگی میں ایسی واستانوں میں کون دلچیں رکھتا ہے؟ بھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بوسیدہ کتاب کا خستہ ساور تی ہوں ... جو بالکل کورا ہے اور اس کا وجود کسی بھی عبارت سے خالی

شریایہ نے گہری سانس لے کر ڈائری مقررہ جگیر ر کھ دی تھی۔۔۔انگلے پانچ منٹ میں وہ کھانا لے آئی تھی ۔۔وہ حیب ساچھوٹے چھوٹے نوالے لیتا رغبت ہے کھانا کھا رہا تھا۔ ۔۔۔عقیدت نے خوش ہوکراس کے يرسكون چرے كو ديكھا تھا۔ وہ جھوٹے چھوٹے قدم اٹھائی گرل کی پاس جا کھڑی ہوئی تھی ۔۔۔ چاند سفید ہے کے چھدرول پتول کی راج دھائی سے سرک کر اب آسان کے وسط میں آن تھرا تھا۔

وہ چاند کی طرف ہی نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ ''کل چاول 'سنریاں اور فروٹ جلدی دے جائے گا پھر آپ بعد میں اکیڈی پڑھانے چلے جائیے گا۔۔"وہ

مینڈک مچھیکلیاں اسی یونیور شی میں جمع تھے ... آخر ہزار منتوں کے بعد رودابہ تخریلی نے ہای بھری تھی مگر عین دفت پر وہ بھی دھو کا دے گئی تھی ... تبھی مجبورا" عقيدت كوميدان من آنايرا تفا... اور مركوني كواه تفاكه ردے گرنے سے اٹھنے تک اس نے کمال کی يرفارمنس دي تھي .... اور ايک بات کوئي نہيں جانتا تھا كه سارے مكالمے عقيدت في كلھے تھے كيونكه وہ اخبارات میں بھی اکثر مضامین 'افسانے لکھا کرتی

اور جب سب کے سامنے مہمان خصوصی کی

موجودگی کے درمیان مس نیلم نے کماتھا۔ " ویسے تو میں بھی انار کلی کارول کر سکتی تھی آخر میں اتنی اسمارٹ اور سلم سی جو ہوں ۔۔۔ مگر پھر سوچا چلو میں اس ڈرامے کی ڈائر مکٹر بی بن جاؤں ۔۔۔ آخر میں آل راؤنڈر ہوں ..." ان کی اس بات پر مہمان خصوصی زیر لب مسکرائے تھے مگریاتی سب نے بالیاں پیٹی تھیں...اور مس نیلم خندال بیشانی سے بیہ تعریفی مندوصول كرتى راى تهيل-

میں تیکم آرٹ میچر تھیں اور پوری پونیور می کی جان تھیں .... ان کی طبیعت میں ظرافت پائی جاتی تھی ان کی کوئی اولاد تہیں تھی ان کے میاں قوت ہو چکے

تھے۔۔۔اوروہ اکیلی رہتی تھیں۔ جب ساون رتوں میں بارشیں کھڑکیوں کے شیشوں

پر تزنز جیسی آوازیں ہیدا کرتی تھیں تووہ ڈرجاتی تھیں . چوری چھنے روتی تھیں ... ہروقت کی ہسی میں چھنے دَكُو كُو كُو كُي بَعْنِي نِهُ سَمِجِهِ سِكَا تَهَا ... بِنِيْتُ مِنْتُ بِلِيسِ بُعِيْكِ جاتی تھیں ... مگر عقبیہ ت نے وہ راز کھوج ہی لیا تھا۔ شدت عم کو سم میں چھپانے والے ول کا ہر راز نگاہوں سے عیاں ہوتا ہے

数 数 数

بھیگتی ہوئی رات کاسحرطاری تھا۔۔۔ ہلکی ہوا چلتی تھی تواس میں چینیلی کی جھینی بھینی میک ہوتی تھی۔ بیریں کابلب جل رہا تھا۔۔وہ ٹیرس کے جھولے پر بلیٹھی تھی





تقريباً "دوسال بعدان كي الميه بهي وفات بيا گئي تھيں... پھرائیے بیٹے شہرار اور عقیدت کو انہوں نے ہی یالاتھا ب جانے کیوں بیشہ شہریار اور عقیدیتے میں فاصلہ ہی رہاتھا۔ جسے جسے عقیدت بردی ہوتی گئی۔ سمجھدوار ہوتی گئی۔۔ گھرداری اس نے پڑوس خالہ سے سیھے لی تقى چروفت گزر تاگيااوروه هرګام بخوبي سرانجام ديتي رہی ۔۔ پر معانی ہے لے کر گھرداری تک وہ ماہر تھی ۔۔۔ اس کی اور شهریار کی عمر میں سات برس کا فاصلہ تھا۔۔ شاید بیراتی عمر نہیں تھی کہ فاصلہ رکھا جا تا گرجانے كيوك وه يونول بھي ايك دو سرے كو سمجھ ہي نہ يہكے۔ بھی بھی بس برائے نام ہی بات ہوتی تھی ... سنجيد گي کے بھاري خول نے انہيں دور کر ديا تھا۔ بهرجب جياجان يرفالج انيك ببوا تفاتوه ه دونول بهت يريشان رب تھے ... وہ دونوں چيكے 'چيكے روتے بھى بھی ایک دو سرے کو حرف تسلی نہ دے سکے اور پھر کھر ... چھا جان کے وجود سے خالی ہو گیا تو جیسے مشكلات كالنبار لوث يزاتفا ساریِ جُنع یو جُجی لگ چکی تھی اور ان کے تعلیمی

ساری بی بوبی لک بھی سی اور ان کے تعلیم
اخراجات بھی بہت بھاری تھے۔۔وہ رات کے ٹیوشنو

پردھاکر آ ناتھا۔۔وہ سہی 'سمی ادھرادھر گھومتی رہتی
۔۔ چیاجان نے چی جان جب حیات تھیں ان سے
مشورہ کیا تھا اور پھر تقریبا "پندرہ سال بعد ان کا نکاح کر
دیا تھا۔۔اوروہ سمجھوتے کی جادر اوڑھے جیپ رہے۔

بی دندگی تھی۔۔ وہ گھر کا مرد تھا اور سار اسار ادن دھکے
کھا تا تھا اور عقیدت اس کے شانہ بشانہ گھڑی تھی۔۔
وہ خود بھوک برداشت کرلتی تھی گراہے بھی بھی بھوکا
مندیں رکھتی تھی۔۔ رات ڈھلنے سے میج اتر نے تک وہ
نہیں رکھتی تھی۔۔۔ رات ڈھلنے سے میج اتر نے تک وہ
دی ۔۔۔ شوزیائش کر کے رکھتی تھی۔۔۔ اس کے آئے ب
ان کی جیب تو ٹری تھی اور وہ دونوں دوست کے دائرے
میں مقید ہو گئے۔۔

وفت گواہ تھا کہ عقیدت نے شہوار اکرام کے لیے دن رات کا آرام بتاگ دیا تھا ۔۔۔ وہ روز راتوں کے چینیل کی ممک سے بھری گھوم رہی تھی۔۔وہ ابپانی پی رہاتھا۔۔۔عقیدت بولی تھی۔۔

د دکل جعرات ہے تاں۔۔ جاجا 'چی اور امی 'ابو کے ایصال نواب کے لیے محلے کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤں گ۔۔ ''شہریارنے سرملا دیا تھا۔۔۔ بیدوہ معمول تھا جودہ جانے کب ہے دہرارہی تھی۔

''نتمهارے لیے پچھ نہیں لانا کیا؟'' وہ اپنے فرض میں بھی بھی کو ناہی نہیں کر ناتھا اور پیر بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔۔۔

دونمیں میرے پاس سب کچھ ہے۔۔ "وہ اطمینان سے کہتی ہوئی واپس مرئی تھی اور برتن اٹھاتی سیرھیاں اڑگئی تھی۔۔ انگوروں کی بیل پر جگنو قطار در قطار لئے ہوئے تھے۔وہ چند ٹانھیے انہیں دیکھارہا تھا۔ کوٹ کے سائیڈ والی پاکٹ سے چین نکالا اور ڈائری اٹھالی تھی۔۔ اب وہ عقیدت کی تکھی عبارت کے سائے چھوڑی گئی جگہ پر کر رہا تھا۔۔ موتیوں کی سی خوب صورت لکھائی ڈائری کے اوراق پر جیسے سے گئ

" زندگ میں بہت بار ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے باس کوئی نہ کوئی سمارا ضرور ہو باہے ۔۔ تہیں گلتا ہے کہ ہم تناہو ۔۔ اور تہماری گلوں موسموں ' بماروں کی داستانیں سنے والا کوئی نہیں ۔۔ ہم غلط ہو عقیدت ۔۔ اپ وجود کے گرد چڑھے خول کو تو ڈو اور بھرد یکھو ۔۔ تہمارے پاس " وہ " ہے جو کسی کے پاس نہماری دسترس میں انار کلی نہیں ۔۔۔ تہماری دسترس میں انار کلی جیسارنگ عشق ہے۔۔ وہ رنگ جو شمانی دسترس میں انار کلی جیسارنگ عشق ہے۔۔ وہ رنگ جو شمانی رات کی سلوث پر درا ڈیس بردنے گئی تھیں ۔۔۔ جررات کی سلوث پر درا ڈیس بردنے گئی تھیں ۔۔۔ جررات کے جو تنظم پر سرنیہوا ڈے گھڑی ہے۔۔

\* \* \*

" این بھائی اور بھابھی کی ناگھانی موت کے بعد اکرام علی اپنی جینجی کو اپنے گھر لے آئے تھے ...

ابنار کون 57 فروری 2016

Section

" رضیہ ... تول تال کئی عمی اس ..." رضیہ کے سامنے ماریس امال کے بنائے گئے گول لڈوؤں کی طرح پروین عرف بینیو بمینگرا دال ربی تقی .... خوش پروین سرت ہیں۔ قشمتی ہے وہ پاس ہو گئی تھی۔۔ رودابہ درانی نے ایک سے زیمے میں ہوئی پیریس فیل ہونے کاغم نزاکت سے نشو پیرمیں جذب كرديا تقا...عقيدت كوحرانے جاليا تھا... ''ا تی در کردی آنے میں ... میں توفاتحہ پڑھنے گلی تھی .... "حرانے ہاتھ میں پکڑی فائل اسے رسید کردی . ' میں تو جلدِ ہی یّا رہی تھی۔ بس وہ راستے میں بائیک خرآب ہو گئی تھی۔۔۔" ''اور شنرادہ سلیم کماں ہیں۔۔۔؟"حرائے پوچھاتھا۔ "وہ بائیک کوور کشاپ میں لے گیاہے..." " اوہ .... چلو پھر کینٹین .... اور ٹریٹ دو .... پوری کلاس تمہاری منتظرہے .... "وہ الجھی ہوئی نظر آرہی " میں ٹریٹ دول .... مگر کیول ؟" حرانے اس کی الجحن كوبغور ويمحصااور زورے تحطے نگاليا ... '' پاکل ... تہماری فرسٹ پوزیش آئی ہے۔ عقیدت نے ہے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا تھا ۔۔ بے یقینی سى بے بقینی تھی۔ آنگھوں میں جگنوچیک اتھے تھے .... راتوں کی ریاضت رنگ لے آئی تھی۔ وہ ساری سارى رات چىل قدى كرتى ہوئى يز ھتى رہتى تھى جبكہ شهرار بخير بيضاا پنا كام كريّار بتا تھا ....وہ بغور اسے ديكھتا " رفے لگانے والے مجھی کامیاب نہیں ہوتے ...."وه بھڑک جاتی .... ''شهریار اکرام میں تو محنت کرتی ہوں .... "وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھاہو ہاتھا۔ ''جِلوجب رزلٹ آیئے تو پہلے مجھے بتانا۔۔۔''وہ ہلیب

کے نزدیک کھڑی ہوتی تھی تواس کے قریب آجاتی تھی

آخری پہراکیلے تمرے میں دیواروں پر اترتے سایے ر مکھ کرڈر جاتی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرنے تھی تھی \_ مرکب تک ... پھرول کے احسات وائری کے كورب اوراق پر جگه بنانے لكے تھے ... شهرار آكرام نے کہلی بار جب اس کی ڈائزی کا ایک ورق پڑھا تھا تو اسے نگا تھا عقیدت اس کی زندگی کا اہم ستون ہے ... اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے خول تو ٹریا گیا....اوران کے مابین دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا آگرچہ جو زیادہ مضبوط نهیس تفا مگر پھر بھی عنیمت تھا۔۔ شہریار کو وہ الفاظ آج تک یاد تھے اور وہ بھی اپنے پورے معنی اور مطالب کے ساتھ۔۔۔ " یہ رات کے اندھرے میں سائے مجھے کیوں ڈراتے ہیں ... بیڈے یچھتی ہوں تو یہ وہاں بھی آجاتے ہیں... بجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے... کہتے ہیں کوئی مرجائے تواس کی روح سامیہ بن کر گھو متی رہتی ہے ... کیا ہے وہی روحیں ہیں ... ؟ کاش ... ہے جاند روز آسان برابھرا کرے ... جب جاند ہو تاہے تو ڈراؤنے سائے نہیں ہوتے ... میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے پیاری ڈائری ... تم میری باتیں سنتی رہتی ہو گر بولتی میں ہو .... تم بولا کرو نال ... مجھے خاموشیاں انچھی نہیں لگتی ہیں... مجھے ان سے خوف آتا ہے... تم بولا حوں است. 'آخری سوال پر نمکین پانی کے قطرے سیاہی میں مدعم ہوتے صاف دیکھے جاسکتے تھے۔۔وہ بمیشہ شہریار کو دن کے پہریرسکون نظر آتی تھی مگردات کے تاریک ببركے فصول سے دہ اب آگاہ ہوا تھا۔ رایت جو ساحرہے۔ جو وجود پر بھی بھی جا بک کی طرح لکتی ہے اور یہ جابک عقیدت کے حصے میں روز

क क क व्या

لڑکیوں اور لڑکوں کی ٹولیاں نوٹس بورڈ کے گر د جمع تھیں .... رضیہ پنجابن کو سکتہ ہو گیا تھا اور کم صم سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی ... فائزہ چیمہ ایں کی مار کس شیٹ اس کے سامنے امرا امرا کر کمہ رہی

READING

Redition.

''کامیاب ہوئی تو کیا دو گے ؟''یونانی دیو تا کی سنهری ج مہند کون (58 فروری 2016 ج

أنكص جُمُكِ كرنے لكتي تھيں۔ "جوتم مانگوگی وبی دول گا..." وه اس کی آنکھوں میں دیکھتی تووہاں سنجیدگی کی حجھاپ نظر آتی تھی ...

# # #.

روڈ کے کنارے ملکے نیون سائن جمک رہے تھے ۔ ٹریفک کی آمدورونت نمیایت کم تھی۔ پیدل <u>چل</u>ئے والوپ کی تعداد کثرت میں تھی جو روزانہ ہوا خوری کے کیے گھرول سے نکلتے تھے ... وہ دونوں آہستہ آہستہ منل رہے تھے ... دونوں کے ہاتھوں میں پاپ کارن تھ...شہرارنےاسے بغور دیکھاتھا۔

" تم نے بتایا نہیں کہ تنہیں کونسا گفٹ چاہیے بگ وہ پوچھ رہا تھا ... عقیدت نے ارد کرو پھنیل روشنيول كود يكهاتها-

ر انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے ...؟ " عقیدت نے پلٹ کر سوال کے اوپر سوال داغ دیا تھا ... ایک پاپ کارن شہرار کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ہواؤں میں اڑ گیاتھا۔

"میرے خیال میں انسان کا دل اس کی سب سے میتی چیز ہوتی ہے ... "عقیدت نے روڈ کنارے بنے ن کچکی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں دہیں بیٹھ گئے تھے ... صنيدلي خوشبوميں رچي ٻوئي ہوا آواره گھوم رہي تھي... ارد گرد کی روشنیوں کو عقیدت نے جیسے کم ہو ما محسوس کیاتھا۔

"میں آپ سے کچھ کمنا جاہتی ہوں ... بلیز آ میری بات اِطلینان سے مسنعے گا۔" آواز لرزنے گئی میری بات اِطلینان سے مسنعے گا۔" آواز لرزنے گئی تھی شہریارا کرام نے بغوراسے دیکھاتھا۔

"بال کهو....نیس سن رباهول-"رو هنیال مدهم هو رہی تھیں۔یاپ کارن کا پیکٹاس نے گود میں رکھ کیا تھا۔۔ اب وہ تم ہو جانے والے الفاظ انتھے کر رہی

"میں جانتی ہوں کہ گزرے ہوئے سالوں میں جھی بھی ہم دونوں میں انڈر اسٹینڈ نگ نہ ہو سکی شاید اس سب کی وجہ ہمارے مزاج مختلف ہونا تھے یا بھرجو بھی

تھا... مگر چھا جان کے نصلے کے آگے سرتسکیم خم کرنا ماری مجبوری تھی۔ اب مارے کیے ضروری ہے کہ ہم کوئی برتر فیصلہ کرلیں ... "شہریارنے جینے اپنے وجود ے جان نگئی ہوئے محسوس کی تھتی۔ ''تہمارے خیال میں بمتر فیصلیے کیا ہو سکتا ہے۔۔۔؛'' ر گوںنے بے رکھی اختیار کرلی تھی۔ ''میں خودِ کو فی الحالِ اس بات کا آبل نہیں یا تی کہ درست فیصله کر سکول مگرمیں بیہ بھی شمیں جاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو سمجھوتے کی زندگی گزارتی پڑے ۔۔۔ میں بیر بھی نمیں جاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف اِٹھانی پڑے۔۔ آپ خود مختار ہیں جو بھی فیصلہ كريں كے ... جمجھے منظور ہو گا ... "لفظ بازگشت كى

طرح اڑاڑ کر ساعتوں میں انڈیلے جا رہے تھے ۔۔۔ انبت درانیت۔۔۔ادای سی چارسو تھلنے گلی تھی۔ "مہارا نیصلہ اس کی کوئی اہمیت میں ہے کیا؟"

"میری ذات میں بہت خلا ہیں اور خلاوں سے پر وجودول كي خوشي كوئي بهي معني حميس ركفتي .... بس ميس اتنا جاہتی ہوں کہ میری دجہ سے کسی کو بھی سمجھو تانہ

، وخَمَر عقیدت ... اتناونت گزر گیااور پیبات تم اس وقت کیوں سوچ رہی ہو ... کیا میرے کسی بھی فعل ے تنہیں ایبامحسوں ہوا کہ تم میرے لیے بوجھ ہو" وه پوچه ريا تعايد تصديق جاه رباتها عقيدت كي آئىجىن ۋېڈباڭنى تھيں .... بېكى سى خوشبوۇل مىں لىپنى

"الیی کوئی بات نہیں شہرار..." آنسوجو روکے بیٹھی تھی وہ شہوار کے اٹھ کر اسے جھنجوڑنے پر

آنکھوں ہے پھسل پڑے تھے۔ '' تہمیں کیا لگتا ہے صرِف تمہارے ہی جذبات' احساسات ہیں۔۔ میں کچھ نہیں ہوں۔۔ تم ہی فرار کی راہیں تلاش کررہی ہو۔ میں ایسی لڑی کو کیسے چھوڑ سكتا ہوں جو ميري راحت كے ليے اپنا آرام تك مج دی ہے ... جس نے مجھے اس وقت سمار اویا جب میں

READING

Region

آتے۔"وہ انہیں گلے سے لگاتی باہر آئی تھی ۔۔۔
شہوار بھی پر وفیسر رضی کو کمرے میں پہنچا کر کمرے کو
اُک نظرت کھیا ہر آئیا تھا۔ پر فیسر رضی کی نظریں مس
نیم کے کیکیاتے ہا تھوں پر تھیں۔ وہ اب کچھ سوچ
دیمیں خود کو آپ کے قابل تو نہیں سمجھتا گر پھر بھی
میں جاہتا ہوں کہ آپ میرے پر پوزل پر نظر ٹائی کریں
میں جاہتا ہوں کہ آپ میرے پر پوزل پر نظر ٹائی کریں
میں آپ سے وعدہ کر ناہوں کہ آپ کو خوش رکھنے
میں آپ سے وعدہ کر ناہوں کہ آپ کو خوش رکھنے
کی پوری کو شش کروں گا۔۔ "مس نیلم نے اک نظر
سے ادھرادھ مسلتی رہیں ۔۔۔ آخر وہ پولی تھیں۔
دیمر رضی ۔۔ لوگ کیا کہیں گے۔۔ ج"وسو سے بلند
ہونے لگے وجود سے بھی ۔۔۔
دیمر انسی سے لوگ کیا کہیں گے۔۔ ج"وسو سے بلند
ہونے لگے وجود سے بھی ۔۔۔
دیمر انسی سے لوگوں کو سوچتی ہو۔۔ جب ہم دونوں کی
جو تم ابھی سے لوگوں کو سوچتی ہو۔۔ جب ہم دونوں کی
مون دیکھتے ہوئے اپنی خوشیاں خود پر حرام کرلیں
کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خوشیاں خود پر حرام کرلیں
کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خوشیاں خود پر حرام کرلیں

" دوگر پھر بھی ... "مس نیلم تذبذب کاشکار تھیں۔
" نیلی ... آگر تم جھے میری معندوری کی وجہ سے
... "نیلم نے ان کی بات کاٹ وی تھی۔
" نہیں رضی ... ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ماضی میں
التھے دوست رہے ہیں ... میں نے کبھی ہی آپ کو کم
تر نہیں سمجھا ... "
تر نہیں سمجھا ... "
د تمکر جب زندگی میں شامل کرنے کی بات ہو تو آکثر
معیار بدل جاتے ہیں۔ " پروفیسررضی کی آواز میں کچھ
دردسا تھا۔

''''''سر رضی ہوں ۔۔۔ اگر خوشیوں کا سوال ہے تال ۔۔۔ تو میں راضی ہوں ۔۔۔ مگر میں ہمیشہ یہ چاہوں گی کہ اگر کہیں زندگی میں لوگوں کو وضاحت دینے کی بات آئے تو ہم دونوں مل کر متحد ہو جائیں گے ۔۔۔ میں اپنی باتی ماندہ زندگی اندھیروں کے خوف اور تنہائی کے ڈر سے نہیں گزار سکتی رضی ۔۔۔ " وہ رو رہی تھیں ۔۔۔ اور بروفیسررضی ان کو جیب کرانے کی کوششوں میں تھے۔ کھے نہ تھا۔ مجھے اس قدر خود غرض مت بناؤ کہ مجھے اپنی ہی ذات ہے شرمندہ ہونا پڑے ۔۔۔ '' وہ شدید غھے ٹیں تھا ۔۔۔ عقیدت کی گود میں رکھے پاپ کارن نث پاتھ کے کنارے کر کے اڑنے لگے تھے۔۔۔ وہ اب اپنایا تھ تھام کر فرسٹریش میں چلارہی تھی۔۔

وہ ب بہا کہ طام حرر سریان کی ہوارہ ہی۔ "جب آئی پرواکرتے ہو تو بتاتے کیوں نہیں۔۔ بہت اناوالے ہوتم شہرار اکرام ۔۔۔ دوقدم تم نیس اٹھا سکتے تو ایک قدم میں بھی نہیں بردھاؤں گی۔ "وہ اب واپس مزر ہی تھی ۔۔۔وہ اس کے پیچھے چھے تھا۔۔

نبون سائن جھماکے سے جلنے بجھنے گئے تھے۔۔اور وہ دونوں اڑتے جھڑتے تیز چلتے جارہے تھے۔۔ بیرس رنگوں میں سب سے بھاری رنگ عشق ہے جس کے آگئن میں موسم 'گل' مہک اور مشکبار ہوائیں نثار ہوتی ہیں۔۔ عشق ست رنگی لالی کے جیسا ہو تا ہے جب عشق زادوں کے وجود پر گرتا ہے تو سرور کے ساتھ ساتھ ایک اور ساز بھی ابھر تا ہے۔

"به نوك خارى رقصم \_ به نوك خارى رقصم

شیخ خال ہے مگر بازگشت باقی ہے ... یہ عشق زاوے بھی ناں " وجود " لے جاتے ہیں " آوازیں " چھوڑ جاتے ہیں۔

کرے میں کمل خاموشی کاراج تھا۔ مس نیلم حم صم سی صوفہ پر ببیٹی تھیں۔ ان کی نظروں میں خالی پن ساتھا۔۔۔ عقیدت نے ان کے ہاتھ تھا ہے تھے اور پیار سے ان کاچرود یکھاتھا۔

جی سے میں ہوسک کے اپنے وجود پر بیہ جو 'مبدادری''کا خول چڑھایا ہوا ہے تال \_\_ اور آپ ہر کسی کی باتوں پر ہنستی ہیں اور قبقے لگائی ہیں ... اب اس بمادری کے خول میں درا ژس پڑنا شروع ہوگئی ہیں ... راتوں کوتو کھل کر آپ رولتی ہوں گی مگردن تے اجالوں میں ہنسی کے چیچے چھیا دکھ بھی بھی منظرعام پر آبی جا با ہے۔..۔ شہریار'پروفیسررضی کی وہیل چیئرلا رہا ہے ... آپ ان کی بات بان لیں ... بزندگی میں ایسے موقع بار بار ہمیں

ابنار کون 60 فروری 2016



# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





آخر میں رضیہ پنجابن اور چشمش فریحہ نے کیل ڈانس کیا۔۔۔ اور رضیہ کی جمیل فریحہ کے پیر کا قیمہ بناگئی تھی۔۔۔ فریحہ اسے جی بھر کر کوس رہی تھی۔۔۔ رضیہ نے جوابا "" درفشے منہ "کمہ کر پر اندہ امرا دیا تھا۔ مرھم روشنیوں میں کھڑی عقیدت نے اپنے سامنے شہریار کو بایا تھا

" فیمریار اگرام ... زندگی میں پچھ چیزس انسان کی سانس سے زیادہ فیمتی ہوتی ہیں ... جن کی حفاظت بورے ول وجان سے کی جاتی ہے ... اور تم میرے کیے وہی ہوں کہ اس کے وہی ہوں کہ اس کے وہی ہوری ہیں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا جوڑ تمہارے ساتھ بنایا ... "سنہری یائی میں نمائی لڑکی کے چرے پر شام کے چھینٹے پروگئے تھے وہ لڑکا اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائرے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائر ہے میں تھینج لیتا ہے اس لڑکی کو ۔ روشنیوں کے وائر ہے میں تھینج لیتا ہے ۔

۔۔ہال میں تالیاں بجتی جلی جاتی ہیں۔ '' دنیا میں میرے لیے سب سے قیمتی چیز عقیدت ہوڑ سنہری آ تکھوں والی لڑک کو بنایا ۔۔۔'' ہر طرف ہنسی ڈھول پر پر تی تھاہ کی طرح امنڈ پڑی تھی۔ ول د دیوار پر رنگ و نور کے چھینٹوں نے سلامی دے دی ہے ۔۔۔ اور جو جو ڈالٹد بنا تا ہے وہ کسی اور کے اختیار میں سیں ۔۔۔ جو ڈرو ڈرنے کا حق اللہ کو ہے جو میں سیں ۔۔۔ جو ڈرو ڈرنے کا حق اللہ کو ہے جو کہ ایک اچھامنصف اور عادل ہے۔

### Downbaded From Pafsodely.com

کھڑی کے شیشے سے ناک لگائے ٹانکا جھا کئی کرتی رضیہ بنجابن نے چیخ ماری تھی۔ ''ہائے ۔ میں کئی گئی آل۔۔ ''شدت جذبات میں اس کا ہاتھ چشمشی فریحہ کی عینک پر جابڑا تھا۔ فریحہ کی عینک کے ٹوٹے عدسے ادھرادھر گھوم رہے تھے۔

اور فریحہ کمہ رہی تھی۔ ''اللہ کرے ۔۔۔ اگلی بار بھی فیل ہو جاؤ ۔۔۔ '' رضیہ پنجابن نے آئکھیں غصے ہے جمیج لیں۔۔۔ ''در فشر منہ۔۔۔ رب کرے تیرمال لٹال شٹ جاون

"درفشے منہ ... رب کرے تیریاں کتال مث جاون ... تے انھری گھوڑی وانگوں کلانچاں مار دی پھریں ! اس کوریڈور میں ہنسی دور تک کو بجرہی تھی۔

# # #

پوراہال بقعہ نور بناہوا تھا۔۔۔ عقیدت انار کلی فراک کے ساتھ کر بھر کا دویٹا اور ھے ادھرادھر گھوم رہی تھی شہراراکرام ول کے ہاتھوں ان گنت نظریں اس پر ڈال چکا تھا مگر مجال ہے جو عقیدت نے اس کولفٹ کروائی ہو۔۔۔ اسیج پر جیٹھی مس تیکم کی آنکھوں بیس سچی خوشی کی جھاپ تھی جبکہ پروفیسررضی بھی پرسکون نظر آ رہے تھے۔۔۔ رضیہ بنجابن نے پراندہ لہرایا اور گانے کی کو جشش کی ۔۔۔۔ رضیہ بنجابن نے پراندہ لہرایا اور گانے کی

" لشھر دی چادرائے سلیٹی رنگ ماہیا۔ آؤ ... سامنے آؤ سامنے تے رس کے نال کولوں نگھ مایا۔"

دنی دنی بنسی کورس میں گونجی تھی ... پردین عرف پینواب کمر کس کے میدان میں آئی تھی ...
درجھوڑ چھاڑ کے اپنے سکیم کی گلی۔۔
اوہ۔۔۔ ہوانار کلی ڈسکوچلی۔۔ "
پینو ہے چاری کی آواز کو بھی بمشکل برداشت کیا گیا تھا ۔۔۔ سب کی دیکھا ویکھی ساڑھی میں ملبوس کم نے کی بھرپور کوشش کی تھی تھی رودا یہ نے انگریزنی بننے کی بھرپور کوشش کی تھی

"Give me some sunshine..."

"Give me some Love..."



**Neglion** 



وہ اس کے لیے محبت تھی۔ سرایا محبت۔ سرماکی نرم گرم دھوپ جیسی 'جونن من کو نرم سی تپش سے پھلادے۔ جیسے مخمل سی گھاس 'جس پرپاؤں دھرے سکونِ کا حساس اندر تک تِراوٹ بخش دِے۔ ایسی تھی اس کی محبت جیسے سخت گرمی میں لو کے تھیٹروں کو وهکیل کر پھیل جانے والی ہلکی خنک ہوا جو اپنے سنک بادلول سے قطرے تھینج لائے اور تپتی زمین پر بھوار کی صورت برسادے۔بس ای پھوار جیسی مھنڈی خوش گواراور بھیگی بھیگی سی محبت اور اس کاتصبور۔ جیسے کوئی و روز در ات میں مسلم آسان تلے شبئم میں رچی حود ہویں رات میں مسلم آسان تلے شبئم میں رچی گھاس پہ ننگے پاؤں جانما چاند کو تکتابسن ہی من میں اس سے ہم کلام ہو۔ایسے میں اس کے چرسے یہ پھیلی آسودگی اور ظمانیت جیساتھااس کی محبت کاخیال 'اس کا نصور۔ جیسے بہار میں چار سو کھلے رنگ برنگ پھول اور فضامیں تھلی ان کی ملی جلی مهک میں سے ہر پھول کی خوشبوالگ کرنامحال ہو'ایسے ہی اس کے لیے محال تھا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اس سے کیوں محبت کریا تھا۔وہ اس کے لیے گلاب کی اور تھلی کلی تھی۔ مگر... کسی اور کے كوث ميں تجی ہوئی...

段 段 段

بے حدمتناسب 'سانچ میں ڈھلاموم کی صورت سا سرایا 'مناسب قد' دودھ اور میدے میں گلاب تھلی رنگت ' پیلے پیلے دککش نقوش' بے حد گھنے' ملائم' ریشی' چمکدار شدر گلی بال 'شاعر کی تخلیق جیسے نازک ہاتھ پاؤں۔ چرہے یہ قوس قزح کی مانند بھری معصومیت' ترو بازگ اور شادانی۔ یہ اساور مجم جس گی

خوِب صورتی اور د لکشی پر اس کے اینے ماں باپ بھی انگشت بدندال رہ جاتے تھے۔ایک بار تہیں 'بار بار' ہر بارجب وہ ان کے سامنے آتی تھی۔ ہربار جب وہ مُسكراتی تھی۔ انہیں لگتا تھاوہ آج اے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔اس پر مشزاد اس کی خوش اخلاقی۔وہ بے حد خُوشٌ مزاج عُوش اطوار اور خوش كلو محى- أيك ایسی نایاب لڑکی جس ہے شاذہی نمسی کو کوئی شکانیت ہوتی تھی۔وہ ہردلعزیز تھی۔اسادرکے بعد دانش۔اس سے دوبرس چھوٹا تھا اور پھربر برہ-اساور سے بورے دیں برس چھوٹی۔ نقوش میں اساور کی ہوبہو کائی مگر رنگت قدرے دیتی ہوئی تھی۔مزاجاسشوخ و چیک اور ا بی بجو کی دیوانی تھی۔ کون تھاجو اساور کا دیوانہ ناتھا۔ جمال وه ہوتی وہاں کسی کو کوئی اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ کوئی توبات تھی اس میں کہ جاہ کر بھی کوئی اس سے حسد نہ كريا تأخفا- إيني إن خوبيول يروه خود نازال تھي يا مغرور' بياندازه بهي بهي تسي كونه هو تاتعيا-

وہ بہت اعلا آخلاق کی حامل تھی' یہ بات بچہ بچہ جانیا فقا۔ اسکول کا لج' یونیورٹی ہر جگہ وہ مشہور رہی تھی' لیکن اس کی شہرت ہمیشہ مثبت رہی' نیک نام رہی۔ اسکول سے لے کر یونیورشی تک ہر فنکشن میں بھر پور طریقے سے حصہ لینا اساور اپنا فرض سمجھتی تھی' ہرمقابلے میں انعام حاصل کرتی تھی' خواہ وہ بہلا ہویا دو سرا' تیسرا۔ جوش و جذبہ اس کی فطرت میں بھراتھا۔ لحہ لمحہ زندگی سے خوشیاں کشید کرنا اس کا اضافی ہنر۔وہ انچھی اسٹوڈ نٹ رہی ہمیشہ۔ ٹاپ پوزیشن کے لیے کبھی بلکان نہیں ہوئی اور چو تھی یوزیشن سے بھی نیچے نہیں

باند کون 62 فروری 2016



کے اعزاز کی بات تھی۔ وہ اپنے گھروالوں کے لیے ہوں تھی گویا فلک کاسب سے درخشال ستارہ اور اس کے رجو دسے گرد باقی سب جیسے سیارے نبو اس کے وجود سے روشنی مستعار لیتے تھے تو جیتے تھے۔ سیاروں کا غرور کرنا بنیا نہیں اور ستارے کو غرور تھا نہیں۔ اس ستارے کو معلوم تھا کہ وہ خواہ کتنا بھی روشن ہوجائے 'ستارے کو معلوم تھا کہ وہ خواہ کتنا بھی روشن ہوجائے 'ستارے کو معلوم تھا کہ وہ خواہ کتنا بھی روشن ہوجائے 'ایک نہ ایک دن اسے بھم اللی ٹوٹ کر مٹی میں مل جانا ایک نہ ایک دن اسے بھم اللی ٹوٹ کر مٹی میں مل جانا ہے۔ توجب انت مٹی ہے تو غرور کیسا ؟۔

سئی۔وہ لٹریچر کی دیوائی تھی 'انگاش ہویااردو۔ ہر کتاب چاٹ جاتی۔ سواس نے ماسٹرز کرنے کے لیے انگاش لٹریچر کو چنا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ اردو لٹریچر میں ماسٹرز کا تھا۔ اگر قسمت ساتھ دیتی تو اور قسمت نے اس کے لیے کیالکھ رکھاتھا'اگروہ جان جاتی تو۔۔ انگاش لٹریچر میں ماسٹرز کے بعد اسے اپنے ہی ڈیبار ممنٹ میں لیکچرر شپ آفر ہوئی تھی جو اس کے ڈیبار ممنٹ میں لیکچرر شپ آفر ہوئی تھی جو اس کے



کے اعتراض کی وجہ ان کا کنبہ تھا۔وہ لوگ چار بھائی چار بہنیں تھے۔لڑ کاسیب سے بڑا تھااور باقی بہن بھائی غیر شادی شدہ اور زیر تعلیم تصریحی صاحب کی بات ہے متنن ہونے کے باوجود آسیہ بیٹم کونگا کسی نے ان کے ول پر چنکی کائی ہے۔ وہ خود ایک مخضر خاندان سے ين- دو بهائيوب رؤف اور منور کي اکلوتي لاژلي نازون بلی بسن- جبکه مجم صاحب کا خاندان کافی برا تھا۔ مجم صاحب سب سے براے تصاور ان کے بعد بالتر تیب وو بهائي طيغم اور إرقم اور پهرچار مبنيس سعيده شامره سعدیہ آور نبیلہ۔ عجم صاحب نے بھی بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ساری عمر نبھائی تھیں 'لیکن بیوی تو پرائی جي ہوتي ہے۔اس كے ليے اصول و قواعد الگ ہوتے ہیں الیکن بس سے جارہی تھیں۔ایک بار پھر شوہر کے اعتراض سے متنق ہونے کے باوجودان کادل لمولموموا تھا۔ آسیہ بیکم درد کو صبر کی مانتد نکل گئیں۔ایے جیسی زندگی ده بھی بنٹی کو شمیس دینا جاہتی تھیں۔ پھراساور کی ایک یونیورشی فیلونے اسے بھائی کا رشته دیا۔ان کا خاندان مختصر تھا۔ رہائش گاؤں کی تھی سو دونوں بہنیں تعلیم کی غرض سے شہر میں بھائی کے ساتھ رہتی تھیں۔والد بہت برے زمیندار تھے۔اس نے یقین وہانی کروائی کہ بھائی نے شادی کرے بیوی کو بھی ساتھ ہی رکھناہے۔ گاؤں نہیں بھیجنا۔ "اس کا بیک گراؤنڈ دیماتی ہے۔ بے شک وہ اساور كوشهريس ركع اليكن برعمي خوشي ميس كاول كابي رخ كرما يرب كا- اساور كو جم نے مازوں ميں يالا ہے۔" مجم صاحب بداعتراض نکالتے ہوئے ایک بار چرای بیوی کو فراموش کرگئے تھے ۔۔۔۔ بس تو پر بید کوئی کالا اور موٹا تھا کوئی صاحب جائیداونہ تھا ' کوئی کم بردھا لکھا تھا کسی کے سریہ ذمہ داریوں کا نبار تفا كوئي بيو كمانے والى مانگتا تھا اور كوئى ... دين دار تھا۔ یوں نخرے وکھاتے وکھاتے کیڑے نکاکتے نکالتے

سالوں یہ سال گزرتے رہے۔ ان کے شاندار لاؤنج

میں سکتے کیانڈر چینج ہوتے رہے نے کیانڈر لگ کر

تخلیق ده رب کائنات کی تھی توغور بھی اس یہ بخا ہے۔ نہ کہ بندوں یہ خدا کے علاوہ اگر کوئی غرورہ تکبر کوائی صفت بنانے کی کوشش کرے تو وہ ملعون تھہرایا جا باہے۔ انسان یہ حقیقت جان کر بھی انجان بن جا با ونیا کابھی تو آغاز ہوا تھا۔ یعنی اہلیس کے غرور سے آدم ونیا کابھی تو آغاز ہوا تھا۔ یعنی اہلیس کے غرور سے آدم اہلیس بالبہ تبھائے گا۔ نشانہ آدم وحوا ہی ہیں۔ مختلف اہلیس بالبہ تبھائے گا۔ نشانہ آدم وحوا ہی ہیں۔ مختلف روپ میں مختلف اووار میں اور یمال جو روپ تھا جو ٹارگٹ تھا وہ تھے بچم ظمیر اور آسیہ بچم بی ہال۔ مارکٹ تھا وہ تھے بچم ظمیر اور آسیہ بچم بی ہال۔ اساور بچم کے والدین۔ بیاغرور ظاہر کرتے ہیں؟ جی بالکل ۔۔ جب بات آئی شنراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے ہزاوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شنراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے شہراوی کے شایان شان نہ لگتا تھا۔ رشتے تو اس کے طالبہ تھی۔ بیری تو تو تھارت سے وہ جانے والوں کو

وه رشتے بتاویا کرتے تھے یہ کمہ کہ۔ ہے بتادیا کرنے بھے یہ کہ کہ۔ 'مہمارے کیول کے مطابق تو نہیں ہیں وہ لوگ' آب کمیں تو میں آپ کی بٹی کے لیے کمہ دیتا ہوں۔ آپ کوسوٹ کرے گاوہ رشتہ۔"اور جو قناعت پیند ہوتے وہ قبول کر کیتے ورنہ منہ بنا کر ٹال جاتے۔ یوں کئی رشتے دو سری فیملیز میں ٹرانسفر ہوتے رہے اور مجم صاحب بيم كم سائق مل كرمضكم إزات رب وصلا ہاری شرادیوں جیسی بٹی کے قابل تھا وہ اڑکا۔ ماری اساور کے لیے توابیا اڑکا آئے گاکہ لوگ ونگ رہ جائیں گے۔ "جس رشتے کاوہ مصحکہ اڑارے تھے وہ مجم صاحب کے دوست کے توسط سے آیا تھا۔ لإكا الأمك الرجي ميس بهت الحيمي بوست يه فائز تفا اعلا تعلیم یافتہ اور خوب صورت تھا۔ مالی لحاظ ہے بھی مجم صاحب کے ہم پلہ تھے۔ لیکن ۔۔ اور بیہ "لیکن "ہی تمام مسکون کی ابتدا فابت ہو تا ہے۔ اب پتا نہیں بیہ «دلیکن» بذات خود مسئلہ ہے یا انسان ہی ہرسید ھی چیز کو مسئلہ بنانے کا شوقین ہے۔ بہرحال یہ مجتم صاحب ایکا ایکا ہے

See floor

ربط- خزال رسیدہ ہے جیسا ایک قدم غلط پڑا اور کڑچ-چرم چراکر ختم- پھونک پھونک کرر کھے جانے والے قدموں جیسا تعلق۔ ماریک ہولناک اندھیری رات جیسا۔وہ اس کاہم سفرتھا۔۔۔ گراس سے ہم نوائی نہ تھی۔

المحال ا

ے کام لینا چاہیے۔"سعیدہ بیلم اپنی بردی بیٹی تمو کو سمجھاری تھیں۔ "لیکن ای ... مجھے نہیں لگنا کہ اساور بجو کی سوچ الیم ہوسکتی ہے۔وہ بہت مختلف نیچرکی ہیں۔ آسیہ ای

بھلاوہ ہمیں بیٹی کیول وسے لکے تمود حقیقت بیندی

خودالی سوچ رکھتی ہیں۔ آگر بجوے الگ سے بوچھا جائے تو..."سعیدہ بیٹم نے اس کی بات پوری تثنیں ہونے دی۔

دونہیں تمود ایسا کرنے کا سوجنا بھی مت رشے
ناطے کانچ کی ماند ہوتے ہیں۔ دیکھتے میں شفاف بے
داغ اور خوب صورت کیکن انہیں برسے میں احتیاط
لازم ہے۔ ورنہ کرچیاں جڑتی نہیں ہیں ذخم خوردہ
کردیتی ہیں۔ عمر کا جہاں جوڑ اللہ پاک نے بنایا ہے '
میری دعاہے وہی اے سامنے لانے کا سبب آسانی کے
ساتھ پیدا کرے۔ "وہ قطعیت سے کہتی اٹھ کھڑئی
ہو میں اور وضو کے لیے واش بیس کی طرف بردھ گئی
جولاؤ کے کے ایک کونے میں نصب تھا۔ تموعائب وائی
جولاؤ کے کے ایک کونے میں نصب تھا۔ تموعائب وائی
ساتھ بیدا کرے۔ "وہ کی ایک کونے میں نصب تھا۔ تموعائب وائی

ليكيررشب ميس معهوف تقى ساته ساته ايم اساردد کی بھی تیاری کرتی رہی۔ جاب کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ماسٹرز کرلیا۔ گریڈ بربھ کیا برموش ہوگی۔ آئيديل رشتے كا تطاريس ترتى كى منازل عبور كرتے کرتےوہ اٹھا کیس برس کی ہو گئے۔ تب اس کے کیک پر لکی 28 کے ہندہ والی موم بتی پر جاتا نھاسا شعله مجم صاحب اور آسيه بيكم كودل بربير كم الاؤجيسا محسوس ہوااور دہ خواب غفلت سے جاگے۔ والش 26 اور بريه 18 برس كي موجيكي تھی۔ بریرہ کی دبق رنگت نوجوانی کے جوہن ر جیکتے دکتے نگاہوں کو خیرہ کرتے سونے جیسی ہوچلی تھی۔ اس سے پہلے کہ اساور کی رنگت میں کھلے گلاب مرجھا كرسياه برمجات اور لوگ گلابوں كے زبور برسونے كے زیور کو ترخیج دینے لگ جاتے 'انہیں حتمی قیصلہ کرناتھا اور اب ایسا ہونے بھی لگاتھا۔اب محفل کی روح رواں برمرہ بنتی جارہی تھی۔جہال پہلے اسادر کے اسے کسی کو کوئی نظر نہیں آیا تھا وہاں اب بربرہ نظر آنے گلی تھی۔ بیٹوں کی ماؤں کی مرکز نگاہ بھی اب اساور نہیں برزه موتی هی۔

# # #

وہ اس کے لیے سائبان تھا۔ وہ سائبان جس جی ہے ۔ یہ جا بردے بردے چھید ہوں۔ ایسے چھید جونہ وھوپ
کی تمازت سے بچا سلیس اور نہ ہی طوفان کے تھیٹروں
کے آگے ڈھال بن سکیس۔ وہ ایراسا تھی تھا، جو ساتھ
ہی نہ تھا اور الگ بھی نہ تھا۔ وہ اس کی پوری زندگی تھا،
لیکن ایسی زندگی جو بچی دو ہروں میں لو کے تھیٹروں کی
مائنڈ سلوک کرے سرمایی شدید خنگ سے خشک ہو کر
تھے۔ جانے والی بدنماہوتی جلد تے جیسی زندگی تھا وہ
خض ۔ جو صرف تکلیف پہنچائے۔ شدید گرمی میں
خض ۔ جو صرف تکلیف پہنچائے۔ شدید گرمی میں
جس میں تڑ ہے جسم کی مائند۔ ایسا تھا اس کا تعلق اس
جس میں تڑ ہے جسم کی مائند۔ ایسا تھا اس کا تعلق اس
جس میں تڑ ہے جسم کی مائند۔ ایسا تھا اس کا تعلق اس
جس میں تڑ ہے جسم کی مائند۔ ایسا تھا اس کا تعلق اس
جس میں تڑ ہے جسم کی مائند۔ ایسا تھا اس کا تعلق اس
گولوں جیسا، جو نہ جسمے اور نہ تھے 'بس آ تھوں میں
گولوں جیسا' جو نہ جسمے اور نہ تھے 'بس آ تھوں میں
گولوں جیسا' جو نہ جسمے اور نہ تھے 'بس آ تھوں میں
گولوں جیسا' جو نہ جسمے اور نہ تھے 'بس آ تھوں میں
گولوں جیسا' جو نہ جسمے اور نہ تھے 'بس آ تھوں میں

ابناركون 65 فرورى 2016





یروقار ڈھکے ہوئے ملبوسات میں سر ڈھکے وصلے دھلائے چروں پہ معصومیت کو میک آپ کی جگہ اوڑھے سلیقے ہے بیٹھی رہتی تھیں۔ ثمرہ اور نمرہ سمجھد ار اور سنجیدہ مزاج تھیں البتہ حمرہ سب سے جھوٹی گھر بھرکی لاڈلی تھی اور شوخ مزاج تھی'وہ بھی ممھی ماں سے الجھ بردتی تو تب سعیدہ بیکم پیار سے سمجھاتیں اور حجاب میں لیٹے اس کے چرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر مہتیں۔

"اس حجاب کے ہالے میں سب سے زیادہ تمایاں اور ممتاز نظر آتی ہیں میری بیٹیاں۔ ایک بات بیشہ یاد ر کھنا حزو۔ خوب صورتی کا اثر فوری تو ہو تاہے، مرحمرا نہیں۔ حیاِ کا اثر فوری نہیں الیکن محرا اور دریا ہو تاہے اور میری بچیوں میں حیا ہے۔ جو اللہ یاک کا پندیدہ وصف ہے۔" تب اس کا قلق دور ہوجا یا تھا ان ہی باتول کی وجہ سے وہ نتیوں مطمئن ہوجاتی تھیں اور جاب کے بالے میں خود کو محفوظ محسوس کرنے گی

0 0 0

مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں تم جو چاہو میری سوچوں کی تلاشی لے لو رات کا دوسرا پسرتھا' رات جاندنی بھی نہ تھی۔ اسے جائدنی رات بیند بھی نہ تھی۔ کیونکہ وہ اینے محبنول اور شدتول میں جاند کو بھی ہمرازینانا گوارانہ کر تا تھا۔ وہ چاند جو جو بن کی راتوں میں عین اس کی کھڑی کے سامنے اونچائی یہ کھڑا مسکرا تا ہوا اس کے کمرے میں تانکا جھائی کر باد کھائی دیتا تھا۔ ایسے میں وہ کمرے کی گھڑکی بند کرکے بردے بھی برابر کردیتا تھا۔اس کا محبوب ستاروں جیساً تھا' سواسے ستارے ہی پیند تصےنور کامنبع۔

لازم تو نہیں کہ زباں اظہار کرے میچھ جذبوں کو احساس ہوا دیتے ہیں خاموش محبت بھی عبادت ہے فراز اليي محبت كو فرشة بهي دعا دية بين

ایک مشہور ٹیکسٹائل مل میں انجینئر کے عہدے پر فائز تھا۔ تمرہ 'بریرہ کی ہم عمر تھی اور سینڈ ایر کی طالبہ تھی۔ ایں کے بعد نمرہ میٹرک میں اور حمرہ سیونتھ کلاس میں تھی۔ آسیہ ان کی بردی بھابھی ان کی سیکنڈ کزن بھی لگتی تھیں۔ سعیدہ کی بندیں مجمہ اور سلمی "آسیہ کی بھابھیاں بھی تھیں۔ جمیے شوہرروف اور سلمی كے شو ہر منور عصر آسيد لوگ بس تين بهن بھائي تھے جبكه شِنرادٍ صاحب ثنين بهائي اور ثنين بهنيں تنھي سعیدہ بھی گھر کی بڑی بھابھی تھیں۔شنزاد صاحب کے بعد مجمه پرسلمي پرسميعه اور آخريس بهائي خالداور شاہد تھے۔ سب کی شادیاں خاندان ہی میں ہوئی ھیں۔ یوں سب کے دوھیال نھیال ملے جلے تھے۔ بحمه اور سلمی نے بھی اینے اپنے بیٹوں کے رشتے اساور کے کیے دیے تھے۔ انہیں بھی صاف انکار کاسامنا کرنا رِ القا- مجم صاحب مبنی اینے سے بھی او<u>ن</u>ے خاندان میں دیتا جائے تھے۔ان کے نزدیک ان کی خواہش جائز می کلیکن بهن بھائیوں کاخلوص انمول ہو تاہے۔ان كى نخوت نے سب كاول وكھايا تھا۔ پھردونوں بہنوں ئے اپنے اپنے بیوں کے رشتے تموں کے لیے پیش کردیے۔ برے بیٹے ٹمرہ کے جو ڑکے نہ تھے سوشنراد صاحب نے معلی کے دو برے نمبر کے بیٹے احر کے کیے ثمرہ کارشتہ دے دیا۔ نجمہ سلمی آبس میں دیورانی جٹھانی تھیں اور ان کا ایکا مثالی تھا۔ شنراو صاحب کی سلمی سے زیادہ بنتی تھی اس لیے انہوں نے اسے ہی رشتہ دیا جس پر تجمہ نے بالکل برانہیں منایا۔وہ اینے بھائی بھابھی کو مال باپ کا درجہ دیتی تھیں۔ ان کے بچول کی تربیت کی دل سے منتعرف تھیں۔ سعيده بيكم خاندان مين تمني تقريب مين جاتين ان کا سرڈھکار متا تھا۔ اس طرح ان کی بیٹیوں کے سرر

جما اسکارف مجھی ڈھیلا تہیں روتا تھا۔ ان کی حتی ہ المقدور کوشش ہوتی کہ خود کو اور اپنی اولاد کو بردی المقدور کوشش ہوتی کہ خود کو اور اپنی اولاد کو بردی برائیوں سے بچائے رکھیں اور ہر ممکن حد تک دین کے احکامات پر حمل کریں۔جمال عمل کم ہو تاوہاں بھی وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں 'مگر







وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے فی الوقت موجود چند رشتوں یہ نظر ٹانی کی اور کالز کرکے ملاقات کے اوقات طے کیے اس پورے ہفتے وہ ان فیملیز سے ملاقاتیں کرتے رہے فون پر معاملات ڈسکس کرتے رہے ادھرادھرانوشی گیشن کرواتے رہے۔بالاخردو ہفتے بعدوہ حتی نتیج پر پہنچ ہی گئے۔ تین میں سے ایک رشتہ فائنل ہوگیا۔

سلمان على... أيك نامور كنسرُكش مميني مين راجیک انجینر کے عمدے پر فائز اعلا سرکاری غمدے سے ریٹائرڈ جا کیردار باپ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ماں معروف این جی او کی ڈائریکٹر تھی۔ برا بھائی معروف جائلة اسبيشكست بهابهي كائنا كالوجسي أوربس المكن اسپيشلست بهنوئي بارث سرجن ـ گفر كاماحول آزادانه اسلام آبادے پوش ایریا میں بنگلہ تھا۔ بس اور کیا جاہیے۔بس ایک ڈیماند مھی اڑے کی طرف ہے کہ اساور جاب جھوڑ دے۔ جہاں خاندان کا ہر فرد جاب کررہا تھا وہاں ایسی ڈیمانڈ عجیب تو کگی کیکن ہے سوچ کرپردانہ کی کہ گھر کی عورتوں کو جاب کر نادیکھ کر مرد عموماً" بے زار آجاتے ہیں۔سلمان بھی ایساہی ہوگا۔ معلنی کا ان کے ہاں رواج نہ تھا۔ نکاح پر اصرار كياكيا- بحم صاحب فيهاي بعرلي اورسائقة بي أساور كو جاب سے ریزائن کرنے کا کہ دیا گیا۔ سال بحربعد ر خصتی ہونی تھی۔ پولِ نکاح کا **فنکشن اریج کر**لیا گیا۔ میرث اسلام آباد کے کرسٹل بال روم بال میں بگنگ کروائی گئی۔ مجم صاحب نے گویا تجوری کا منہ کھول

وی در میں کی دانا عالیتان اور شاندار ہونا چاہیے کہ بیہ فنکشن مرتوں یاد رہے۔ " نجم صاحب تکبر سے بولے۔ یہ فنکشن مرتوں ہادر کھا جانے والا تھا۔ ان کی بات حرف بہ حرف بوری ہونی تھی۔ اسٹیج سجاوٹ کیٹونگ مینو 'استقبال ہر چیز ہے مثال تھی۔ لازوال تھی۔ نیک بھولوں سے سے اسٹیج پہ ایک شان اور تھی۔ نیک بھولوں سے سے اسٹیج پہ ایک شان اور تمکنت سے بیٹھی اسپاور نجم مکمل سفیر لباس میں شمان کی چوائس براس کا

اب پتانہیں اس کی محبت کو فرشتے دعادیتے تھے یا نہیں۔ اس کی بس اتنی ہی خواہش تھی کہ اس کی خوشیاں بھی اس بی خوشیاں بھی اس بی خوشیاں بھی اس بی خوشیاں بھی اس بی فراہش تھی۔ خوشیاں بھی۔ خرسی خلیاں سے وہ لمحہ بھر بھی جدا نہیں ہوپا یا تھا۔ یہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ وہ بے خبر تھی اور بیا باخبری کے امتحان میں گھرا تالا تق طالب علم۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے اختمار محبت کرکے اسے اسکیا تھا الیکن باخبری کے امتحان میں گھرا تالا تق طالب علم۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی اقدار کے منافی تھا۔ وہ ایسی کی جمعی حرکت کو جہمے حرکت کو بھی اس کی اقدار کے منافی تھا۔ وہ ایسی کی جمعی حرکت کو جہمے ہوں نہ اٹھا تا بھی اور وہ اسے کھودیتے کو نقصان سمجھتا بھی کہ تھا۔ بھی تاوروہ اسے کھودیتے کو نقصان سمجھتا بھی کب تھا۔ بھی تھی۔ بھی سے مشروط نہیں۔ "

یہ اس کا فلسفہ تھا۔وہ اس سے محبت کرتا تھا۔اس کے لیے میں احساس خزینہ زیست کی مائند تھا۔

数 数 数

نجمہ اور سلمی ابھی ابھی رخصت ہوئی تھیں۔ بریرہ اور اساور گیٹ تک ان کے ساتھ گئی تھیں۔ آسیہ بیگم میں ہمت ہی نہ تھی۔ لاؤ کج کی سینٹر نیبل پر چیکیلے خوب صورت نیلے ریپر میں لیٹاوہ ایک کلو مٹھائی کا ڈیا انہیں کیکٹنس کے بودے کی مائنڈ لگ رہاتھا۔ آسیہ بیگم اور مجم صاحب ساکت بیٹھے تھے۔

ابنار کون 67 فروری 2016

Region

اور اساور دونوں کالباس مکمل سفید تھا۔ چاند سورج کی جوڑی بھی تھی۔

بهرنكاح كى رسم كاوِفت آيا اوراساور تجم لمحوں ميں اسادر سلمان علی بن مئی۔ آنسو ٹوٹ کر گال پر سے مجسلتے ہوئے نکاح نامے یہ گرے تو آسیہ بیکم صبط بھلا کراساور سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ بربرہ کے بھی آنسو بمہ نکلے۔وہ دانش کے کاندھے سے لگ كر سنتنے لكى۔ مهمانوں كے وُنر كيے دوران اساور دوستوں کے ہمراہ رہی تو ان کی خوش گیروں اور چھیڑ چھاڑسے وہ بہتر محسوس کرنے گئی۔ آسیہ بیگم اور بربرہ بھی نارمل ہو چکی تھیں۔ محفل میں پھرسے رنگ بھرگئے تھے۔ خاندان کی چھ چلبلی لڑکیاں ڈانس پیش كرئے كے ليے ذيك پر كانا سيث كروا رہى تھيں۔ رمے کے بیار میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس معیدہ بیگم حسب طریق اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک کونے میں قدرے الگ تھلگ می نیبل پر پورے وقار کے ساتھ براجمان تھیں۔ مجم صاحب اب پر سکون بیٹھے شنزاد صاحب سے گپ شپ میں پر سکون بیٹھے شنزاد صاحب سے گپ شپ میں بیٹی میں اس می مصوف تصالينج رسلمان على كے بيلوميں طمانيت سے بیٹھی اساور کسی بات پر مسکرار ہی تھی۔ آسیہ بیگم اب دیکھ کر کھل کر مسکرائیں۔ اسٹیج سے کافی دور انرنس کے پاس کھڑے عشق کے بیکری دو محبت بھری آ تھوں نے اپن اولین محبیت کو مسکراتے دیکھااور خود ہ سوں۔ بھی مسکرا دیا۔ اس کی زندگی خوش تھی اس کے چار سو خوشیوں کی کلیاں چنگئے لگیں۔ وہ کلیوں کو پھول بنرآ خوشیوں کی کلیاں چنگئے لگیں۔ وہ کلیوں کو پھول بنرآ دیکھتا رہا۔ ہر مختص کے چرے پر کھلی مسکراہٹ کا محرک جداتھا' ہر مختص دو سرے نے محرک سے انجان تھا۔صد شکر کہ انسان غیب کاعلم نہیں جانتا۔

# # #

نجم صاحب سکون سے آنکھیں موند لیتے' آسیہ بیکم شکرکے سجدے میں گر جانیں' بربرہ کی آنکھوں میں شرارت مخلنے لگتی اور دانش مہم سامسکرا کرادھر ادھر ہوجا ناجب اساور کے قبضے سنائی دیتے' جب اس کے چرے پیر شفق' دھنک جیسے رنگ بکھراتی اور وہ

ست رنگ اس کے چرے کو کھلٹا پھول بنادیتے۔اس کاچروبتا یا تفاکہ اس کے شوہرنے اسے اینے دل میں مقام دے دیا ہے۔ سلمان تقریباً "روزی انے کال کر تا كمى لبى باتيں ہوتی ہیں۔ وہ بھی خوش مزاج سابندہ تھا اوراس کا سینس تنگ ہومرجھی غضب کا تھا۔ بس ایک بات بھی کیروہ کھراور کھروالوں کے متعلق بھی كُونَى بات نهيس كرنا تقال مجهى أساور بات كرتى تووه خوب صورتی سے ٹال جا تا تھا۔اس کی باتوں سے ہمیشہ ظاهر مو ما تفاكه وه يورب سيدل مونا جامتا ب-اس كي فیملی ویل آف تھی کیکن ملک سے باہر جانے کاشاید کسی نے تہیں سوچا تھا۔ اس کے بہن بھائی تے اسپیشلا رئیش بھی پاکتان ہے ہی کیے تھے۔ البتہ اس نے اپنے جیٹھ احسان علی کی بیوی مریم کے بارے مِس سنا تفاكه اس نے اسپیشلا تزیش امریکا سے کیا تھا اور وہ شادی کے بعد امریکا ہی سیٹل ہوتا جاہتی تھی ا ليكن احيان نهيل مانے تھے سووہ بھي يہيں جاب كرربي تقى-بيرسب باتيس ابتدائي ملا قاتول بين معلوم ہوئی تھیں اور بس-اس کے بعد ان کی جانب ہے خاص آمدور دنت بھی نہ ہوتی تھی اور نہ ہی سلمان کوئی

گھریلوبات کر تاتھا۔
اساور کی جاب سے متعلق بھی اس نے بہی کہاتھا
کہ اسے جاب کرنے والی لڑکیاں پہند نہیں' خاص
طور سے وہ شادی کے بعد خوا تین کی جاب کے حق میں
بالکل نہ تھا۔ یہ ایک بالکل نار مل سی بات تھی جس گھر
کی تمام خوا تین جاب کرتی ہوں وہاں عموما "کوئی نہ کوئی
اولاد اس سیٹ اپ کے خلاف ضرور ہوتی ہے۔ بس
کی سوچ کر اساور نے اپنی اتنی بہترین جاب سے
ریزائن کرتے ہوئے ذرا بھی قلق محسوس نہ کیا۔ آسیہ
ریزائن کرتے ہوئے ذرا بھی قلق محسوس نہ کیا۔ آسیہ
بیکم نے بھی اسے بہی کمہ کر سمجھایا تھاکہ

سیم سے میں اسے یہ اس جھایا تھا کہ ''بیٹا شادی کے بعد عورت کی جاب صرف اس کا گھر ہوئی جاب صرف اس کا گھر ہوئی جاب سے ۔ شوہر کی کیئر' بچوں کی بمترین تربیت اور نو کروں کی بجائے اپنے ہاتھ سے کام کرنا' نو کروں پر کم سے کم انتصار کرنا ہی عورت کی جاب کے جزو ہیں۔"اساور دل سے قائل ہوگئی تھی۔

ابنار کون 68 فروری 2016 😪

READING

Section

مركة صلى الله v. 28 1 = 2 حفزت محمصطفیٰ علیہ کے بارے میں مشتل ایک ایی خوبصورت کتاب جے آپ خور بھی پڑھنا جا ہیں گے اور اینے بچوں کو پڑھانا چاہیں گے۔ ہر کتاب کے ساتھ حضرت محمصطفیٰ علیہ کانتجرہ مفت حاصل کریں۔ قیت -/300 روپے بذربعہ ڈاک منگوانے پر ڈاک خرچ -/50 روپے بذر بعددُ اک منگوانے کے لئے مكتبهءعمران ڈائجسٹ 32216361 اردو بازار، کراچی \_فن: 32216361

ِ اساور اور سلمان کی احیمی انڈراسٹینڈنگ ہوگئی . مى - اب وه اكثرون مي*س ك*ئي بإر كال كرليتا تھا۔ البيته نکاح کے بعدے نہ توان کے گھرسے کوئی اساور کے گھر آیا تھانہ ہی سلمان نے بھی ساس سسریا سالے' سالی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ دونوں بس ووسرے میں ہی خوش اور مکن تھے نکاح بلاشبہ متكنى كأرشته ببو بالو آسيه تشویش کا شکار ہو تنیں'لیکن اب وہ بھی مظمئن یں۔ان ہی سکون بھرے روز و شب میں بربرہ کے ے ایک انتہائی بهترین بروپوزل آیا۔مسعود لغاری' ہور انڈسٹر**یلسٹ** تھے اور ان کی وا نف مسزشاہانہ عود كااسلام آباد مين ذاتى يار لرخفاجس كابرانام اور ر تنبه غیا- شاہانہ بھی عام پار آر او نرز کی طرح برسٹالٹی کے برعکس انتائی ڈینٹ ویل ڈریسٹاورسوبرخاتون میں اور ان کے چربے پر انتہائی نیچیل میک اپ ہمہ وفت رہتا تھاان کے دوہی بچے تھے۔ بری بٹی رامین ایم فل سائیکالوجی تھی اور شادی کے بعد شوہر کے ہمراہ کینیڈا سیٹل تھی۔ اکلو یا بیٹا اسفندیار لغاری سوفٹ ويرًا نجينئر تفا- يه يوري فيلي كينيڏين نيشنل تھي اس ليے اسفند يار اور رائين كى تعليم بيرون ملك بى مولى تھی۔اسفندیار کا اینا سافٹ ویئر ہاؤس تھا۔ بربرہ سے اسفندیار کی عمر کا فرق واضح تھا، کیکن سوچ بچار اور تحقیقات کے بعد مجم صاحب اتنے مطمئن ہوئے کہ بیہ فِينَ تَظْرِانْداز كِرِدِيا بِمِيا- برريه محض انثركَى إستودُنك تھی۔ اسفندیار کی قیملی میں سب ہی اعلا تعلیم یافتہ تصل عذر پر شاہانہ بیکم نے وعدہ کیا کہ وہ لوک خود بربرہ کو اعلا تعلیم دلوانے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ اس معاملے میں اسفندیار بھی ہم خیال تھا۔ اسیں بریره اس بندر پسند آگئی تھی کے وہ ہرعذر کو چنگیوں میں اڑا رہی تھیں۔ بوں اساور کے نکاح کے ٹھیک جھے ماہ 🛚 بعد بریرہ کے بھی نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ رخصتی ابناسكون 69 فرورى 2016 Region

ساتھ گزر تا ہے اور اٹھے سرکے ساتھ چلتے ہوئے وہ زمین پہ گراکیلے کاچھاکا نہیں دیکھیا تا۔ کیلے کاچھاکا بو الٹاگر اہو تب چھاکا بچسلتا ہے۔ دونوں صور توں میں انسان کر تاہے اور بری طرح گرتاہے۔ دونوں صور توں میں انسان کرتا ہے اور بری طرح گرتاہے۔ کمرکے بل گرتا ہے اور منہ کے بل گرنے والے نہیں جانتے کہ کمر کے بل گرتا وجود کا سارا بوجھاس کمریر ہی تو ہو تا ہے۔ کیونکہ وجود کا سارا بوجھاس کمریر ہی تو ہو تا ہے۔ بچم صاحب اور آسیہ بیگم کی کمر توڑنے کے لیے سلمان علی بھی کیلے کا چھاکا کی کمر توڑنے کے لیے سلمان علی بھی کیلے کا چھاکا

ثابت ہونے والا تھا۔ الٹاہو تایاسیدھا جگر تالا زم ہے۔

حساب عمر كالتناسأ كوشوارهب حمهیں نکال کے دیکھاتوسب خسارہ ہے كسى چراغيس جم بين كسي كول مين تم کہیں جمال ہمارا کہیں تمہاراہے وہ کیاوصال کالمحہ تھاجس کے نشے میں تمام عمری فردت ہمیں گواراہے ہراک صداجو ہمیں بازگشت لگتی ہے نجانے ہم ہیں دوبارہ کہ بید دوبارہ ہے وہ منکشف میری آنکھوں میں ہوکہ جلوے میں ہرایک حسن کسی حسن کااشارہ ہے عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیائے مسى كاقرض كتى اورنے الاراہے کہیں یہ ہے کوئی خوشبو کہ جس نے ہونے کا تمام عالم موجودا ستعارات نجانے كب تھا!كمال تقيا تكريد لكتاب یہ وفت پہلے بھی ہمنے جمعی گزارانے یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم مکردہ کون ہے جو تبسراکناراہے وہ اینے روز مرہ کے جنون میں مکن تھا۔ روز ڈائری لکھنا'روزاپنے جذبات کی ترجمانی کرتے اشعار ڈھونڈنا انہیں ڈائری میں رقم کرتا اس کا نام لکھنا اور لکھتے ہی فیصلوں میں اساور کے سسرالیوں کو بھی بھرپور طریقے سے شامل رکھاگیا۔

یوں ایک سمانی می شام اس سی بی آر ہال میں بریرہ بھی ولئن کا روپ وھارے بجلیاں کراتی اسیج پر براجمان تھی۔ بائل گرین اور انک بلیو کارار لانگ يشرث اور ثراؤ زرمين ملبوس ميچنگ زيورات اورلائث' گر خوب صورت میک اپ میں پر یوں کاسا معصوم روب کیے بریرہ این شنزادوں سی آن بان والے شريك حيات تي مرأه بينهي خوب ججراي تقى-اي یہ اعزاز حاصل تھا کہ اسے اس کی ساس نے خود تیار کیا قفاجو کیہ اپنے پارلر میں صرف چنیدہ برا کڈز کو ہی تیار كرتى تحين أيك عالم بريره كي قسمت پر رشك كربياتها " مسٹراینڈ مسزلغاری کی شہرت ڈھکی چھپٹی بات نہ تھی۔ شہر کی کریم کی حیثیت سے سب ہی انہیں پہچانے تھے۔ فنکشن میں سلمان تمام وقت اساور کے ہمراہ رہا۔اس نے مخرے اے سب سے ملوایا تھا۔اس کی چھوٹی لاڈلی بمین کا نکاح تھا۔ اس کی خوشی ویکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔اس کے برعکس سلمان جیپ جیپ سارہا۔ براداماد ہونے کے ناطے اسے بیٹوں کی طرح مجم صاحب کے ساتھ انظامات میں پیش پیش رمناجا سے تھا،لیکن وہ وی آئی بی گیسٹ بنارہا۔





جانا۔ شاید تبھی اس ماہ رو ماہ جبیں کو پیہ سب شِد تنیں دکھانے کاموقع مل ہی جائے۔ شاید بھی وہ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا میں بھی ر تکینی بھوانے آہی جائے۔ بس وہ ایسا ہی تھا۔ اینے ہی جذبوں میں قناعت پیند۔بےلوشہ

بریرہ کے نکاح کے بعد سے مساور کو سلمان کے بدلے بدلے انداز کھٹک رہے تھے۔ اس کے رویے میں عجیب سی رکھائی اور سرد مہری ہوتی تھی۔ اساور مزاجا" صلح جواور نرم خولژی تھی اور لڑائی جھکڑوں اور اختلافات سے دور بھاگتی تھی۔ سو سلمان کی رکھائی محسوس کرنے کے باوجود اس نے سوال کرنے سے پر ہیز کیا۔اس کی بوری کو مشش تھی کہ وہ اپنارویہ نار مل رکھے ناکہ وہ بھی وهیرے وهیرے نارمل ہوجائے کیکن اب ایسا ہو یا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ پھر بلی تھلے ہے باہر آہی گئی۔ اِس روز بھی دوپیر کو وہ کیج کے بعد آرام کی غرض سے کمرے میں آئی تھی جب سلمان کی کال آئی۔ بیڈ پر نیم درازوہ اس سے گپ شپ میں مگن ہوگئی۔ باتوں باتوں میں بریرہ کی سسرال کا تذكره آيا توسلمانِ بحرُك الما-

"بردی او کی جگہ ہاتھ مارا ہے تم لوگوں نے مانیا ہوں برے لوگ ملے ہیں تمہاری بمن کو الیکن اب تم لوگ ہروفت اس کاراگ الاتے رہوگے کیا؟"اس کے تذکیل بھرے انداز پر اساور دنگ ہی تورہ گئے۔ چند ملحےوہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ بھرید فت خود کو تار مل کیا آور قصدا "بلكا يجلكا اندازاينايا-

والو آپ کوئی کسی سے کم ہیں کیا؟"اس نے جان بوجه كردلبرانه اندازا ينايا اور مزيد يولى

''اچھاہے تا بربرہ کو ایسا بندہ ملا ورنہ ہمارا کیل دیکھ د مکھ کر بربرہ خوامخواہ جیلس فیل کرتی رہتی۔'' محض سلمان کو نارمل کرنے کی خاطروہ ایسی او چھی بات کمہ گئی ورنه سب جانتے تھے کہ بریرہ بمن پر جان دیق

''توکیااب تم حسد محسوس نہیں کرتی بربرہ ہے؟'' م کھ بری طرح سے جھا تھا اساور کو۔وہ پھر ضبطے

''کیا ہوگیا ہے آپ کو سلمان۔ آپ کا پنا موازنہ اسفندیارے کیوں کررہے ہیں۔ میرے لیے آپ ہے بردھ کر دنیا میں کوئی فخص شمیں۔"اس کی بات کی صدافت میں ایک فیصد بھی شک کی گنجائش نہ تھی' لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ ابھی مزید اسے کیا کیا بھگتنا

۔۔ ''نکاح والے روز جیسے تم کھلی پڑ رہیں تھی'اس کا تعارف كرواتے وقت تمهارے انداز میں جو مخرو غرور تفا'اساور صاحبه میں اندھانہیں ہوں۔اتی خوش توتم میرے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔" وہ مجمد ہوگئے۔ یہ سب کھھ تھیک سے چلتے چلتے اچانک غلط کیوں ہوئے لگا تھا' اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بہت مشکل ہے ہمت مجتمع کرکے جبوہ بولی تواس کی آواز بھیگی بھیگی

"آپ غلط سوچ رہے ہیں سلمان وہ میری چھوٹی لاول بمن ہے۔ اس کے حوالے سے اسفندیار بھی میرے کیے دانش جیسا..."سلمان تیزی ہے اس کی بات کاتی۔

'' سفندیارنه تو دانش جیسا ہے نه وه دانش ہے۔وہ تمہارابہنوئی ہےاور نامحرم ہے تمہارے لیے'' ''کار ''اساورنے 'تعجب سے موبائل کان سے ہٹا کراہیے گھورا۔ بیہ لفظ اس مخص کے منہ سے پچھے اجنبی سالگ رہا تھا جس کا خاندان پاکستان میں ہی لندن'امریکا کا کلچریے کرچاناتھااہے یہ لفظ عجیب لگنے کی دوسری وجہ بیہ تھی کہ دین ان کے خاندان کے لیے بھی نماز' روزہ' زکوۃ ہے آگے کھھ بھی نہ تھا' لیکن ناجائز و کالت کے وقت دین وہ آخری کیل جیسا جریہ ہو تاہے جو دنیا دار لوگ آزماتے ہیں اور بردی ڈھیٹ تسم ک بے شری سے آزماتے ہیں۔ اپنی بات کو مدلل

''اس قدر توتم اب تک مجھ سے بھی فریئک نہیں ابنامكون 😘 فرورى 2016 تلخ حقیقتوں کے بے نقاب ہونے کا عمل شروع ہوچکا تھا۔انسان فطر ہا ''خوش گمان ہے شاید آسی کیے کمی عمرجیتا ہے۔وہ بھی ایک ایساہی دن تھاجب اساور کی خوش گلانیوں کے گھروندے کو پہلی شدید ترین ضرب گلی۔ وہ آسیہ بیکم کے ساتھ بچن میں ڈنر کی تیاری کے دوران مرد کروا رہی تھی۔ بچم صاحب کسی کلائٹیٹ کے ساتھ کالی پہ بات کرتے کرتے بروم میں چلے گئے بیجے۔ اوپن کچن سے وہ سامنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے دانش اور بریرہ پر گاہے بگاہے نظریں ڈال لیتی تقی۔وہ چیکتے و کمتے کاؤنٹر پر سنزماں پھیلائے کھٹا کھٹ سلاد کے لیے سبزیاں کاٹ رہی تھی جب ذرا فاصلے پر برااس کاموبائل روش ہوا۔ رنگ ٹون کی آوازیر آسیہ بيكم في منثريا بهونة بهوفة مركر سواليه تظرول س اسے دیکھاجس کے چرے یہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ووامی جیسٹ ویٹ سمیعہ کی کال ہے۔ میں آتی ہوں۔" وہ کہتی ہوئی کچن ٹادل سے ہاتھ ہو تجھتی موبائل اٹھا کر کمرے کی جانب بردھ گئی۔ آسیہ بیکم نے سلادے لیے بریرہ کوبلالیا۔وہ جانتی تھیں سمیعداس كى بىسىك فريند تھى اور دوسال قبل بى اس كى شادى ہوئی تھی۔وہ سخت کیرسسرال میں پریشان رہا کرتی تھی تو مھی مھی اساور سے بات کرکے ول باکا کرلیا کرتی تھی۔ آسیہ بیکم کووہ ذاتی طور پر بے حدیث تھی۔ بے حد سلجی ہوئی لڑکی تھی۔اگر دانش سے بردی نہ ہوتی تو وہ ضرور آسے بهو بنالیتیں۔اس ویت بھی وہ پریشان ہی تھی اس لیے اساور کو کال کی تھی۔ اس سے بات كرت كرت اسادرات كمرك مين جاكر بيذريتم دراز ہو گئی۔ قریبا" دس منٹ کزرے ہوں کے جب کال ویٹنگ بیپ بجنے لگی۔اساور نے موبائل کان سے ہٹا كر ديكها وتسلمان كالنك" وه متذبذب موسمي كين مسميعه كونيج مين توكنا اسے بالكل مناسب نيس لگاتو اس نے سوچا کہ سلمان کال کو دیٹنگ پہ دیکھ کرخودہی انتظار کرلے گا' مگریہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ سلمان نے کال کرنا ترک نہیں کیا۔ اس نے سميعى عدرت كرك سلمان كى كال لى-اور...

ہوئی جتناتم اسفندیارے فری ہورہی تھی۔ میں جو تمهاراشو ہر ہوں۔ تمهاری وفاؤں کا اصل حق دار۔" «سلمان...."اساور چیخی-

وميري وفاؤل په شک کرے مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں۔ میرے لیے آپ سے بردھ کر کوئی نہیں۔ آپ کو کیسے یقین ولاوک۔" ہے بسی سے وہ رو بڑی۔ دانش در کتے ہیں کہ جو آپ کادوست ہے اسے آپ کی دضاحتوں کی ضرورت نہیں اور جود شمن ہے دہ بھی آپ کی وضاحتوں کا اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ سلمان كوش كين حرى مين ذالتي؟ بيد مار الميه بك آج کل سب سے زیادہ وضاحتیں ہمیں اپنوں کوہی دینی یر تی ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور سلمان اعتبار نہیں کررہا تھا۔اجھیاسے ایک لمباعرصہ وضاحتیں دینی تھیں۔ ''اب بيرونادهونا بند كرواور بيبات بإدر كھناكه مجھے تہارا یوں ہر کسی سے فری ہونا قطعی پند نہیں۔" سلمان کا انداز ہے لیک اور دو ٹوک تھا۔ اساور کے آنسوبیک لخت تھم گئے۔وہ ہاتھوں سے چرہ رگڑ کر بے تاثر کہجے میں یولی۔

" تھیک ہے آئندہ ایسانہیں ہوگا۔" چند ایک باتوں کے بعد سلمان نے فون بند کردیا۔اساور کننی ہی در ای طرح بیٹی رہی۔ سوچتی رہی۔ اس نے خود کو بهلانے کے لیے تاویلیں گولیں۔

ودکوئی بات نہیں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں'اپنے قریبی رشتول کے حوالے سے ازمد بوزیو میں آئندہ احتیاط سے چلوں تو ان کی شکایات دور ہوسکتی ہیں۔" وہ آساور تھی۔ بہل سکتی تھی کیکن مرمقابل سلمان على تقا-اس بهلانا ممكن بي نه تقا- مجم صاحب عِكْهُ جِكْهُ كُنْتُ بِعِرْتِ تِصْ

د نہم نے داماد ایسا چنا ہے جو لاکھوں میں ایک -"وہ بالکل صحیح دعوا کرتے تھے۔سلمان علی واقعی لا کھوں میں ایک تھا۔ عقل کل بننے والے کو حقیقی عقل كل خواب غفلت سے جگانے والا تھا۔ بہت

> READING Regifon.



''کس سے بات ہورہی تھی جو میری کالزاگنور کرتی رہی تم ... ''اس کے انداز میں رہے بسے شک نے اساور کوسانپ کی طرح ڈساوہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس نہج پر آجائے گا۔اس نے لاکھ وضاحتیں دیں مگر وہ قائل نہیں ہوا۔ چھ ماہ جان چھڑکنے والے محبت بھرے شوہر کا رول پلے کرتے کرتے پیکا یک وہ بینترا بدل کر روایتی شوہرانہ حاکمیت دکھانے لگا تھا' یہ کایا بدل کر روایتی شوہرانہ حاکمیت دکھانے لگا تھا' یہ کایا بلٹ اساور کی سمجھ سے باہر تھی۔وہ شیر کی طرح دھاڑ

' دو کیک بات کان کھول کر سن لو۔ اپنی یہ در جن بھر دوستیاں ختم کرو مجھے یہ فضولیات بالگل پیند نہیں۔ شادی کے بعد تمہارے تمام روابط ختم۔خواہ دوردست ہوں یا رشتہ دار۔ میں کل ہی تمہیں نئی سم بھجوا دوں گا۔ اس میں صرف اور صرف میرا نمبر ہونا جا ہیے۔ سمجھی تم۔ صرف میرانمبر۔"

'گڈ۔''مردانہ اناکو تسکین کمی تھی۔ نسوانی پندار کو تھیں گلی تھی۔انگلے دن نئ سم پہنچ گئی۔اس نے اس میں سلمان اور اپنے گھروالوں کے نمبرز سیو کر کے برانی سم تو ژکر پھینک دی۔اگر وہ اس چزسے خوش ہو تا تھا تو اساور کے نزدیک ہیہ براسودانہ تھا 'کیکن اگر وہ خوش ہو بھی جا تاتو۔۔۔

اسے دعاؤل کے سنگ رخصت کیا تھا' لیکن اسے جذباتی طور پر ایڈ جسٹ کرنے کے لیے وقت ورکار تھا۔ جاب کے بعد جو نمی وہ فارغ ہو تا گھر فون کر آا ایک ایک فردسے بات کر تا بھی اسکائپ پر بلالیتا۔ وہ اسماور سے بہت اٹی چڈ تھا۔ وہ نول ایک دو سرے کی کمی بری طرح محسوس کرتے تھے۔

اس روز بھی معمول کے مطابق سب سے بات کرنے کے بعد اس نے اساور کو دوبارہ اس کے موبائل پر کال کی۔ انہیں بات کرتے بمشکل پانچ منٹ گزرے ہوں گے کہ بچ میں سلمان کی کال آنے گئی۔ اس نے بے پناہ کوفت محسوس کرتے ہوئے دانش کو کال بیک کرنے کا کہا اور سلمان کی کال وصول کی۔ دوسری طرف یہ بھرا ببیٹا تھا۔

'' دوختهیں عزت کی زبان راس نہیں آتی جب میں نے بکواس کی تھی کہ بیہ نمبر کسی کو نہیں دیٹانو۔۔۔'' ''کسی کو نہیں دیا۔ بید دائش کی کال تھی' وہلا ہور چلا گیا ہے تو ہمیں۔۔''ایک بار پھراس کی بات پوری نہیں ہوئی۔

''نٹو ہیل وہ۔۔جب میں نے کمہ دیا کہ کوئی نہیں تو کوئی نہیں۔ کیا مجھے ہر روز نئے سرے سے قواعد و قوانین دہرانے پڑیں گے؟۔"

''آپایک ہی بار تفصیل سے تمام قواعد و قوانین کلیئر کردیں۔ بہتر ہوگا۔'' پہلی بار اس کے لہجے میں میں جھلکی۔

ورتو تھیک ہے پھرسنو۔ نہ کوئی دوستیاں نہ کوئی العلق داریاں۔ تہمارا تعلق صرف مجھ ہے ہے اور رخصتی کے بعد تہمارا موبائل بھی ختم۔ گھروالوں ہے جب مخصص ہوئی تو خود بات کرواریا جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو خود بات کرواریا کرول گا۔ ملنے کے لیے بھی تم نہیں جاوگ وہ لوگ آیا کریں چند گھنٹے گزار کے واپس اور میکے میں رات رہنے کاتو بھول ہی جاتا۔ مجھے عورت گھر میں اچھی لگتی رہنے کاتو بھول ہی جاتا۔ مجھے عورت گھر میں اچھی لگتی ہے۔ نو آوئنگ نوہو ٹلنگ نوٹریا بالک ہند مضرورت کی ہرچیز تمہیں گھریا مل جایا کرے گی۔ مجھے ضرورت کی ہرچیز تمہیں گھریا مل جایا کرے گی۔ مجھے تمہارا آوارہ عورتوں کی طرح باہر پھرتا بالکل پند

Section

محبتہ ہے تیری ہاتیں محبت بتهار بجرى اوروصل كى راتيس محبت بترى دهم كن محبت ہے تیری سائسیں محبت تيرى خاموشي تهاری بات جیسی *ہے* محبت کواگر مسمجھو تمہاری ذات جیسی ہے۔ ڈائری لکھتے لکھتے اس نے آخر میں یہ نظم لکھی اور پین دائری کے جیمیں رکھ کر کری کی پشت نے ٹیک لگا كرة تكھيں موندليں۔ ہررات كايبلايبروه ابن خاموش محبت کے نام کر ناتھا جو بھی اس کے دل میں ہو آاہے حوالہ قرطاس کرکے پر سکون ہوجا تا تھا۔ کئی سال گزر مے تھے اور وائریاں بھریزی تھیں اس کے مل کی حکایتوں سے۔ کئی سالوں سے وہ صرف ڈائری کو ہمراز بنائے بیٹھا تھا۔ اگر وہ سارا مواد جمع کرتا تو ایس کی خاموشی محبت پر ایک بے حد دل فریب ناول تخلیق موسكتا تقا- وه خود بھی این اس سوچ پر ہنس دیتا تھا۔ اگر وه اديب مو تاتو ناول تيار كر بھى چكامو تا اليكن وه صرف محب تھا۔ وہ صرف اپنے جذبے کاغذوں کے حوالے بِكُرِيًّا تَقَالُهِ أَكَّرُوهِ كُوسُتُسْ كُرْيًا تَوْشَاعِ بَهِي بِن سَكَّمًا تَفَا' کیکن وہ دو سروں کی شاعری میں اپنے ول کی کیفیات وْهُونِدْ كُرِرِ فِي كُرِنْ إِي أَكْتَفَا كُرْنَا تِقَالَ شَايِدِ السِّي أَعْمَاد نه تفااین تخریری اور فنی صلاحیتوں پر۔اعتاد آگر تھا تو بسایک چزر۔ این محبت پر اینے جذبوب پر اپنی سجائی پر اپنی محبت کے کیے اینے جذبوں کی سیائی پر۔ سیا شخص کو گوں سے تقاضا نہیں کر تا۔ سچائی کے پھل کا انتظار کر تاہے۔ صبر اوراستنقامت ہے۔

آسیه بنگم دیکھ رہی تھیں' سوچ رہی تھیں اور موازنه کررہی تھیں۔اسادر کھوئی کھوئی رہتی'ا جڑی صورت بریشان آتکھیں'الجھاانداز'جڑجڑالہجہ۔بربرہ خوش رہتی'مزید کھلی کھلی'وہ اگر کندن تھی تواسفندیار نہیں۔"اساور کا دل کٹ کٹ کر خون ہورہا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے فریز ہوگئ تھی۔ شدید خواہش کے باوجودوہ یہ جملہ لبوں پہلانے سے قاصر تھی کہ "تہماری ماں'بہن' بھابھی کیاسب آوارہ عور تیں

در تمهماری مال بهمن بھابھی کیاسب آوارہ عور عیں ہیں؟"اس وفت اس کا صرف دماغ کام کررہا تھا'جسم جیسے مفلوج ہوچکا تھا۔

" "ابھی سوچ لو۔ اختلاف ہے تو ابھی فیصلہ کردیتا ہوں۔"اس جملے میں پنہاں دھمکی نے اساور کی ریڑھ کیڈی میں سنسنی بھردی۔

کہڈی میں سنسنی بھردئی۔ 'دونہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو آئندہ شکایت نہیں ہوگ۔''

میری ساری عمراسی و کٹیشن میں گزرے گی؟" "کیا بیہ سب اب تک کی پر نغیش سل زندگ گزارنے کی سزاہے؟۔"

دوکیایہ میرے ماں باپ کے تکبری مزاہے؟۔"
سوچے سوچے اس کی آنھوں سے بانی کا ایک قطرہ
شیکا اور پھروہ تبلی سی کلیمری صورت اس کے گال یہ تیرہا
ہوا تھوڑی یہ جا رکا۔ اگلی لکیر کے اس قطرے تک
جنی نے یہ وہ لڑھک کر اس کی گود میں جاگرا۔ اور بھی
قطاریں بندھ گئیں۔ اسے پچھ خبرنہ تھی۔ اس نے
مجھ خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ زندگی اسے ایسے
بھیا نک موڑ پر لاکھڑا کرے گی جہاں آگے کوال پیچھے
کھائی والا معاملہ ہوگا۔ جب نہ زخموں پر لگانے کو مرہم
ملے گااور نہ ہی بیاس بجھانے کویائی۔
ملے گااور نہ ہی بیاس بجھانے کویائی۔

# # #

محبت اس طرح جیسے گلائی تتلیوں کے پر محبت زندگانی جبین ناز کا جھو مر محبت آرزو کی سیپ کا انمول ساگو ہر محبت حسرتوں کی دھوپ میں امید کی جادر محبت ہے تیرے گیسو تیری بلکیں تیری بلکیں تیری آنکھیں





کوئی کسی کوسپیورٹ نہیں کرسکتا۔"وہ آخراین جی او كى دُائر يكير تفيي- اليي نان اساب مركل تقارير مين میارت رکفتی تھیں۔ وہ اور بھی بنت کچھ بول رہی یں جو آسیہ بیکم ماؤف ہوتے دماغ کے ساتھ سنتے جاربی تھیں۔ اساور کے چربے پر چھایا اضمحلال اور رِ نکت میں کھلی سرسول اب سی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ آسیہ بیکم کوبہت کچھ غلط ہونے کے اشارے مل

ہاتھ زخمی ہوئے کچھے اپنی خطاعتی شاید میں نے قست کی لیٹوں کو مثانا جایا

اس روزوہ سعیدہ کے ہاں ڈنر پر انوائٹلے تھے گتنے عرصے سے بریشانیوں کے تھیرے میں تھنے وہ لوگ

كىس نەنكى تقىسىمىدەنے قون كركے دعوت دى تو آسيه بيكم كوقفس مين روزن كاسااجساس موا-بوجل ول و دماغ کو تھوڑی در آزگ کا عسل دیتا بستر تھا۔ انہوں نے خوش دلی سے دعوت قبول کی اور اساور اور بریرہ کو تیاری کا کمہ دیا۔ اساور کو شروع ہی ہے اپنی سعیدہ پھپھو اور ان کے کھر کا ماحول بے حد پند تھا۔ این ماں کے خیالات کے برعکس اے بھی ان کا ماحول ائی ماں کے خیالات مے بر س سے می قدر دان مھٹن زدہ نہیں لگا تھا۔ وہ ان کی اقدار کی قدر دان تھی۔ ان کی بچوں کے تجاب میں لیٹے معصوم جرے تھی۔ ان کی بچوں کے تجاب میں لیٹے معصوم جرے اسے بہت بھلے لگتے تھے۔عمر ان کااکلو تابیثاتھا ا

اکلو آہونے کے باوجود مگڑے مزاج کانہیں تھا۔ سلجھا

ہوا 'سوبراور سنجیدہ-سلام دعاہے نیادہ اس نے مجھی

ان لڑکیوں سے بات چیت نہ کی تھی۔ وہ مردوں کے

ساتھ ہی بیٹھتیا تھا حالا نکہ اساور کے حسن کے آگے

برب برسياني بحرت تي اليكن وه عمر تها-مجموعی طور پر ان کے گھر کا ماحول اس قدر اینائیت بحرااور كمفو تيبل مو تاتفاكه اساورا بناكوني بم عمركزن نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں سکون محسوس کرتی تھی۔ سووہ بہت دل لگا کرتیار ہوئی تھی۔ ڈارک سی گرین لانگ شرث کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور دویٹا لیے

کی محبت اور توجہ نے اس کے چیرے یہ گلاب کھلا ديد عصوه أكر سماناموسم تقى تواسفنديارى جابتول اور آن نے اس کے چرے کو دھنک رنگ سے سجادیا تھا۔ بربرہ کو محبت نے اعتاد دیا تھا۔ اساور کو محبت نے كنگال كرديا نفا و فقير كرديا نفيا- وه اساور جيے بھي غصبہ آياي نه تفا اب غصه اور جهنجلابث اس كاوطيرو بنية جارے یتھے وہ تک مزاج کرچڑی اور بدلحاظ ہوتی جاری تھی۔ بربرہ اس کی لاؤلی بہن تھی وہ مرکز بھی اس سے حسد نہیں کر سکتی تھی کیکن اس کے چرے یہ پھیلی شفق ایک بار ضرور اساور کو آئینے دیکھنے یہ مجبور ار تی تھی اوروہ ہربار آئینہ و کھے کر پچھتا تی تھی۔ آسیہ بیگم کا گمان تھا کہ شاید رخصتی میں ہاخیر کی وجہ

ہے وہ چڑچڑی ہورہی ہے کیونکبہ سال پورا ہوچگا تھا' سين اساور كے سسرال والے رخصتی تنے معالم پر ہجیدہ نہیں ہورہے تھے۔ دونوں بہنوں کی اکٹھی حصتی والی شرط کی وجہ سے بربرہ کے سسرال والے بھی اب نقاضا کرنے گئے بھے کین اس وقت آسیہ ی اور ہی بہج پر سوچ رہی تھیں۔اس سوچ کے تحت

انہوں نے مجم صاحب سے مشورہ کیا۔ ''بریرہ ابھی چھوٹی ہے'اس کی رخصتی ذرالیٹ ہو بھی جائے تو وہ محسوس نہیں کرے گی'لیکن اسیاور کے ساتھ بدنیاوتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں عالیہ بیگم سے وو نوک بات کی جائے" مجم صاحب کی حمایت پر انہوں نے اسی وفت اساور کی ساس کو کال ملائی ملیکن ر حفتی کی بات کرنے پر عالیہ بیٹم نے ان پر دھا کاہی کر

''کیسی باتی*س کرر*ہی آپ آسیہ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کیہ سلمان کی جاب محتم ہو گئی ہے۔ وین بھر تو وہ ' اساور کے ساتھ فون پر بزی رہتا ہے ، کینے ممکن ہے کہ اِس نے بتایا نہ ہو۔ ایسے میں رفضتی لینا تو بنما ہی نهیں۔نیہ سلمان ایگری ہے اور نہ ہی علیم ہیا بات پہند كريں گے كہ سلمان كے ساتھ ساتھ اس كى وا كف بھی ہم پر ڈیپنڈنٹ ہوجائے۔ ہر کسی کی آبنی لا نف ے اپنے برسل ایکسپینس ہیں۔ آج کے دور میں

ج مابنار کون 76 فروری 2016

Section

اس نے ڈرایٹک روم میں قدم رکھتے ہی ریسیو کرلی۔ ''کہاں تھیا تن در ہے؟''وہی مزاج۔ ''سلمان میں سبِ لوگوں کے پیچ بیٹھی تھی' اٹھے کر سائڈیہ آینے میں ٹائم لگا۔"یوں ہی فضول وضاحتیں وين يرقى تحييل سلمان كو-ادهراس كاماتها تصنكا-"کیوں۔ کمال ہوتم؟" "سعیدہ پھیھو کے گھر۔"اور روانی میں کہیے کروہ بے اختیار بچھتائی وہ ہیہ بھی تو کمہ سکتی تھی کہ گھربر مهمان آئے ہوئے ہیں۔ «كس كى اجازت \_\_\_"سلمان كالهجه سرد ہوا\_ "فی الحال میں این ال باب کے ساتھ رہتی ہوں سوان ہی کی آجازت کی پابند ہوں۔"وہ چبا چبا کر بولی تو سلمان مزید بھڑکا۔ ومحترمه اساور سلمان صاحبه آب ميرب نكاح مين ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں جلی جائیں آپ میری مرضی اور اجازت کیابندر ہیں گی۔ ''اگر آپ ایبا مجھتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ ر تھیں۔رخصتی کروائیں اور تھرچلائیں اپنی مرضی۔" نجانے کیوں آج وہ دوبدومقالبے یہ اتر آئی تھی اور ہیہ چیز اسے بہت مہلکی پڑنے والی تھی۔ دمیں شہیں نئی دفعہ سمجھاچکاہو*ں کہ مجھے*یہ آوارہ کردیاں ہر گزیبند نہیں ہیں۔ میں مہیں علم دے رہا ہوں کیے ابھی اور اس وفت اپنے گھروالیں جاؤے تھیک آدھے کھنٹے بعد میں منہیں لینڈلائن پر کال کرکے چیک

كرول كالنذا مجھ سے ڈرامہ بازي كرنے كا سوچنا بھي مت-"اساور كادماغ بهك سے از تميا۔

' مسلمان پلیزیه کیا بچینا ہے۔ میںِ ای ابو کے سِاتھ آئی ہوں ماری وعوت ہے بیاں اجھی ڈر بھی نہیں لكاتمين كياكمه كروايس جاؤب كجهدتو خيال كرين-"وه

روہائی ہوگئ۔ ''میں کچھ نہیں جانتا' یہ تمہارا ہیڈک ہے۔ آدھے '''' کا سے تمہارالدنڈ مستن بعد میں کال کروں گا اور آگر گھرے تہمار الینڈ لائن يك نه مواتواسي وقت طلاق لكه كرتمجوا دول گا-" ' و خسلمان...." اساور کی آنگھیں پھٹ سی گئیں۔

میحنگ وائٹ سینڈل پہنے ' نیچل سا میک اپ کیے جبوہ کمرے سے نکلی تولاؤ کج میں تیار کھڑی آسیہ بیکم نے پرس کی زپ بند کرتے ہوئے سراٹھا کردیکھااور پھر ۔۔۔ عرصے بعد اسے یوں تیار فریش دیکھ کران کی آنکھیں بھر آئیں۔اس کے چرے پر جاندنی کی مانند بھیلاسکون واطمینان ان کے اپنے دل میں شانتی کی سبز چادر پھیلا گیا۔ مال باپ ان کے ول میں اترنے والا عکون بھی ان کی اولاد کے چرے کی مسکان سے مشروط ہو تا ہے۔ اپنی ذات کے لیے مسکر انا تو وہ کب کا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ جان لیتی کہ سکون کے بیریل چند گھنٹوں میں ی چزمیں بدلنے والے ہیں تو وہ گھرسے باہر ہی نہ نکلتیں کیکن میہ لاعلمی کتنی بڑی نعمت ہے جس کی بدولت ہم چندیل توسکھ کے گزار ہی لیتے ہیں۔اسی لاعلمی کے عطا کردہ سکون کے زیر اثر انہوں نے سعیدہ کے گرندم رکھاتھا۔ آسیہ بیٹم سعیدہ کے ساتھ کجن

تجم أدر شنزاد صاحب معمر سميت لاؤنج مين محفل جِما کربیٹھ گئے۔ان دونوں کو نمرہ اپنے بیڈروم میں لے يكى- نمرو مرم اور بريره اين خوش كيول مين مكن تھیں۔ حمرہ کمپیوٹر پر کوئی ورڈ پزلِ تھیل رہی تھی۔ اساور سکون سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اس کی یکم دیکھنے لکی ساتھ ساتھ اسے بنٹ دین جارہی ی۔ حمرہ اس کی دلچیسی سے بہت خوش ہورہی تھی۔ عين اي وقت پاس پردا آس كايموبا كل بجيخ لگا- وه تقرا ایکھی۔ دیکھے بنامجھی وہ جانتی تھی سے کال سلیمان ہی کی تھی۔اس کی رنگت کیحوں میں سفید پڑی تھی۔ حمرہ کی اس کی جانب پشت تھی۔باقی بھی تھی کارھیان اس کی طرف نہیں تھا'وہ ٹون سائلنیٹ پہ کرتی اٹھ کریا ہر نگی تو لاؤنج میں بیٹھے عمرنے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔وہ تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف لیگی۔ پچھ تھااس کے چرے یہ جو عمراس کے چرے سے نظرمثانہیں سکا مقا- اسأور كي اري رنگت عجلت اور بانته مين ديا معلیک وہ الجھ ساگیا۔ کال بس بند ہونے والی تھی جب

ابنار کون 📆 فروری 2016

Section

تھا۔ ڈرائنگ روم میں فون پربات کرتے ہوئے اس کی دنی دنی آوازیں با ہرلاؤ بج میں عمرنے سنی تھیں۔ پہلے ورشت اور پھرروہانساہو تالہد۔وہ الجھے ذہن کے ساتھ إنتهائي فاست دُرائيو كررما تفاكيونكه وه اساور كاياريار گھڑی ویکھنامحسوس کرچکا تھا۔ پندرہ منٹ میں وہ کچیر پہنچ چکا تھا۔اساور جس طرح مخبوط الحواس ہورہی تھی وہ اسے یوں گیٹ پرا تار کر نہیں جاسکتا تھا اس کیے اس کے ساتھ اندر لاؤ کج تک چلا آیا۔اس کا ارادہ تھا کہ وہ سکون سے بیٹھ کر حواس قابو کر لے یووہ واپس آجائے گا کیکن ایک اور انہونی اس کی منتظر تھی۔ جب اس نے لاؤرج میں قدم رکھا تولینڈلائن فون نے رہا تھا۔ اساور اسے دھکیل کر بھا گئی ہوئی ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف گئی تووه حن دق ره کمیا۔

اساورنے بیل کی سی تیزی ہے ریسیورا تھایا اوراس کے لبول سے ادا ہوتے جملے نے عمر کو منجد کردیا۔ وہ

کمہ رہی تھی۔ دسلمان میں گھر آگئی ہوں اب آپ پانچ منٹ بعد میرے موبائل پر کال کریں۔"ریسیور کریڈل پر ہے کروہ بے دم سے پاس پڑے صوفے پر کر گئی۔ لاؤ بج کے دروازے پر جے گھڑے عمر کولگا آپ وہ جمھی ہل ہی نہ سکے گا۔ ضوفے کی ہشت پر سرگرائے آنکھیں موندے بیٹی اساور نے کسی خیال کے تحت سراٹھایاتو عمر کویوں کھڑاد مکھ کرجے ہوش میں آئی۔ ''اوھ ۔۔ عمر بھائی۔''وہ اٹھ کراس کے پاس آئی۔

''اساور-''وہ مزید بول ہی نہ پایا۔ ''یِوه…عمرِهانی….''وه شرمندگی میں غرق ہو گئی۔ د جمهی ایناسمجھ کے بتایا توہو ماکہ آپ یہ کیا گزررہی ے؟" بے اختیارانہ کیفیت کے زیرِ اثر وہ جو کمہ گیا اے خود بھی احساس یہ تھا۔ اس کی اساور سے بھلا کبالی ہے تکلفی تھی جووہ ایسی بات اس سے شیئر كرتى-اى سوچ كے تحت جران ہو كراساورنے سر اٹھا کراہے دیکھااور جیسے بے خودسی ہوگئی۔ کیا تھا عمر کی آئکھوں میں۔ وہ شمجھ نہ پائی۔ کیکن وہ اس کی آ تکھیں پڑھ رہاتھا۔ کسی آسان سادہ کتاب کی طرح۔

اس نے فون بند کردیا تھا۔ صبط کی انتیاؤں کو جکڑے وہ ڈرائنگ ِ روم ہے نکلی اور سیدھی مجم صاحب کے سامنے جاکھڑی ہوئی۔ عمر پری طرح چونکا۔ مجم صاحب بھی اس کاسفید چہرہ دیکھیے کر پریشان ہوئے۔ ''ابو۔۔ مجھے۔۔ گھریہ جانا ہے۔۔ ابھی۔ اس

وقت-" الفاظ ثوث ثوث كرلبول سے آزاد مورب تصے وہ خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش میں ادھ موئی ہورہی تھی۔

«کیا ہوا بیٹا طبیعت توٹھیک ہے۔ "ای لیمح برتنوں کی ٹرے اٹھائے آسیہ بیکم لاؤنج میں لگے ڈاکٹنگ میبل پر نگانے کے لیے آئی تھیں۔اساور کی بات س کران کے نقوش تن گئے۔

''میری طبیعت خراب ہورہی ہے ابو پکیز۔۔" وہ ہماِنی می ہور ہی تھی'اس کی تیزی سے سفید روتی ر نکتِ 'باربار گھڑی کو میکھنا۔عمرنوث کررہاتھا۔ وكيا ہوكيا ہے اساور يمال وزر لكنے لكا ہے تسارے تماشے قابل برداشت ہوتے جارہے ہیں۔ آسيه بيكم كاضبط جواب ديتا جارہا تھا۔ سعيدہ نے ان كا

بازد دبا کر حوصلہ دیا اور آگے آئیں۔ "اساور- ميرا بچه کھانا کھا کر چلی جانا۔ طبیعت خراب ہے تو کمرے میں لیٹ جاؤمیں ڈنروہیں لکوادیتی ہوں۔" بریرہ منمرہ متمرہ محمرہ سب ہی باہر آگئی تھیں۔ اچھاخاصاتماشا کھڑا ہو گیاتھا۔اساورنے کھڑی کو دیکھا' دس منٹ اس میں لگ گئے ہے۔ گھڑی کی سوئیاں اسے نیزوں جیسی لگ رہی تھیں کا کیک اس نے

"پلیزنچه پھو جانے دیں پلیز پھتچھو۔"وہ بلک بلک کر رودی-سب دم بخود رہ گئے۔ عمرسب سے پہلے اس رُانس سے نکلااور تیزی سے آگے برسا۔

سعیدہ بیٹم کے آگے ہاتھ جو ژویہے۔

« آپ لوگ بیشمیں پلیزماموں ممانی ریلیکیں <sup>م</sup>میں چھوڑ آیا ہوں اساور کو۔ چلیں بلیز۔ "اس کے کہنے کی در بھی کہ اساور نے با قاعدہ گیٹ کی طرف دو ڑلگادی۔ ایک کمنے کو عمر گنگ رہ گیا۔ پھراس نے چابی اٹھائی اور پورچ کی طرف بھاگا۔ کچھ تو تھاجو بے حد غیر معمولی READNE

😪 مند کون 🔞 فروری 2016

باؤں دکھتے ہوئے بھوڑا بن جاتے۔ سردیوں کی راتوں میں یوں جاگ جاگ کر اس کی طبیعت بگڑ جاتی۔ اسے لگنا وہ مرجائے گی' دماغ کی کوئی نس بھٹ جائے گی۔ لیکن چھ بھی نہ ہو تا تھا۔ نہ وہ مرتی نہ وہ ظالم ظلم سے چوکتا۔ گھروالوں کو چھے خبرنہ تھی۔

ان ہی ہو جھل دنوں میں بریرہ کی ساس نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے رخصتی کی ہاری مانگی تو مجم صاحب اور آسیہ بیٹم چاہ کر بھی انکار نہ کرسکے ہوں ایک اہ بعد کی ڈیٹ فکس کردی گئی۔ بریرہ کے نکاح کو بھی سال ہونے والا تھا جبکہ اس کی شادی چھ ماہ بعد ہی کرنے کا وعدہ ہوا تھا۔ لیکن اساور کی سسرال کے مجیب و غریب رویے کی بنا پر وہ مزید نہیں روک کیے شھے۔ اساور دل سے خوش ہوتی آگر اس کی زندگی طوفانوں کی زدمیں نہ ہوتی۔

مجم صاحب کے کان میں کچھاڑتی اڑتی خریں پینجی تھیں۔ان کے ایک جانبے والوں کا اساور کی سسرال میں کافی آناجانا تقیا۔ان کی بیٹی اساور کی جٹھائی حریم کی کالج فیلورہ چکی تھی۔اس کے ذریعے ان تک خاصی تشویش ناک خبریں میٹی تھیں۔ سلمان کے برے بھائی احسان کے آبی بیوی حریم سے تعلقات کشیمہ بورے تھے اور گمان عالب تھا کہ جلد ہی ان میں علیجدگی موجعے تھے اور گمان عالب تھا کہ جلد ہی ان میں علیجدگی ہوجاتی۔ بیبات دہ لوگ شروع سے جائے تھے کہ حریم امريكيه مين سيدل مويا جامتي تهي اس كي پرورش اور تعلیم بھی وہیں کی تھی تو یہی بات ان کے مابین اختلاف کاباعث بنی اور بروصتے برمصتے علیحد گی کی نوبت آئن- حريم نے مزيد بتايا تھا كه عليم صاحب اور عاليه بیکم کے چھمی اول روزے اندر اسٹیڈنگ نہ تھی 'ان کے تعلقات بمیشہ کشیمہ رہے اور بیرسب گھر میں برملا ہو تاتھا۔ چونکہ وہ دونوں برنس پار منرز بھی تھے اس کیے بمشكل تمام اپنی اپنی اغراض نے انہیں ساری عمراس بندهن میں باند تھے رکھا۔ دو سری طرف اسادر ک اکلوتی نند نرمین جو کہ ایکن اسپیشلٹٹ تھی'اس کے مہر بھی اپنے شوہرے اختلافات چل رہے تھے۔ اس کی ایے شوہرے کومیرج تھی اور وھواں دھار افٹیو کے

دکھ'ملال' تکلیف'اذیت'ناقدری۔اوربہت کچھ۔جو عمر کواپنے دل پر اتر تا محسوس ہوا تھا۔ یکلخت وہ ایک جھٹکے سے چیچپے ہٹا اور اساور پر نظرڈالے بنا باہر نکل گیا۔ گیا۔

""مین گیٹ اچھی طرح بند کرلیں۔"اساور نے اس کیات سی تھی۔ آخری بات۔

# # # #

اور پھراساور کی زندگی میں شامل عذابوں میں تواتر آگیا۔ اس بر اپنی سانسیں شک پڑنے لگیں۔ سلمان مینٹل ٹارچر کی آخری حدول کو چھورہا تھا۔ اس نے سزاؤں کا آغاز کردیا تھا اور اس کی سزائمیں ایسی ہوتی تھیں کہ اساور ہے اختیار خدا سے موت کی آرزو کرنے لگتی۔ دن بھروہ اسے نظے پاؤل انگاروں پہ چلا تا اور رات کو یہ انگارے تیزاب ملے لقموں کی مانڈ گویا اے چہاکر حلق ہے اتار نے ہوتے۔

اسے چہار طاق سے اہر نے ہوتے۔

وہ اسے راتوں کو ہاہر لان میں جاکر بات کرنے کا
کہتا۔ وسمبر کی سرد ترین راتوں میں کئی گھٹے ٹھنڈ
میں شملناخواہ کتے بھی سویٹراور شالیں لیبیٹ لو۔ اور پھر
وہ گردو پیش کی آواز سے اندازہ لگا تا کہ وہ واقعی ہاہر آئی
اور اسے پہالگ جا تاتورات بھرجا کئے کی سزاویتا۔
اور اسے پہالگ جا تاتورات بھرجا کئے کی سزاویتا۔
کال ملا آ' بات کر آ رہتا' بھی خاموش بھی ہوجا آ
لکتان اسے سونے نہ دیتا۔ گھٹے بعد کال بند ہوتی تو پھر
ملا با۔ نیند بھگانے کے لیے اساور شملنے لگتی 'شل شل
کر ٹا تکس شل ہوجاتیں تو بیٹے جاتی ' نیند کے جھکے
کر ٹا تکس شل ہوجاتیں تو بیٹے جاتی ' نیند کے جھکے
کر ٹا تکس شل ہوجاتیں تو بیٹے جاتی ' نیند کے جھکے
کاربٹ پر بیٹے جاتی۔ لیٹن نیند تو سولی پر بھی آجاتی
کاربٹ پر بیٹے جاتی۔ لیٹن نیند تو سولی پر بھی آجاتی
کاربٹ پر بیٹے جاتی۔ لیٹن نیند تو سولی پر بھی آجاتی
تاریک کیا۔ اس ظالم نے لائن کاٹ کر پھر ملایا۔ وہ
سے لڑھک گیا۔ اس ظالم نے لائن کاٹ کر پھر ملایا۔ وہ
تاریک کیا۔ اس ظالم نے لائن کاٹ کر پھر ملایا۔ وہ
ترب کرا تھی۔

''اب آگر تمہاری آنکھ لگی تولینڈلائن پر کال کر کے پورے گھر کوجگادوں گا۔''وہ زہر ملے انداز میں بولتا۔ وہ ڈر جاتی۔ پھر شکنے لگتی۔ کمرآکڑ کر تختہ ہوجاتی'



ہورہے تھے۔ کپڑے اس نے شاید ایک ہفتے سے نہ بدلے تھے جو ہرروزنت نے ڈردسز پہنتی خوشبوؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ بری طرح تشویش کا شکار ہوئی تھیں۔ کچھ تھا جو بے حد غلط تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔

روا ہے؟ وہ اس کے سموانہ ہوتی ہے۔ وہ وہ کھنا ہوتی ہے۔ اسک اسکے سموانے بیٹی سسک اسکے سموانے بیٹی سسک اسکے سموانی بیٹی سسک اسکے سموانی خلطی سمجھ یا با ہے لیکن مرتے وہ موقع مل یا باہے ہہ ہی سدھارنے کا موقع مل یا باہے ہہ ہی سدھارنے کا موقع مل یا باہے ہہ ہی اور ہی ہی تھوکر یہ ہی اپنی غلطی وہونڈ کر اسے تھیک کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی توفیق کی بات ہے۔ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی توفیق کی بات ہے۔ انہوں نے بخم صاحب ووثوک بات کریں کہ انہوں نے بخم صاحب ووثوک بات کریں کہ مطریقے سے رخصت کرا کے لیے جائیں اساور کو بھر سمان اسے ساری رات جگائے یا سارا ون بھلے سے سلمان اسے ساری رات جگائے یا سارا ون سمائے لیکن یہ روش ورست نہیں۔ لیے لیے بات کریں اس سائے لیکن یہ روش ورست نہیں۔ لیے لیے جاری کو اپنے ساتھ انکائے رکھتا ہے۔ حالت ویکھیں اس کی بھی قدر بدتر ہوگئی ہے۔ "

کی بخش قدربد ترہوگئے ہے۔"

خم صاحب کے ماتھے پر تفکر بھری کئیروں میں چند
مزید پریشان کئیروں کا اضافہ ہوا تھا۔ ان کے شانے
جھکتے جارہے تھے بریرہ کی شادی کی تیاریاں عوج پہ
تھیں اور اساور کے معاملات بگڑنے گئے تھے کئین
جب علیم صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے صاف
صاف کمہ دیا کہ سلمان نہ تو جاب کے لیے سنجیدہ ہے
نہ رخفتی کے لیے للذا اگر وہ چاہیں تو اساور کی طرف
نہ رخفتی کے لیے للذا اگر وہ چاہیں تو اساور کی طرف
سے طلاق کامطالیہ کردیں۔

سے طلاق کامطالبہ کردس۔ بخم صاحب گنگ رہ گئے۔ان کابی بی شوٹ کر گیا۔ آسیہ بیٹم کوانہیں سنبھالنامحال ہو گیا۔وہ رات اساور پہ ایک بار بھر بھاری تھی۔ علیم صاحب کی سلمان سے اس معاملے پہ تلخ کلامی ہوئی تھی اور غبار اس نے اساور پہ نکالا۔اس کی برداشت ختم ہوتی جارہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے مال باپ سے یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے مال باپ سے یہ سب کیوں چھپا رہی تھی۔ ذہن کے کسی کوشے میں بعد شادی کرے اب اس کے شوہر کو اس پر اعتبار نہیں رہاتھا' کچھ وہ بھی آزاوروش اور فرینک طبیعت کی الک تھی' ساتھی کو لیگز سے حددرجہ فری تھی اور بیہ بات شادی کے بعد اچانک ہی اس کے شوہر کو گرال گزر نے فلطی تھی۔ حریم کی اطلاعات کے مطابق ان کارشتہ بھی خطرے میں ہی تھا کیونکہ غلطی ہونے کے باوجود بھی نرمین ابنی غلطی مانے اور جھکنے پر تیار نہ تھی۔ شایدان ہی سب باتوں کی بنایہ سلمان اس قدر تکلیف وہ عادات کی باوجود سلمان کی شخصیت میں موجود سقم ابھی بچم اور جو پر دور سلمان کی شخصیت میں موجود سقم ابھی بچم صاحب سے پوشیدہ ہی تھے۔ حریم نے اس کے بارے صاحب سے پوشیدہ ہی تھے۔ حریم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اساور کی صلح جو صاحب سے پوشیدہ ہی تھے۔ حریم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اساور کی صلح جو فطرت کی بدولت سلمان کی شخصیت پر جو پر دہ پڑا ہوا تھا بست جلد وہ انتہائی بدنما طریقے سے انتھنے والا تھا۔ شاید فطرت کی بنایہ سلمان کی رخصتی کے لیے کوئی بست جلد وہ انتہائی بدنما طریقے سے انتھنے والا تھا۔ شاید سلمان کی رخصتی کے لیے کوئی بست جیدہ نظرنہ آ باتھا۔

بررہ کی ڈیٹ فکس ہونے ہرایک بار پھراساور نے سلمان کور خصتی کے لیے فورس کیا تھا اور ایک بار پھر اے سلمان کور خصتی کے لیے فورس کیا تھا اور ایک بات کے بعد کی بات ہے جب فجر کی اذا نول کے ساتھ اس کی سزاختم ہوئی تو وہ کاربٹ سے اٹھ کر بیٹر پر لیٹنے کے بعد قابل نہ رہی ہوگئ وہ کی موبائل وہ سرھ موبی کر پریشان ہو گئیں۔ اسے جگانے آئیں تواسے یوں پڑا کر کھے کر پریشان ہو گئیں۔ اسے آوازیں دیں تو وہ کی جب کی طرح جھومتی ڈولتی اٹھی اور بیڈ پر ڈھیر ہوگئی۔ اس کے بیچے سے بر آمد ہوتے براس کے بیچے سے بر آمد ہوتے موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل ہو دیکھ کر آسیہ بیگم کا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ موبائل ہو دیکھ کی طرح بخار

میں تب رہی تھی۔ آنگھوں کے گردگہرے سیاہ طلق 'بردی بردی آنگھیں اندر کو دھنسی ہوئی' ذردگیندے سا کملایا مرجھایا چرو' بال جیسے گند کا ڈھیر۔ وہ بال جو رکیم کے کچھے تھے'جن میں کوئی یونی' کوئی کہ چونہ ٹکتا تھانہ کوئی پیٹو اسٹا کل بنیا تھا۔ وہی رئیمی کچھے اب سردی ہوئی کھچڑی جیسے بنیا تھا۔ وہی رئیمی کچھے اب سردی ہوئی کھچڑی جیسے

ابنار کون 80 فروری 2016



محبت کی۔ یا کم از کم وہ گواہ ہوتی۔ لیکن میرے خدا اور میرے دل کے سواکوئی گواہ نہیں۔میرے لیے اس کی خوشی مقدم ہے۔ وہ خوش ہوتی ہے تو میں خوش ہو تا ہوں۔ تو کیا۔ تو کیاوہ خوشِ نہیں ہے؟ کیاوہ د کھی ہے؟ كيااس كادكه ميرے دل كوچھورہاہے۔؟ ہاں يمي بات مونى-ورنبر آج كيول-اجانك آج كيول اليي كيفيت ہونے گئی۔ کسسے پوچھوں۔ کیسے پوچھوں۔" وہ ہے کی ہے بین ڈائری کے پیچار کھ کرای ڈائری یہ مرد کھ کربیٹھ گیا۔وہ محب تو تھا مگردہ ایک بات سے بے خبرتھا۔اوروہ یہ کہ محبت خواہ یک طرفہ ہویا دو طرفہ ایک ٹیلی پلیقی خود بخود تخلیق ہوجاتی ہے۔اوراس ٹیلی پیتھی کا ربط اسے خبریں پہنچانا تھا۔ اور آج تو اس کا اداس مونابنآ تفانا

کیونکہ آج کی رات اس کی محبت یہ بہت بھاری می- آج کی رات کیا ہونے جارہاتھا؟

كجه حقائق أكر مجم صاحب في است بتائے تھے تو کچھ البھی بکھری ٹوٹی کھوٹی کڑیاں بریرہ نے بھی اسے تصائی تھیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے اس نے کھوج لگانی تھی اور کڑیوں کو ملاتا تھا۔ وانش نے اساور کو کال کی تھی اور بربرہ کی رخصتی کے حوالے ہے اس بربرہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ بچین کے قصے "آپس کی نوک جھونک' چھوٹی چھوٹی لڑائیاں۔ یہ پرانے کھاتے کھول كروه اساور كوبيه تاثر ديناجاه ربائقاكه وه نااستيلعيك ہورہا ہے۔ یوں اساور کے دل کی پیقر ملی ہوجانے والی زمین نم ہوتی اور وہ بھڑکے بنا وہ سب کمیہ ڈالتی جو سنتا اور جاننا دالش كامقصد تقا-وه اینے مقصد میں كامياب ہو بھی رہاتھا جب اجانک جے میں سلمان کی کال آنے کی۔ عرصے بعد لاڈ کے بھائی سے یوں بات کر کے وہ ذہنی طور پر بے حد سکون محسوس کرنے گئی تھی۔ لیکن سلمان کی مسلسل آئی کال۔ اسے جیسے ضد ہوگئی۔ جاہے آرہویا پار۔ آج اس کی کال نہیں لینی۔وہ بات گرتی رہی لیکن دو سری طرف اس چیز سے بے خبر

شاید خاندان میں بدنامی کاخوف تھا'یا پیہ خوش گمانی تھی کہ رخفتی کے بعد سب سیٹ ہوجائے گا۔جو بھی تھا

ب یں ہے۔ وانش کی جاب ابھی نئی نئی تھی اس لیے وہ پھر کم کم آ یا تھا پھر جب ہے بر رہ کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اس نے گھر آنا بند کردیا تھا باکہ شادی کے لیے اسے چھٹیاں کینے میں دفت کا سامنانہ ہو۔وہ بہت سی پریشانیوں سے بے خرفقا۔ لیکن اس مجید آکر مجم صاحب فے اسے کال کرکے سب کچھ بتانا ضروری سمجھا۔وہ اساورے بے حداثیج تفانس کی پریشانی فطری تھی۔ مجم صاحب نے اسے اساور سے بات کرنے کے لیے کما تھا۔ اساور کی ایسی حالت کے پیچھے انھیں کوئی طوفان چھیا نظر آرہا تفاجووہ چھیائے بیٹی تھی۔اور ظاہرہے کہ اس نے بتانا مو يا بوبتاري- ليكن نتيس بنايا تفاتو ممان غالب تفا كەدەدالش سے ضرورشيئر كرلىتى

وانشنے کال بھی کی 'یوچھ بھی لیتا۔ ليكن يو خصنے كى نوبت نه أئي۔ اس رات وہ طوفان آیا جس نے ان کے گھر کی ایکہ ايك بنياد بلاذالي-اس رات كياموا تفا؟

شر آزاد کو تھلتی ہوئی کھڑی کی مھس میری آنکھوں کو بھگوتی ہوئی آوارہ ہوا دوش دبوار یہ بیزار گھڑی کی عک عک میرے انجام پہ روتا ہوا سانسوں کا ستار ٹوئی الماری میں بھرے ہوئے جاہت کے

ر قص کرتی ہوئی تنائی کے پیاسے سائے میں اکیلا ہوں مگر پھر بھی' اکیلا تو شیں "آج دل كون اداس بي مصحل كيون بي آج دل کا در دسیا کیوں نہیں جارہا۔ آج دنیا بری کیوں لگ ربی ہے۔ جکیامیری محبت بھی وصل سے مشروط ہے؟ میں- میرا دل گوائی دے گاکہ میری محبت سطی میں۔ سطحی ہوتی تو مل کی بجائے دنیا گواہ ہوتی میری

ابناسكون 81 فرورى 2016



" بير ان شوہروں سے لا كھ درجه بمتر ہيں جو ايني بیویوں کو ان کے ماں باب کے گھر بٹھا کر ٹارچر کرتے ہں اورانی بمار ذہنیت کو تسکین پہنچاتے ہیں۔" ادهرآكر سلمان اس كے لب و لہج يرسن موا تفاتو ادھر جھری میں کھڑی آسیہ بیکم نے ہے افتیار دروازے کا پٹ چھوڑ کرہاتھ دل پر رکھ کرسانس روکی تھی یا شایدرگی سائس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ "بيكيا مورما ب ميرے مالك "إنهول في تة ول سے اس رب کو پیارا تھا جے اکثر لوگ بری گھڑی میں ہی یاد کرتے ہیں۔اساور کاجسم کیکیارہاتھا 'سانسیں دھو تکنی کی طرح چل رہی تھیں 'آٹکھیں لہوٹیکانے کو تیار تھیں' اس کی برداشت کی حدیں تمام ہو جاہتی تھیں۔ اس نے بساط سے بردھ کر خود پر جھیلا تھا یہ

وونمس کی ایما پر اتنابول رہی ہو تم۔ ابھی تنین لفظ منه پر ماروں گاتو سارا غرور و طنطنیه دھرا رہ جائے گا۔تم ہو کیا چیز۔؟"اور بس... بس ہو گئی تھی۔اساور حلق کے بل چلائی۔

«بان بان دو مجھے طلاق ابھی اور اسی وقت۔ جان چھوڑو میری۔معاف کرود بچھے دو بچھیے طلاق۔وو تا۔ بو کتے کیوں نہیں۔؟"وہ ہزیانی ہور ہی تھی۔ آسیہ بیگم دو ژکراس تک آئیں ریسیورہاتھ ہے لے کر کریڈل پر بخاادر مژکرا<u>ے</u> دو تھیٹرنگاناجاہتی تھیں کیکن۔وہ تیورا لر کاربٹ پر گری اور ساکت ہوگی۔ زندكى مجھ كونتا

حسی گناہ کی ہے سزا؟

وہ ساکت بنجرنگاہیں جھت پر گاڑے کیٹی تھی۔ کسی بھی احساس سے عاری' خالی خالی وریان آنکھیں' جو ایک نظردیکھے تو روپڑے۔ پہلومیں دھرے ساکت ہاتھ کی پشت یہ لگے کینولا سے جڑی ڈرپ سے قطرہ قطرہ زندگی کی رمتی اس کی رکون میں ووڑانے کی کوئشش کی جارہی تھی۔اس کے ساکت وجود کواٹھے کر حرکت کرنے کی طاقت دینے کی کوشش کی جارہی تھی کیکن وه خود' نفسیاتی طور بر آماده نظر نهیس آتی تھی۔

دانش نے اساور کی توجہ بنتی صاف محسوس کی تھی۔ سات آٹھ مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد سلمان نے لینڈ لائن پیر کال ملائی۔ ضد اور غصے کے باوجود اساور نے لینڈ لائن کی آواز گو بھی سی تواس کے جسم میں پھرری سی دو ژ گئی۔ سردبوں کی راتوں میں خاموشی میں گو شجنے والی بیل آسیہ بیلم نے بھی سنی ہوگی۔اس سے پہلے کہ وہ کال یک کرتنی اساور کو یک کرلنی چاہیے تھی۔ای سوچ کے تحت اس نے واکش کھال بند کرتنے کا کھا اور دروازے کی طرف بھاگی مگردیر ہو چکی تھی۔ آسیہ بیگم فون یک کر چکی تھیں 'اساور کمرے کے دروازے کی چو کسٹ پر کھڑی دیکھتی رہ گئے۔ وہ مولڈ کروا کر مڑی ھیں۔ بخیب سا ٹاٹر تھاان کے چرے پر۔ ''سلمان کی کال ہے۔'' انتابی کمیہ وہ کمرے میں

عِلَى سَنِي - سلمان كاموذ انهيں بگزاموالگانفيااور اساور كا چرہ بھی خوف زدہ سالگا۔ سو آج پہلی بار۔ کمرے میں آگروہ دروانہ بند کرنے کی بجائے جھری رکھ کردیکھتے لگیں۔ آج وہ سننا جاہتی ہیں کہ ان دونوں کے بیج گفتگو ی نوعیت کیاہوتی ہے۔ بخم صاحب نے چونک کران کی اس حرکت کو دیکھا بھروہ بھی اٹھے کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔اساور بات کررہی تھی۔سلمان دھاڑ

ووس كينے سے بات كررى تھي تم؟"

اساور کے ول میں عنیض اور تنفر کا ابال اٹھا۔ چہرہ انگاره ہو گیا۔

''اپنی زبان کولگام دیں۔ میں اپنے بھائی سے بات كررى تھى-"اس كے صبط كى طنابيں اس كے ہاتھ ہے بھسکتی جارہی تھیں 'سات آٹھ ماہ ہو گئے تھے اس

یہ ٹارچر جھلتے۔ '' بیرس قتم کے بھائی ہیں جو آدھی راتوں کو بہنوں کو فون کرتے ہیں۔" معیج عظمتے ہیں لوگ مکہ سانپ کی قسمت میں وہ زہر کہاں جو رشتہ دار عداوت میں انگلتے ہیں۔اساور کواس سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔وہ بیار زمنیت کا حامل تھا۔ وہ اساور کو بھی بیار کررہا تھا۔ وہ چبا چارول۔ READNO

ابنار کون 82 فروری 2016

Redition.

زندگی نے اس سے اپنی تمام تر رعنائیوں کا بدلہ سود سمیت وصول کرلیا تھا جو بھی اس نے گزاری تھی۔ زندگی نے اسے دکھا دیا تھا کہ دیکھو میراایک چروبیہ بھی ہے۔ کسی بھول میں ترہنا۔

اسپتال کے پرائیوٹ روم میں ایک طرف رکھے بیٹی تھیں۔
بیٹی پہ آسیہ بیٹم آنسووں سے ترچرہ لیے بیٹی تھیں۔
دانش اور بربرہ ایک طرف مغموم سے کھڑے تھے۔ دانش کو
صاحب ڈاکٹر سے بات کرنے نکلے تھے۔ دانش کو
ایمرجنسی میں بلوایا گیا تھا۔ اساور کا نروس بریک ڈاؤن
ہوا تھا لیکن بروفت ٹریشمنٹ سے اب اس کی حالت
خطرے سے باہر تھی تاہم ڈاکٹرز نے مزید دو روز اسے
انڈر آبزرویشن رکھنے کا کہا تھا۔ وہ ہوش میں آبھی تھی
لیکن کمی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ بجم صاحب کو
احساس جرم مارے دے رہاتھا۔

دو تخضی دن مزید استال میں گزار کر جب وہ لوگ گھر پنچے تو مجم صاحبِ اساور کو یک دم مجلے نگا کر جھینچ لیا۔اوربس۔ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ ٹوٹ بھرے اور اساور بھر بھرکے رودی۔اس کا رونا ایسا ول دہلانے والا تھاجیے گوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہو۔ جيسے جسم كو كانٹول يہ كھسيٹا جارہا ہو 'اور ايسا ہى حال تو ہوا تھا اس کا۔ سلمان نے اس کی روح کو کانٹوں یہ کھسیٹا تھا۔اس کی اناکو کندچھری سے زخمی کیا تھا۔رو روکے اس کا بوراجرہ سوج گیا۔وہ اے سنبھال سنبھال کر تھک گئے اُس کے آنسو یو بچھ یو بچھ کر آسیہ بیکم کا دویٹا بھیگ گیا لیکن اس کے انسونہ تھے۔اس نے سب كورلايا دياب سال بحركا غبار قفا-موسلادهاربارش کے بنا کیسے تھم جاتا۔ ان کے گھرانے یہ ایک اور بھاري دن طلوع ہوا تھا۔اشكوں بھرا۔ پچھتاًووں بھرا۔ آج مجم اور آسیه کو ہروہ پر پوزل یا د آرہاتھا جو اساور کے کیے آیا تھا اور رہ جبکٹ ہونے کے بعد جمال جماِل بھیان کی شادیاں ہو ئیں وہ سب ہی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے بچوں والے تھے ہر فردے اشکوں کی

مختلف وجوہات تھیں۔ وکھ 'اداسی' پچھتاوے 'احساس

اور پھرجب اساور کے آنسو ذراعتھے تواس نے ایک ایک لفظ کمہ سنایا۔ ہریات بتائی' ہرا ذیت اپنادل کھول کے دکھادیا۔ وہ سب صدے سے گنگ تھے' الفاظ کم تھے' حواس سلب تھے۔ آسیہ بیکم نے تڑپ کراسے گلے نگایا۔

گلےنگایا۔ ''میری شنزادی بیٹی' میری لاڈوں بلی گڑیا' میرا بچہ سب کچھ تنمااپی ذات پیہ سہتی رہی بیٹا بچھے تو بتایا ہو گا' مجھی کوئی اشارہ ہی دیا ہو تا بیٹا۔''ان کی آواز بھیگی ہوئی تھ

ے۔ ''کیا کہتی امی۔ کہ آپ کی لاڈوں ملی بیٹی سے زندگ کاسب سے اہم رشتہ ہی نبھایا نہیں جارہا۔ میں آپ کی تربیت آزمار ہی تھی امی آخری حد تک' میں نے بہت

کوشش کامی۔بہت۔۔'' اس کے لیج میں اس قدر بے بسی تھی کہ ان سب کے ول کٹ کے رہ گئے۔ مجم صاحب طیش سے مٹھیاں جھینجے لگے۔

''وہ گھٹیا انسان میری بھی کواس قدر ٹارچر کر تارہااور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہم یہاں رخصتی پہ زور دیے رہے وہ تو رخصتی سے قبل ہی اس کا جینا دو بھر کے ہوئے تھا۔ بعد میں تو وہ اسے نوچ کے کھاجا آ۔اور وہ اس کا نام نہاو عزت وارباپ۔ان سب کالو حشر کردوں گا' میں۔ کورٹ میں گھیٹوں گا۔ ناک رگڑواؤں گا۔ ایسا ہے عزت کردوں گاکہ ساری عمر منہ چھپا تا پھرے ایسا ہے عزت کردوں گاکہ ساری عمر منہ چھپا تا پھرے گا۔'' آسیہ بیگم وہل گئیں۔

''اسے کورٹ میں تھسیٹیں گے بدنای کے جھینے ہماری بٹی کادامن بھی آلودہ کریں گے۔ آپ خود بج ہیں بہتر مجھتے ہیں کورٹ کے ماحول کو۔اور یہ بھی جانے ہیں کہ یہ مرد کا معاشرہ ہے' یہاں ہر صورت الزام عورت کے ہی سرآ باہے۔''

عورت کے ہی سر آیا ہے۔ "
ان کی بات تو تلخ بھی مگریج تھی۔ مجم صاحب خاموش ہو گئے۔ پھرایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے اساور کی طرف سے سلمان کو خلع کا نوٹس بھجوادیا۔ سلمان کی طرف سے بھی جلد ہی طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ طول پکڑ

جائے گا'ایسا کچھ بھی نہ ہواحتی کہ ایک فون کال تک نہ آئی اور سال بھر کا تکلیف دہ بندھن دنوں میں اینے انجام کو پہنچ گیا۔

ا میں جو سنتا دیگ رہ جاتا۔ بربرہ کی رخصتی میں محض بندرہ روز باتی خصہ اس کے سسرال والے فورا" آئے مسٹراینڈ مسزمسعود لغاری کے ہمراہ اسفندیار اور رامین بھی تھے۔ رامین دوروز قبل ہی کینیڈا سے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی بھی اس کے شوہرنے عین وقت بر بی آنا تھا۔ اساور کی طلاق کاس کے وہ

مجم صاحب اور آسیہ بیٹم جوان کے روعمل ہے دل ہی دل میں خوف زدہ ہے تھے' یوں پوری قبلی کو آیا و مکی کے مزید بریشان ہوگئے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان كاروعمل كأني مثبت تھا۔شاہانہ بیكم نے يہلے آسيہ كو وريتك محكي لكائي ركها بجراساور كوبلواكراس بإزوول تے طقے میں لیے بیٹی رہیں۔ایک بار پھرسب آبدیدہ ہوگئے۔ رامین نے بربرہ کوآپ ساتھ بھالیا 'وہ بھی رو رہی تھی 'رامین مسلسل اسے تسلیاں دیتی رہی۔ ان ك يون آمد كامقصد بهي سامن آكياتها-مسعود لغاري ں بیاں میں اور معاملہ قنمی کا ثبوت دیتے صاحب نے سمجھ واری اور معاملہ قنمی کا ثبوت دیتے ہوئے بریرہ کی رخصتی کو اس ونت تک کے لیے ملتوی كرف كافيصله ساياجب تك اساور جذباتي طور بربستر نہ ہوجاتی۔ اساور کے جذبات کا اس حد تک خیال كرنے ير وہ سب دل سے ان كے ممنون ہو گئے۔ بجم صاحب نے رسا" اِنکارِ بھی کیا اور میں کما کہ رخصتی مقررہ وقت پر ہی ہوگی لیکن مسعود صاحب نے انہیں

"جیے رامین ماری بنی ہے ایے بریرہ کے ساتھ ساتھ اساور بھی ہاری بنٹی ہے۔اور ہارے کیے بیٹیوں کے جذبات بیوں سے زیادہ مقدم ہیں۔ آپ کھے برا محسوس نہ کریں۔اسفندیاری مرضی ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو جب سمولت ہو آپ ممیں بنادیجیے گا۔"اساور کے سسرال سے جتنی اذیت می تھی بریرہ کے سسرالیوں نے ایک بی ملاقات میں

اس کا کافی حد تک مداوا کردیا تھا۔وہ جو بریرہ کی آئندہ زندگی کے حوالے سے خدشات کا شکار ہو چکے تھے ' اب کابی پر سکون ہو گئے۔

وانش نے اساور کے موبائل سے وہ سم نکال کر ضائع كردى اوراس ميس نى سم وال كراساور كوموبا كل تھمایا تواس نے نفرت سے موبائل پرے پھینک ویا۔ دانش دھے مسراویا۔رشتے داروں کا بات بندھ کیا' افسوس كے ليے آتے كريدتے بمدردياں جماتے اور کھائی کر چلے جاتے ہیہ سب اساور کی تکلیف کو بروها دیتا تھا۔اس روز بھی ایس ہی ایک فیلی کے جانے کے بعد اساور اشک بھری آئکھیں کیے بیٹھی تھی جب وانش اس كياس آبيشا-

واساور- بنتنا جلد ہوسکے خود کو سنبھالو۔"اس نے نری ہے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تووہ اس کی جانب

"تہارے بھرم کی جو کرچیاں بھری ہیں انہیں خود اہے ہاتھوں سے سمیٹو 'بھرجا ہے انگلیاں کنٹنی بھی فگار مون وه ونیا والوں کومت د کھانا 'ونیا یون بھی چرو دیکھتی ے 'ہاتھ مٹول کرزخم صرف اپنے تلاشتے ہیں اور ان پر مرہم نگاتے ہیں۔ دنیا والے آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے ہدروی جماتے ہیں اور دو سرول کے پاس بیٹھ کر آپ کے بھرم کی دھجیاں تقسیم کرتے ہیں۔ جتنی کرچیاں بکھرنی تھیں بکھر گئیں' باقی سمیٹ لو۔ اس سال اس سلسلے کواب رک جانا جا سیے۔ دنیا والے محبت جنا کر بجھی راکھ میں دنی چنگاریاں کھرچ کھرچ کر نکالتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ عمل تکلیف دہ ہے۔ کیکن ہم اتهیں ٹوک نہیں سکتے ورنہ وہ ان ہی چنگاریوں کو ہوا وے کر شعلہ بنادیں مے۔ تم سمجھ رہی ہو تا۔"اور اساورنے اٹیات میں سرملادیا۔

جن جن لوگوں نے مجھی اساور کارشتہ مانگا تھاوہ بطور خاص آتے اور سارا معالمہ سن کر مدروی جنا کر آخر میں اپنی بیووں کی باتیں شروع کردیتے اور بردھا چڑھا کر بتاتے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہوؤں کو ہتھیلی کا محالا بنائے رکھا ہوا تھا۔ کہنے والوں کی زیانیں بھلا کب

Recifon

انکار کیا تھا آسیہ آیانے۔ آج پچھتارہی ہیں۔" ''ایبانونه کهیں آپا۔ بے چاری دکھی ہیں۔''سلمی

"ارے تو کیا غلط کما میں نے۔ ایک ہے ایک اوٹے رشتے کے چکر میں کیسے کیسے ہیرالڑ کے گنوائے انہوں نے۔ ہمارے بیٹوں کو چھوڑو۔ اور بھی بہت يتص مرانهيں تو پيبه اسٹيٹس' شان و شوکت در کار تھے۔ نکاح یہ بھی کیسایانی کی طرح پیسد لٹایا تھا۔اتا ہے جااسراف الله کوجھی پیند نہیں۔اور اللہ کو تاراض کر مح قائم كياجاني والإرشته بهلا خوشي دے سكتا ہے؟ سعیدہ بھابھی کتنا سیح کہتی تھیں۔ بچ کہوں تو ہم نے ہمیشہ ہی سعیدہ بھابھی کی۔باتوں کانداق اڑایا لیکن اب سوچوں تو احساس ہو تا ہے کہ سعیدہ بھابھی بھی ان خرافات میں نہیں برس اور و مکھ لو کتناسکون ہے ان کے کھرمیں-ان کی تمو کو بھوبنا کے ہمارے کھرمیں بھی وہی سکون اتر آئے گا۔ اس وقت توبیہ نہیں سوچالیکن آب آسیہ آپا کا انجام دیکھ کرسوچتی ہوں سعیدہ کا عمل بہترین تھا۔ ہمیں بھی دین کے طریقوں کو اپنا لیتا چاہیے۔ آخر جانا تواس اللہ کے پاس ہے۔ پھر دنیا اور اس متے طور طریقوں نے تو نہیں بچاؤ کرناہارا۔" به بیکیم کا حرف حرف سحائی نیں ڈوہا تھا۔ سعیدہ نے نہے مجھی کسی کو ٹو کا نہ وعظ و تقییحت کی۔وہ یمی کهاگرتی تھیں کہ انسان کو اپنا اعمال نامہ متھرا رکھنا چاہیے 'اور آج ان کاخاموش عمل سب ہی کواحساس ولارہا تھا کہ کون کتنے پائی میں ہے۔ تجمہ اور سلمی تمرہ کی وفعہ چاہ برہی تھیں کیرِ مثلی کا اچھا سا فنکشن رکھا جائے۔ لیکن سعیدہ بیگم نے مخالفت کی اور مجبورا" انہیں بیادگ سے انگو بھی پہنانی پڑی۔ نجمہ بیگم سخت برگشتہ تھیں اور عین ممکن تھا کہ شادی تک بیہ برگمانی برمھ کر نفرت میں بدل جاتی لیکن اس سے پہلے ہی شیزاد

رى ہں 'يە تك كما گيا كەاب تواسادر كورندوا يا بچوں والا ہی قبول کرے گا۔ جنہوں نے بھی اساور کا رشتہ مانگا تھا ان میں سے کچھ لڑکے اب بھی کنوارے بتھے ليكن اب وه بھلا كيوں اساور كو مانگتے۔ اور اب صاحب شدت سے خواہاں منے کہ ان میں سے کوئی بھی اساور کا رشتہ ایک ہار پھرمانگ کے۔ کیکن اپنے منہ سے کسی کو کہنا آبنا تھو کا ہوا چائنے کے مترادف تھا۔ وہ ساری ساری رات اس سوچ میں جائے گزار دية كداب ہو گاكيا۔

# 20 20 20 20 E

ان ہی دنوں آسیہ بیکم کے بھائی بھابھی رؤف اور تجمہ اور چھوٹے بھائی بھابھی منور اور سلمی نے ایج برے بیوں علی اور اظفر کے رشتے کیے کرویے۔سب جانتے تھے کہ تجمہ بیکم نے اپنی نند آسیہ بیکم کود کھانے ئے لیے ایساکیا کیونکہ علی اور اظفردونوں کے لیے آسیہ بیکم نے انکار کیا تھا۔ رؤف اور منور نے بھی اکلوتی بمن کے جذبات کا لحاظ نہ کیا اور بات کی ہونے کی منصائی خاندان بحرمیں بانٹ۔لڑکیاں بھی مجمہ نے اپنے کیے ہے پند کی تھیں۔ علی کی مُنگیتر توسیہ اور اظفر کی يتر تؤميه دونول نجمه ملمي كي جھوٹي بنن سميعه كي بیٹیاں تھیں۔ہیشہ کی طرح انقاق و محبت کی مثال قائم رتے ہوئے مجمد بیکم نے دونوں اڑکیاں اپنی بہویں بنانے کی بجائے ایک لڑکی سلمی کو بہوبنائے کے لیے كها-يول بيرشق طي كف

ان کے جھوٹے بھا بیٹوں خالداد شاہدی بیویاں فائزہ اور شازیہ مبار کبادویہے آئی تھیں۔فائزہنے دیے لفظوں میں اعتراض کیا۔

« آيا ابھي تواساور ڪامعامليہ آزہ تھا آپ کو يوں مھھائي نہیں بانٹنی چاہیے تھی۔" نجمہ بیگم تو تڑپ آٹھیں۔ ''ارے تو کیا آن کی خاطر ہم اپنے بیٹوں کی خوشیاں نظرانداز کردیں۔ان کانواپنا کیاہی سامنے آیا ہے۔بروا غرور تھا ان کو اپنی بیٹی کی خوب صورتی اور اپنی مالی حیثیت یہ۔ ہارے بیوں کے لیے کیسی نخوت سے

تخمینه لگاگروه رقم نکالی اور اس میں ہے احمر کو مثلنی کے ابناسكون 86 فرورى 2016



صاحب نے راز داری کاوعدہ لے کر بہنوں کوسعیدہ کی

مخالفت کی اصل وجہ بنادی۔ سعیدہ نے منگنی کے

جوڑے 'ہال اور ڈنر کے خرجے اور دیگر مکنہ خرجوں کا

رہتی۔ لیکن اس کے بس میں ہو تاتب نا۔ وہ راتوں کو
سونہیں پارہا تھا ان سب اذبتوں کی داستانیں سن سن
کر۔ کتنے دن کتنی را تیں اس نے اس کے دکھ میں بے
کل گزاریں اور اس پری وش کو خبر بھی نہ تھی کہ کوئی
اس کے لیے یوں بھی تر پتا ہے۔ اس نے مرد کا جو
روپ دیکھ لیا تھا سہ لیا تھا اس کے لیے وہی بہت تھا۔ وہ
بے کلی کی انتہاؤں یہ تھا۔

بسی است و کیمول کیے اس کا در دبانوں کیے اسے دکھوں سے دور کروں۔ دل ایک راہ دکھا گاتو تھا ' لیکن دماغ انکاری تھا۔ وہ سمجھے گی میں اس پر ترس کھارہا ہوں۔وہ اپنی ہی تجاویز رد کر تارہا۔

0 0 0

تین سیڑھی اوپر کھڑی بطخ اینے درجن بھربچوں کو اینے تک پہنچنے کئے لیے سیڑھیاں پھلانگنے کی لگن میں مکن دیکھ رہی تھی۔ یچ چھلانگ ارتے پھراڑھک جاتے پھراٹھتے پھراچھلتے پھر گرتے 'بطح کسی قتم کی مدد کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ بطخیں یوں بی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں 'خودائے ندریاند پر کوسٹش کرکے ہدف تک پنچناہے خواہ ہزاروں بار کر تاری<sup>س</sup>ے۔ ب مت کمو خدا ہے میری مشکلیں بردی ہیں یہ مشکلول سے کس ود میرا خدا برا ہے سی اساورلیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے کمک جھپکے بناوہ دیڈیود مکھ رہی تھی جو دائش نے اس کے قیس جھپکے بناوہ دیڈیود مکھ رہی تھی جو دائش نے اس کے قیس ۔ ٹائم لائن پہ اسے ٹیک کرے شیئر کی تھی۔ آتی ہیں آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم طوفالِ سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گھڑا ہے العنے کے نیچے ایک ایک کرے سیڑھیاں پھلا تگتے جارے تھے اور اوپر چڑھتے جارے تھے جیسے جیسے ہر بچہ سیزهی چردهتا ویسے ویسے اساور کی آتھوں ہے بہتی از یوں میں روانی آئی۔ آسیہ بیٹم اسے کھانے کے کیے بلائے آئی تھیں اور پھروہ بھی اسکرین یہ چانا منظر دیکھ کریس منظرمیں چلتے گیت کو من کر تھمر گئیں۔ دونوں کے دلول پر بیر گیت ایک سا اثر کررہا تھا۔ دو

نام پردیے جانے والے تحا کف کی رقم الگ کر کے باقی رقم آیک مستحق لڑکی کی شادی کے لیے اوا کر آئیں۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان ایک قدم اٹھا تا ہے تو اللہ پاک منزل کو جاتا اس کا پورا راستہ ہی سل بنادیتے ہیں۔

<u> پوچھنے والے</u> مجھے کیے بتائیں آخر؟ وكه عبارت توننيس جو تخفيے لكھ كر بھيجيں یہ کمانی بھی نہیں ہے کہ سنائیں تجھ کو نه کوئی بات ہی ایسی کہ بتا ئیں تجھ کو زخم ہوتو تیرے ناخن کے حوالے کروس آئينه بھی تونسیں ہے کہ دکھائیں جھ کو یه کوئی را زنبیں جس کوچھیا تیں تووہ را ز مجھی چرے بھی آنگھوں سے چھلک جاتا ہے جیسے آلچل کو سنبھالے کوئی اور تیز ہوا جب بھی چلتی ہے توشانوں سے ڈھلک جاتا ہے اب مجھے کیے بتا لیں کہ ہمیں دھ کیاہے؟ لوگ بہت کچھ کمہ رہے تھے اور وہ سنتا تھااور ول ديكه كى إنقاه گهرا ئيول ميں ڈوب ڈوب جا تا۔وہ وہي رات تھی'بالکلِ دہی رات جب اس کے وجود پہیے معنی سی اداس جھائی تھی جب اس کادل دکھیے کرمیں لپٹا ہوا کرلا رہا تھااور وہ اپنے دل کی ٹیلی پیتھی کے رموز سمجھ نہیں یارہا تھا۔ وہ وہی رات تھی جو اس کی محبت ہے بھاری گزری تھی۔ اس رایت وہ پروس بریک ڈاؤن شکار ہو کراسپتال جا پہنچی تھی۔ کیا گزری تھی اس کے نازک دل پر 'وہ چاہ کر بھی جان نہیں سکتا تھا۔ کس سے یوچھتا' کینے یوچھتا۔ اس کابس چلتا تووہ جاکر اس کی پلکوں کے آنسو سمیٹ کراین آنکھوں میں بھرلیتا۔ اس کے دل میں بھرے دکھ کے طوفان کسی غیر مرتی

ابناسكون 87 فرورى 2016

طِانت کے ذریعے کھینچ کر سِمندروں کے حوالے

کردیتا۔ اسے اتنی خوشیآں دیتا کہ اس کا دامن تنگ پرو

جاتاس ہے سنجالنامشکل ہوجاتیں اسے اپنے سکھ

دینا کہ وہ و کھوں کا سامنا کر کے نبھی ہتستی مسکراتی ہی

See floor

ڈھائی منٹ کی انتقک محنت کے بعد سارے بیچے تاؤ کاشائبہ بھی محسوس نہ ہورہاتھا۔اوروجہ وہی سعیدہ سیڑھیاں چڑھ کرماں کے پاس پنچے بچکے تتے اوراب بھنے کا ازلی نرم اور پرخلوص انداز۔ انہوں نے آتے ہی اپنے بچوں کو ایک جھرمٹ کی صورت لیے منزل کی جوش سے پوچھا۔ جانب چل پڑی تھی۔ویڈیو کلپ ختم ہوا۔ آسیہ بیگم ''ارے۔ اننا خوب صورت کیک یقینا ''میری کی محویت ٹوٹی تو وہ آگے آئیں' اساور کی ان کی طرف بیٹی نے بنایا ہوگا۔ ہے نا۔''ان کے محبت بھرے انداز

برآساور کھل کر مسکرادی۔ ''جِي پھنچھو۔ اور دیکھئے آپ کی قسمت کہ آپ اے چکھنے خود آگئیں۔شاید اس کیے اس کیک کو بنانے کی خواہش مجھے کین میں تھینے لائی تھی کہ آج میری بیاری پھیھو آنے والی تھیں۔"اساور کی محبت سے کی گئیات پر سعیدہ نے اسے محلے لگالیا اور دیر تک محلے لگائے اسے پیار کرتی رہیں۔ ان کے اس پیار میں ہی ان کا دکھ اور اس کو دی جانے والی تسلی ایک محکمی اور نرم کرم آغوش کی صورت موجود تھی۔ انہوں نے بنا ایک لفظ اوا کیے اس حادثے کا خاموش افسوس بھی كراليا تفااور كسي كو تكليف بهي محسوس نهيس مون دى تھى۔ان كالىمى طور طريقہ تھاجس كې بناپر اساور كا ول ان كى طرف كمنچانها-وه دين صوفي به ساور كاسر ائی گودمیں رکھے بیٹھ گئیں اور ہولے ہولے اس کے رمیمی بالوں میں انگلیاں چلاتی باتیں کرنے لگیں۔ رو ثین کی گپ شپ مجھوئی حمرہ کی شرار تنیں اور سمجھ واریاں کھرواکش کی جاب کا بوچھتی رہیں بریرہ کی رر معائی کے حوالے سے سوال کیے۔ سب ہی چھ تو توجها تقابس نهيس سوال كيانو بربره كي رخصتي كايا اساور کی طلاق کا۔ آج پہلی بار آسیہ بیکم کو سعیدہ سے اپنائیت سی محسوس ہورہی تھی۔ انہوں نے بصد اصرارانهیں ڈنریہ روکا ٹاکیہ وہ بھائی سے بھی بل عیس۔ اس کے قبل انہوں نے تبھی سعیدہ سے الی محبت نہیں جنائی تھی' لیکن آج انہیں بھی شدیت سے احساس ہورہا تھا کہ سعیدہ کے طور طریقے محمنن زدہ نہیں بلکہ محفین بھرے تفسِ میں روزن جیسے تنص اساور ان کی کود میں سرر کھے سکون سے آنکھیں موندے لیٹی ان کی باتیں س رہی تھی۔ اس کے چرے پر پھیلا سکون و اطمینان آسیہ بیکم کو ایک نئی

آپئے بچوں کو ایک جھرمٹ کی صورت لیے منزل کی جانب چل پڑی تھی۔ ویڈ یو کلپ ختم ہوا۔ آسیہ بیگم کی مخویت ٹوٹی تو وہ آگے آئیں اساور کی اِن کی طرف بہت تھی۔ اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کروہ آگے ہوئیں تو دل دکھ سے بھرگیا۔اسٹاور کی قسمت میں اب صرف رونا ہی رہ گیا تھا شاید۔ لیکن اساور کی آ تکھوں میں آنسووں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ کوئی نئ اميد كوئى بدار مو تاحوصله كوئى عزم آسيه بيكم كو قدرے ڈھارس ہوئی۔اور پھرجب اساور کے مسئلے لوگوں کے بیادلہ جیال میں تقریبا" خاتمہ ہوگیا'اڑتی و حول بیضے گلی ، غم کی موجیں تھے لگیں تب سعیدہ بیگم نے آئی بیگم نے ان کے گھرجانے کاقصد کیا۔ آسیہ بیگم نے گئی بار سوچا اور مجم صاحب سے ڈسکیس بھی کیا تھا کہ سعیدہ افسوس کے لیے نہیں آئی تھیں۔ لوگوں کی آمرورونت أور بمدردي كى آژميس طعنول تشنول سے مغموم اور کبیدہ خاطر ہونے کے باوجود سعیدہ کانہ آنا انهیں چھے رہا تھا۔ول میں کہیں بیہ خیال بھی ابھر ہاتھا کہ عمرے رشتے سے بھی انہوں نے اِنکار کیا تھا شاید اس کے سعیدہ اب مل میں خوش ہوں گی اور آئیں گی بھی نہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے سے ابی ہی سوچ کی تردید بھی ابھرتی تھی۔ عمرے رشتے ہے انکار کے باوجود سعیدہ کے خلوص و محبتِ میں ذرہ بھر بھی کمی نہ آئی تھی۔ پھراب وہ کیسے بر گمانی پال لیتیں۔ کیکن دل ہی توہے۔

پھراس خوب صورت ہی شام جب اساور عرصے
بعد اچھاسا ڈریس ہین کر کئن میں آئی اور اپنا فیورث
کیک بیک کیا بہت محنت ہے اس پر آنسنگ کی اور
بررہ نے جائے بنائی 'یہ سب لوازمات لیے وہ لوگ
لاؤ کج میں آگر میٹھے ہی تھے جب سعیدہ کی آمد ہوئی۔
ان کو آباد کھ کروہ سب ایک بار پھرایک نئے تفصیلی
انٹرویو کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے جذباتی اور ذہنی
طور پر تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن چھہی دیر بعد اس

ابنار کون 88 فروری 2016





خلف میں مبتلا کر گیا۔ کیا تھا جو وہ نام نہادہاڈرن ازم' نمود و نمائش اور مغرب کی اندھی تھاید میں غرق ہو کر سعیدہ کو انکار نہ کر تیں۔ لیکن اب۔ اب پچھتائے کیا ہودت۔ وہ کیے اپنے منہ سے کہہ دیتیں۔ وہ تو بچم صاحب سے بھی نہ کہ سکتی تھیں کیونکہ اس رہتے پہ وہ اتنے مخالف نہ تھے۔ لیکن اب۔ اب صرف اور صرف پچھتادے تھے۔

## # # # #

انسان پیے کے بیچھے کتے کی طرح بھاگتاہے 'جاہ وحشمت کے لیے رال ٹیکا نا بھریا ہے ' سریٹ دو ژ نا ہے اور ان انسانوں کے پیچھے دو ژ باہے جن کے پاس بیہ ودنوں چزیں ہوں۔ نیر اس کی دوڑ حتم ہوتی ہے نہ ہوس اور جب وہ تھو کر کھا کرمنہ کے بل کر تاہے تب اے وہ رب یاد آنا ہے جس نے اپنے کیے ایک قدم اٹھانے یہ دو ژکر آنے کا دعدہ کرر کھا ہے۔ دنیا کے پیچھے توجتنا بھا کووہ اتنابی آپ سے دور بھائی ہے اور آپ اور تیز بھائتے ہیں چرجب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ نے دنیا کویالیا۔ تب بی۔ ہاں تب بی آپ آخری قدم پر لغزش كاشكار موكر ذلت سے اين جھوني بحر ليتے ہیں۔اللہ پاک فرما تاہے بھے جھوڑ کرونیا میں جس چیز خے پیچیے بھاکو کے میں حمہیں اس کے باتھوں ذیل و خوار کردوں گا اور اگر ساری دنیا کو چھوڑ کر ہم اللہ کے يحصے بھاكيس توايك توبيد بس أيك توبه سجى كى والى اور کرو ژول گناہ ایسے معدوم جیسے کوئی نومولود بچہ 'ب گناہ معصوم۔وہ تو قیامت کے روز بھی گناہ گار بندوں کی مجخشش ملے کیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نامہ اعمال میں ےعذر تکلوائے گا۔

یمی تو فرق ہے رحمٰن اور انسان میں۔ اللہ پاک مہلت پہ مہلت دیتے ہیں 'چانس پہ چانس 'ہاکا ساجھ'کا دیتے ہیں۔ شس نہیں کرتے اے میرے بندے سدھر جا۔۔۔ حب اللی کی جھلک دکھاتے ہیں' انسان کی ہرجائی فطرت بھی دکھاتے ہیں۔انسان سمجھے تو تب نا۔انااعلا دماغ پاکر بھی اے انسان تو سمجھتا کیوں





اس نے تحل سے اپنی مال کی ساری بات سنی تھی اور ان کی التجا بھری درخواست مکمل ہونے کے بعد مکمل سکون کے سیاتھ چند جملے کھے تتھے جنہیں سن کر وه حیرت زده ره کی تھیں۔

''نیہ تم کیا کمہ رہے ہوبیٹا۔''ان کی حیرت پروہ ہنسا تھااور پھرہنستای چلا گیا۔وہ چڑ تکئیں۔ ' دمیں سنجیدہ ہول۔'' وہ جھی سنجیدہ ہو گیا۔ «میری پیاری اور بھولی سی ما*ل میں بالکل ٹھیک کمہ* رہا ہوں۔ میں ساری عمر آپ سے اس شادی کے بارے میں بھی اپنی خواہش کا اظہار نیے کر ٹاکیونکہ ایسا کرے بجیے اپنا آپ خود غرض لگتا کیکن شاید میری محبت سچی تھی آس کیے اللہ کے خودہی بیر خیال آپ کے ول مين دال ديا-ايخ جذبات مين آپ كونديتا تا آليكن آپ کے التجا بھرے اندازیہ جھے خدیثہ ہوا کہ آپ ساری عمراس احساس جرم کاشکار رہیں گی کہ آپ نے مجھے بجبور کیا تھا۔بس ای کیے بتادیا۔" آخر میں اس کا لہمہ شرارتی ہوا تو حیرت سے اسے دیکھتے دیکھتے انہوں

"مال سے مخولیاں۔ شرم تو نہ آئی ایسے محبت کا اظهار كرتے ہوئے۔"وہ زور دار قتقهدلكا كرہنيا۔ ''اچھااب برے ہٹو۔''انہوں نے اسے دھکیلا تووہ پھرے اُن نے آگے آگیااور ہاتھ جو روسیے۔ ''اب ناراض تو نه ہونا نا عمیری جان سے پیاری

نے زور دار دھمو کاس کے کندھے یہ جرویا۔وہ کراہ کر

"اچھااب بچھے جانے بھی دو-بربرہ کی رخصتی کی ڈیٹ فکنس ہو چکی ہے' مجھے ابھی اور اس وقت جاتا ہوگا تاکہ کاروز میں اساور اور تمہارا نام جھی شامل ہوجائے۔ ورنہ بیٹھ رہنا۔" انہوں نے و حملی بھرا اندازا بنایا تووه بھی ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور ہاتھ بکر کرانہیں کمرے ہے باہر نکالنے لگا۔ "اده نهیں ای پلیز آپ جائے جلدی۔"

منیں۔ایانسان کیوں اتناجابل ہے تو۔ وہ دو متکبرو مغرور-اللہ کے عاجز بندے جو عاجزی بھلا بیٹھے تھے'اپنی چھوٹی سی سلطنت میں نتھے منے فرعون سے بیٹھے تھے والت اور ہوس کی بنیاد پر ر میں بیات سے سے اور اور ہوں ی جیاد پر انسانوں کو پر کھتے تھے' آج بلک بلک کرسسک سسک کرخانہ کعبہ کے سامنے سجدہ ریزانی لاڈلی بچی کی روشی خوشیوں کاسوال کررہے تھے۔ انتیں آج بھی اپنی ہی غرض یاد تھی۔وہ آج بھی اللہ کی خاطر نہیں آئے تھے' اینی اولاد کی خاطر آئے تھے اس دولت اور جاہ و حشمت كى بنياديد كيے جانے والے بريره كرشتے سے انبيس تفوكر نمين لمي تفي اس به شكر گزار تصوه أيك ہی ٹھوکریہ اوندھے منہ جاگرے تھے۔انسان کس قدر خود غرض ہے۔اللہ کے دربر کھڑا ہو کر بھی وہی دنیا مانگا رہتاہے جس سے تھوکریں کھاکر آیا ہو باہے۔ پھر بھی الله اسے نامراد شیں رکھتا۔ وہ اس پر بھی بندے کو نواز تاہے کہ دنیا کی خاطر ہی سمی پر میرے بندے نے مجھے مشکل کشا مانا۔ پندرہ روزہ عمرے میں وہ دنیا بھلائے عبادت میں مشغول رہے۔ جس اولاد کی خوشیاں مانگنے آئے تھے اسے بھی بھلائے کوئی كانتيكك كي بغيروه بندره دن عجم صاحب اور آسيه بيكم نے کمل این رب کے سنگ گزارے تھے۔اس غفورالرحيم نے ان کے دلول کو کامل تیقن سے منور كركے واپس بھيجا تھا۔

عمرے سے والیس آتے ہی انہوں نے بریرہ کے سسرال والول کو انوائٹ کرکے رحصتی کی تاریخ دیے دی تھی۔اساور کامعاملہ اللہ کے سپرد کرکے وہ اب باقی معاملات سدهارنا جائے تصے تیاریاں پھرسے شروع ك كني اليمامي فراع إلى الحي الكن فرق بوقفا کہ آسیہ بیکم نے سب پھھ سادگی سے کرنے کی درخواست کی تھی جے شابانہ بیکم نے فراخدلی سے قبول کرلیا تھا۔ اساور نے خود کو بہت جلد سنبھال کر این اعصاب کی مُصَبُوطی کاسب کو قائل کرایا تھا۔ بریرہ اس کے دکھ اور اپنی پہلے رخصتی ہونے پر قدرے تے چین تھی الیکن باقی سب کارویہ تاریل ہی رہا۔

- READING من 2016 فروری 2016 کے ایک کرن (90 فروری 2016 کے



کرایک سیج سجانی تھی اور اس سیج پر اس کے سنگ اس مسیحا کو بٹھانا تھا جو اس کے زخموں پر کچی کلیوں کے پھا ہے رکھنے آگیا تھا۔ شہزادی کے جسم میں چیجی ناقدری کی سوئیاں ڈکال کر محبتوں اور چاہتوں کے دیپ روشن کرنے والاشنزادہ آگیا تھا۔

> حسن ہی حسن ہو زبانت ہو عاشقی ہوں میں' تم محبت ہو تم میری بس میری امانت ہو جی لیے جس قدر جیسے اپنے تم بہت سال رہ لیے اپنے اب میرے مرف میرے ہو کے رہو

کتنا واضح فرق تھا۔۔۔ فائیو اسٹار ہوٹل کے خوب صورت ترین ہال کی اس دلفریب اور عالیشان تقریب میں ہونے والے نکاح اور یہاں اس کے اپنے جنت نظیر گھرمیں موجوداس کے اپنے بیڈروم میں بیڈ پر جیٹھے بیٹھے ہونے والے نکاح میں۔ وہاں وہ عالیشان پیراہن میں شنزادیوں کی مانند بھی تھی اور یہاں وہ سادہ' مگر خوب صورت اور پرو قار گھریلولزگی کے روپ میں بھی

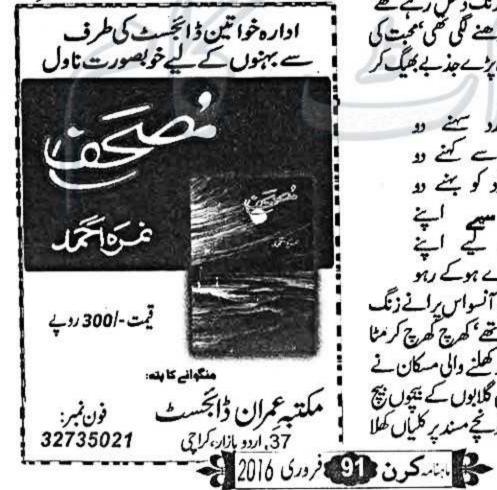

"بان بان ابھی تمہاری من چاہی ہوں گھر آئی نہیں اور تم مجھے گھر سے نکالنے گئے ہو۔ توبہ توبہ۔ قرب قیامت۔ "انہوں نے جائل عورتوں کے انداز میں گال چیئے تووہ پھر قبقہ مار کر ہنس پڑا۔
"امی واویلا واپس آگر کر لیجے گا۔ میں یہیں بیٹا ہوں 'کہیں نہیں جاؤں گا آپ کی واپسی تک۔ "
ہوں 'کہیں نہیں جاؤں گا آپ کی واپسی تک۔ "
ان تم ابھی سے تکھے تھٹو ذن مرید بن کر ہوی کے گھٹنے سے لگے رہنے کی پریکٹس کرو۔" مشترکہ کے گھٹنے سے لگے رہنے کی پریکٹس کرو۔" مشترکہ فقہ بہند ہوا۔

\$ \$ \$

ایٰی خاطر جاگے ہو سوئے ہو ائی خاطر نبے ہو ردیے ہو اس کیے آج کھوئے کھوئے ہو تم نے آنو بہت پیمے اپنے تم بت مال رہ کیے اپنے اب میرے صرف میرے ہوکے رہو گرم گرم آنسواس کے چرے کو نم ی تیش دیے لڑھک لڑھک کر اس کی گود میں جمع ہوتے جارہے تھے اکثافتیں دھل رہی تھیں ' زنگ دھل رہے تھے' دل کے کاسے پرنئ تکورِ قلعی چڑھنے لگی تھی موہت کی برسات سے ول میں ساکت مردہ بڑے جذبے بھیگ کر بوار ہوتے جارے تھے اب مجھے آپ درد سے دد مل کی ہر بات مل سے کہنے دو میری بانہوں میں خود کو بننے دو یرتوں زخم خود سیے اپنے تم بہت سال رہ لیے اپنے آب میرے صرف میرے ہوکے رہو ول پر تواتر ہے گرنے والے آنسواس پرانے ذبک آلود نام کورگزرگز کردھورے تھے 'کھرچ کھرچ کرمٹا رہے منے اور آنسوؤل کے بعد کھلنے والی مسکان نے اس نئے نام کو اس کے دل میں گلابوں کے بیموں پیج سجاناتھا۔اس کے اندرول کے اونچے سند پر کلیاں کھلا

READING

Region

وه اس کی محبول کی شید تول پر جیرت زوه تھی تو مخفی ر کھنے پر شکوہ کنال بھی تھی۔ بے لیفین بھی تھی اور

ں ہے۔ P' تن محبت تھی تو مجھی ظاہر کیوں نہ کییا کو حشش کیوں نہ کی۔"اس کاشکوہ مچل کرلبوں پیہ آگیاتو عمرسو جان سے فدا ہوا۔ اس کے مهندی اورچو ژبوں بھرے ہاتھ تفام کروہ اس کی آتھوں میں آتھ جیں ڈال کر

" بجھے میرے رب نے نوازاہے جو تم مجھے لی۔ ورنه خودسے بيد خواہش اگر ميں كريانوائي نظروں ميں گرجاتا بمجھے بیہ اقدام خود غرضانہ لگتا۔ نیں اپنی محبت کی سیائی کو آزمانا جاہتا تھا۔میرے رب نے بحصابوس نهیں کیا۔"اس کی آنکھوں میں سمندر تھا'جذب کا' خلوص کا محبت کا ... اور اس سب سے براہ کر ... عزت کا۔جس نے عزت کرنا سیکھ لیاوہ محبت کریا بھی سکھ جاتا ہے اساور جذبوں کی بورش سے گنگ تھی۔ خدانے اس قدر افیتوں کے بعد ایسا تمروینا تھا'یہ اسے پہلے پتا ہو تاتو بھی شکوہ نہ کرتی۔اے اینے رب پہ بے

انتهاپیار آیا۔ آپ کے قرب سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا سے کا بھی مدسکتی ہے زندگی اتنی ول آویز بھی ہوستی ہے اس کے سرگوشی تماخوب صورت سے اظہار نے عمر كوديوانه كرديا - إساور كادل عمري محبت بياك دمك اتها تھا۔ عمر کادل اساور کویا کے سنور گیا تھا۔ وہ دونوں سے ای ایک دو سرے کے لیے تھے۔

ہر دان ہے محبت کا ہر رات محبت کی ہم اہل محبت ہیں ہر بات محبت کی ہم ورد کے ماروں کا اتنا سا حوالہ ہے تناکی ہے گھر اپنا اور ذات محبت کی سینے میں ارتے ہیں الفاظ محبت کے آ نکھوں سے برستی ہے برسات محبت کی تھی۔وہاں اس کا حسن دنیا جمال کے مردوں نے دیکھا اور سراہا تھا اور یہاں۔۔۔ صرف وہی ایک مخض ابھی ابھی یہاں اس ہے مل کر نکلا تھا جواب ساری زندگی کا ہم سفرتھا'جو اس کے حسن وعزت کا محافظ تھا اور وہی اصل محافظ نقيابه

رہتے ہو رنج و غم کے گھروں میں دکھ کے آسیب کے بیروں میں کیے چھوڑوں تہیں اندھروں میں تم کو دے دول گا سب دیے اپنے تم بهت سال رہ لیے اپنے اب میرے صرف میرے ہوکے رہو اس بے انتناخوب صورت کارڈیہ اس کی ہے حد خوب صورت رائٹنگ میں لکھی یہ علم راھے ہوئے اس کی محبت کی شیدت اور سچائی گھڑے کھڑے اساور کو اینا اسپرکرگئی تھی۔اس نے تظرافھا کر دروازے کی سمت دیکھا جمال سے وہ ابھی ابھی اسے بیر کارڈ اور ایک ادھ تھلی گلاب کی کلی پکڑا کر ٹکلا تھا۔اس کادل محبت اوراحرام كحجذبات لبريز موكيا

# # #

پورا بال اس قدر لاتعداد سرخ گلابوب سے سجاموا تفاکہ ہر محص میکا جارہاتھا۔ آسیہ اور مجم صاحب کی وونول بيٹيول كو اکٹھار خصت كرنے كى خواہش بورى موربی تھی۔اسیج پر دو کہلز پوری شان سے براجمان تنصه برمیره اور اسفندیا راور.... جی بال بالکل اساور اور عمر شنراد آحمه خاموش محبت كافائح سكندر- دونول بہنیں سرخ وسفید امتزاج سے سے لیں چوں میں ملبوس مسرتوں سے لبریر تھیں۔ آسیہ بیگم اور بچم صاحب کی بلکیں آج بھی نم تھیں۔سعیدہ بیگم اور ان کی بیٹیاں خوشی سے سرشار۔ بربرہ اور اساور پر سکون و مئن 'برانے رشتے نئے خوب صورت رشتوں میں و حل کر افتانوں کی وحول پر پانی چھڑک رہے تھے۔ رنگ بھری میہ رات 'نی'شفاف اور اجلی سوچوں کے طلوع کامنظر پیش کررہی تھی۔

ابنار کون 92 فروری 2016 🚱





\*\* \*\*



حالا نکیہ بہت تکلیف وہ ہو تا ہے۔ اپنا ماضی کا کمزور گوشہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا "آج دل پر پھرر کھ کر میں اپنی ماضی کی کمائی تم کوستانا جاہتی ہوں گیونکہ میں نمیں جاہتی ہوں کہ کوئی بھی لڑگی ایسی غلطی کرے جو میں کرچکی ہوں۔''وہ لڑکی شش ویٹے میں تھی۔ میں کرچکی ہوں۔''وہ لڑکی شش ویٹے میں تھی۔ "بهت زیاده وفت نهیس لوب کی جیس فے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھالیا۔وہ البحص میں مجھے دیکھتی ہوئی بینچ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ " میں زارش سلمان نین بھائیوں کی اکلوتی بہن مول- گھر بھر کی لاڈلی۔ بھائیوں کی توجھ میں جان تھی۔ امن اور بابا بھی مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے ميٹرک تک مجھے بھائی اسکول چھو ڑتے جاتے تھے الگ الگ دن کو ڈیوٹی ہوتی تھی نتیوں بھائیوں کی۔ وہ دن بہت اچھا تھا جب میں نے میٹرک پاس کیا اس دن بابا نے شانداریارٹی رکھی کھر میں۔ پھرمیرا داخلہ شہرکے مشہور کالج میں ہوا۔ کیونکہ واكثر بننا ميرا شوق تفااور بابا كاخواب بقي عيس بهت محنت سے پڑھتی تھی وہاں کالج میں مار الگ گروپ بنا ہوا تھا۔ جس میں میرے علاوہ پانچ اور لوگ تھے کرن ' رملا على 'احمد اور كاشف ان سب ميس ميري دوستي كاشف كے ساتھ زيادہ تھی۔ كاشف بھی مجھے بيند كريا تھا۔ اس طرح ایک دن میں لائبریری سے آئی تووہ سب زوروشورے کی بات پر بحث کررہے تھے۔ "كيابات ہے۔ اتنا شور كيوں مجايا ہوا ہے؟" ميں کاشف کے قریب بیٹھ گئی۔ ''چلوزارش آگئیہاباب دہ فیصلہ کرے گی 'چلوبتاؤ زاری اس بار ہم ویلن ٹائن پر کماں جا تیں گے۔" رملہ نے سب کوخاموش کرداکر جھے سے یو چھا۔ ''ویلن ٹائن تومیں نے بھی نہیں منایا نم لوگ جگہ كافيصله كرو-" ودكيامطلب بم جكه كافيصله كرمين وكياتم نهين جاؤگ-"كاشف نے چونك كر مجھے ديكھا۔ ''وراصل مجھے کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں

آج معمول سے زیادہ سردی تھی۔ بادل بھی چھائے ہوئے تھے اندر کی تنائی سے تھرا کرمیں سامنے والی پارک میں چلی گئی۔ پارک میں اکا دکالوگ موجود تھے۔ بیشہ کی طرح میں جاکر بینچ پر بیٹھ گئے۔ سردی سے کیکیاتے جم کو میں نے جادر سے وهانینے کی ناکام کوشش کی میرے بینجے آگےوالے بیچ پر آیک اور لڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چیس کھانے کے ساتھ ساتھ موبائل پر کسی ہے گفتگو بھی کررہی ی- میں نہ جاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو ئئ-بات كرتے وقت اس كى آواز كبھى او كجى اور كبھى بہت دھیمی ہو جاتی تھی کسی کی باتیں چوری چھپی سنتا اصولا ''بری بات ہے۔ مگراس لڑکی کی باتوں میں ویلن ٹائن کاذکر من کرمیں چو تھے بنارہ نہ سکی۔ آہ!کل14 فروری ہے میرے لیے دکھوں بھرادن تین سال ہو گئے مجھے اپنی تادانی میں کی گئی غلطی کی سزا اب بھی یادہے 14 فروری کاوہی ظالم دن تھا۔جب میرے اینے میری نادانیوں کی وجہ سے جھ سے دور ہو كئے تھے۔اتنے دوركه ميں اب جاہتے ہوئے بھي ان كو آواز نہیں دے عتی ہوں۔ میرے آندر کا دکھ اجانک بردھ گیا تھا۔وہ لڑکی اب بھی موبائل سے گلی ہوئی تھی۔خود پر قابو پانے کے بعد میں اٹھ کراس نادان لڑی کے پاس جلی گئی جو گھر والول سے چھپ کرویلن ٹائن منانے کاپروگرام بنارہی تھی۔ جھےابی ظرف آ ناویکھ کراس نے فوراسمویا کل كان ب بثاكر بند كرويا-« مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہواور نہ تم مجھے جانتی ہو مگر میرامقصد تنهیں سمجھانا ہے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح اپنوں کا بھروسا گنوا دو۔ میری طرح جان بوجھ کر غلطی کاخمیا زوساری زندگی بھگتو۔" "كون بين آب؟اورىيد كياكمه ربى بين؟"وه الركي حیرت سے بولی۔ ''میں کل وہ تھی جو آج تم ہواور میں نہیں چاہتی کیہ تم ده بنوجو آج میں ہوں۔ چلوان باتوں کو چھو ژومیں تم کو اپنی کمانی سناتی ہوں۔ سن کر تم کو سمجھ آئے گی

کرتم کو سجھ آئے گی ہے اور اس طرح اس دن کومنانے کے لیے میں یا ہر ابنار محرف 94 فروری 2016

سنسان جگه برتفا۔ "كاشى يەتمارى دوست كابىكلەتوۋرىم لىندى مائى گاۋ-"رملەنے كما

" اندر چلو بیہ اس سے بھی زیادہ خوب صورت

ہم سب اندر چلے گئے۔ اندرے واقعی بنگلہ بہت خوب صورت تقار أندروني بال مين جول بي مم واخل ہوئے۔ میوزک کی تیز آوازنے جارا استقبال کیا۔ وہاں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ کچھ لڑکیاں اسینج پر ڈاکس کررہی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر چھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہمیں ویکھ کر درمیانی عمر کا آدمی ہماری

دد میلویک مین کیسے ہوتم بہت دیر کردی تم لوگوں نے "وہ آدی کاشف کو ملے ملتے ہوئے بولا۔ واليف تونيس بوتين ابھي تو 9 بجين-" "لیٹ ایسے کہ بیارتی تورات 12 بجے سے جاری ب اجھااب سب كاتعارف كروادو-اس نے كاشف كو

" ہاں بیہ کرن رملہ اور زارش میں اور بیہ علی اور احمد ہیں۔"کاشف نے تعارف کروایا کاشف کو آغافیضان کے دوست کہنے پر مجھے برای حیرت ہوئی۔ کیو تک وہ كاشف سے عمر میں كافی برا تھا۔

'' داؤسب کودیکھ کربہت اچھالگا۔'' آغافیضان نے

" چلواندراور انجوائے(مزے) کرو-" آیا فیضان نے انجوائے پر کافی زور دیا۔ رملہ اور کرن کھوم پھر کر اندرونی بال د مکیم رہی تھیں۔ جبکہ میں کافی نروس وہاں کھڑی رہی۔

'' آؤنہ رک کیوں گئی۔ کاشف نے میراہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا۔ مجھے ایک سائڈ پر کری پر بٹھا کر كاشف وہاں سے چلا گیا۔ رملہ اور كرن نہ جانے كهاں رِہ گئی تھیں میں نے ان کی تلاش میں نگاہیں در الی کیکن وہ کمیں بھی نظر نہیں آئیں مجھے پریشاتی نے گھیر لیا۔وہاں میں نے کافی وقت گزارہ مگر کسی کا کوئی پتانہیں

جانے کاسوچ بھی نہیں سکتی۔" " لوید کیا بات ہوئی جس کے لیے میں نے سیہ یروگرام بنایا ہے۔جب یہ نہیں جارہی ہے پھر کیافا *ن*دہ ؟ پھريس بھي تهيں جارہا ہوں۔" کاشف نے ناراضي

"کیاہے زارش تہارے بغیرتو ذرا بھی مزانہیں آئے گا۔اس میں بوچھنے کی کیابات ہے۔ ہم کھروالوں کو بغیر بتائے جائیں گے۔ گھرسے کالج آئیں گے اور پھریماں سے چلے جائیں گے۔" کرن نے تو پورا بروكرام ترتيب دے ليا۔

ودكيا بيار جلى جلونا كمروالول كوكون بتائے گا-" بچھے تذبذب بیں دیکھ کر کران نے میرا حوصلہ برمھادیا۔ "میں نے گھروالوں سے بھی کوئی بات نہیں چھیائی تقى اور نه ميں كاشف كو ناراض كرنا جاہتى تقى با تھیک ہے۔ مگرہم جلدی واپس آئیں گے۔"میں نے

" ہاں جلدی واپس آئیں گے۔"علی نے کاشف کو وملجه کر آنکھ ماری میرے دوست کے گھرویلن ٹائن پارل ہے۔ ہم سبوبال جائیں گے۔ "بنت مزا آئے گا۔"سباس بات بر معنق ہوئے۔

کھرآ کرمیں تھوڑی پریشان تھی۔ بیہ سوچ کراپیخ آپ کو تسلی دی کہ میں کون سا غلط کام کر رہی ہوں۔ اکلی صبح منصوبے کے مطابق ہم کالج کے ساتھ والی دو کان کے سامنے چلے گئے۔ وہاں رملہ اور کران میرا انتظار کررہی تھیں۔ تھوڑا آگے جاکر کاشف کی گاڑی کھڑی تھی۔ علی اور احمد بھی ساتھ تھے۔"جلدی سے سب بیٹھو۔شکر ہے کہ تم آگئی زاری۔" "کیسے نہ آتی میں نے بھی بلایا تھا۔"کاشف نے

"ہاں اب تک کون تم کو انکار کرپایا ہے۔ کسی کی اتی جرات کہ میرے یارے کہنے پرنہ آئے۔"احدی بات يرسب نے قُقه لگايا يوں جم سارے رائے پر ننی ندان کرتے رہے اور پھر آدھ گھنٹہ بعد ہم ایک الله المورد التنظيم مامني رك كئية جوكه انتمائي Seeffon

🚓 ابناسكون 🧐 فرورى 2016

ہال میں عجیب ساسال تھا۔اسینج پر لڑکے اور لڑکیاں بے ہودہ رفص کررہے تھے اور بعض اینے اپنے یار ٹنر (ساتھی) کے ساتھ خوش گہوں میں مصروف فقے " آپ کیوں خاموش بیٹھی ہے۔" نہ جانے کب آغافیضان میرے ساتھ والی کرسی پر آکر بیٹھ گیاتھا۔ "جی آلگتا کے آپ پہلی باراتی پارٹی میں آئی ہو۔" آغا میرے قریب ہو کر کہنے لگا۔ میں نے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے خاموش دیکھ کر آغانے میراہاتھ پکڑ

. وچلیں آؤٹمہیں انجوائے کرواؤں۔" ''کیا ہے ہودگی ہے چھو ژو میراہاتھ۔''میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگراس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔

بوط ہے۔ ''چھوڑ بھی دیں گے اتن بھی کیا جلدی ہے۔''اس نے کمینکی سے کماجبکہ میراحال بہت براتھا۔ د کاشف کاشف رمله کران اور علی کمای ہو تم سب - امیں نے باری باری سب کو آواز دی۔ مگرے سودوہ لوگ نہ چانے کما<u>ں جلے گئے تص</u> سب لوگ آپس میں اتنے مگن تھے کہ کئی نے بھی میری چیخنے کی آوازنہ

تكالوجنتني آوازس نكال سكتي مواور ربا كاشف اس نے ہی تم کو میرے پاس لایا ہے۔ بفول اس کے بہت الب چزہوتم -"وہ خبات سے مسرایا اور پر مجھے تھسیٹ کرانڈر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بھر بور مزاحمت کی۔ مگربے سود۔وہ مجھے تھیدے کر سامنے تمرے میں لے آیا۔

" یا الله میری عزت بچالیں۔"روتے روتے میں نے بوری شدت سے خدا کو پکارا 'شایدوہ کمی قبولیت کے نتھے۔ باہر بہت بیٹور مجا ہوا تھا۔ لوگوں کے دو ژنے کی آوازیں آرہی تھی۔اس سے پہلے کہ آغامجھ سے مزید بد تمیزی کرتا اس کا موبائل نج برا اور نه جانے ووسری طرف سے سی نے کیا کما۔وہ مجھے وہاں چھوڑ کر بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے بھی موقع یا کر باہر کی ابنار کرن 96 فروری 2016

طِرف بھاگ۔ مگرہا ہر بھی ذلت اور شرمندگی میری منتظر تھی۔ باہراییے کزن ڈی ایس بی و قاص کو دیکھو کہ میرے یاؤں سے زمین نکل گئی۔ میرا دل جاہ رہا تھا کہ زمین بین جائے اور میں اس میں ساجاؤں۔

مجھے نہیں بتا تھا کہ بولیس وہاں کیوں آئی تھی۔ و قاص کی آئکھیں مجھے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ کئیں۔ اس نے جھے سے کچھ نہیں یو چھا یو چھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔اس نے فیضان آغا کو کمرے سے نکلتے ویکھا تھا اور اس کے کمرے میں صرف میں تھی اس نے میرے بھائی کو فون کر کے بلایا اور پچھلے دروازے سے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ مجھے دیکھ کر بھائی کے آ تکھول میں جو درد اور کرب تھا۔ وہ دیکھ کر میرا مر جانے کو ول کر تا تھا سارے رائے بھائی نے ضبط کر کے گاڑی چلا تارہا۔ تین بار حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بھائی گاڑی گھڑی کرکے فورا" میری طرف دیکھے بغیراندر چلا گیا۔ مرے مرے قدموں سے میں خود کو تھیٹی اندر آئی سامنے امن بابا اور میرے ود بھائی کھڑے تھے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا کیفیت تھی۔ بھائیوں کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں آج ان کی لاؤلی بھن نے ان کا عثماد کھو دیا تھا ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ رہے بابا جان کان کی خاموشی سے مجھے اور بھی خوف آرہا تھا۔ مجھ میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہاں وروازے پر رک منى بالعليم وع مرسياس آئ

"مجھے تم پر بہت مان تھا۔ بہت بھروسا تھا اور اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی بردی غلطی تم کو کالج میں واخل کرنا تھا۔ شاپد اب میں بھی بھی تم پر اعتماد نہ کر سكوں۔ تم نے مجھ كوجيتے جي مار ديا ہے۔ آيك بل ميں سوبار مرتا م سے کہتے ہیں وہ میں ہے 'جو تم نے کیا۔" بابا جان ٹوٹے ہوئے کہتے میں بولے اور میں دل ہی دل میں مرنے کی وعاما تگ رہی تھی۔

"باباجان میرا کوئی قصور نهیں ہے۔" دو تمہارا قصور کیوں نہیں ہے۔ کیا وہ لوگ تم کو زبروسی لے گئے تھے تم خود ابنی مرضی سے کئی

Seation.

سجهنسي آتى ميرى خطابرى تقى ياسزا

بیارے بوں کے لئے جھوٹی جھوٹی کہانیاں



البجول كمشهوار مصنف

محودخاور

کاکھی ہوئی بہترین کہانیوں رمشمل ایک الیی خوبصورت کتاب جسے آپ اپنے بچوں کوتھند بناچا ہیں گے۔

مركتاب كساته 1 ماسك مفت

قیت -/300 روپے ڈاکٹری -/50 روپے

بذریدداک منگوانے کے لئے مکتبہءعمران ڈائنجسٹ 37 اردو بازار،کراچی نون: 32216361 سخیں۔ان کے ساتھ ہمیں ہتا گیاہ ہیں بہت کچھ کہنا

ہابا جان نے امن کو اشارہ کیا۔ ہیں بہت کچھ کہنا

چاہتی تھی کیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔وہ

عاروں غصے سے چلے گئے اور میں روتے ہوئے امن

مری غلطی کا مداوا نہ کر سکے۔پھرچند دنوں کے بعد

میری غلطی کا مداوا نہ کر سکے۔پھرچند دنوں کے بعد

امن نے جھے بتایا۔بیاجان نے میرارشتہ طے کیا تھا۔
میراد کھ ایک بار بھرورہ گیا۔ کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں
میراد کھ ایک بار بھرورہ گیا۔ کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں
میراد کھ ایک بار بھرورہ گیا۔ کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں
دھار پر چھوڑ دیا۔ میری شادی بہت سادگی سے ہوئی۔
میری سزامی مزید اضافہ ہوگیا۔

کین اب سعید مجھے کچھ تنہیں کہنا مگر جب میں اس کو دو سری لڑکیوں سے افشیر چلانے سے منع کرتی ہوں۔ تو وہ مجھے یہ واقعہ یاد دلا کر میرا جینا حرام کر دیتا ''

وہ لڑکی ساکت ہو کر میری کہانی من رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے پراس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ "سنو پیاری لڑکی 'ویلن ٹائن پچھ بھی نہیں ہو تا۔ محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے گھروالوں کا بھروسا تو ڑتے ہیں یہ ساراکسارا دھوکا ہو تا ہے۔جو بنا سوچے سمجھے آپ اپنول کودی ہو۔

سرخ لباس بین کراؤگیاں آگڑ غیر مردوں کے ساتھ یہ محبت کا دن منانے چلی جاتی ہیں اور ان میں آکٹر کے ساتھ میرا جیسا سلوک ہو تا ہے اور شادی کے دن یہ جوڑا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا اور اپنے قربی رشتوں کو بھی کھودتی ہیں اور ان کے لیے ساری عمریہ ایک غلطی ندامت اور بے عزتی کاسب بن جاتی ہے۔ ایک غلطی ندامت اور ہے عزتی کاسب بن جاتی ہے۔ اس لڑکی کا چرہ ندامت سے بھیگ گیا۔ میں وہاں سے یو بھل قدموں سے جلی گئی۔

من این غلطیوں کی اتنی بردی سزایا چکی ہوں۔ مجھے

ع کرن **97 فروری** 2016



مهر کو کهانیاں بننے کا بے حد شوق ہے۔ اسکول سے قینسی ڈریس شومیں وہ شیزادی را پینزل کا کردار ادا کررہی ہے 'اس کیے اس نے اپنے پاپا سے خاص طور پر شنزادی را پنزل کی کہانی سنانے کی فرمائش کی۔ کہانی سناتے ہوئے اسے کُوئی یا د آجا تاہے 'جھےوہ راپنزل کما کر تاتھا۔

نینا این بایب سے ناراض رہتی ہے اور ان کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتی 'وہ اباسے جتنی نالاں اور متنفرر ہتی 'لیکن ا یک بات حتمی تھی کہ ای ہے اسے بہت محبت تھی الیکن اے محبت کا مظاہرہ کرنا نہیں آیا تھا۔ اس کی زبان جیشہ کڑوی ہی رہتی۔نیناایے خرمے مختلف ٹیوش پڑھاکر پورے کرتی ہے۔اس کی بمن زری ٹیکی فون پر کسی لڑتے ہے باتیس کرتی

کی محلے میں چھوٹی می دکان تھی۔ چند سال پہلے میٹرک کا رزلٹ پتا کرکے وہ خوشی خوشی گھرواپس آرہا تھا کہ ایک گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوجا تا ہے اور وہ ایک ٹانگ ہے معذور ہوجا تا ہے۔ ذہنی بیار ہونے کی وجہ ہے اس کی ماں نے مثبت قدم اٹھاتے ہوئے محلے میں ایک چھوٹی تی دِ کان تھلوا دی 'سلیم نے پراٹیویٹ انٹر کریے بی ایے کا ارادہ کیا۔سلیم ی غزل احد علی کے نام ہے ایک ادبی جریدے میں شائع ہوجاتی ہے 'جواس نے نیسنا کے ہاتھ بھجوائی تھی۔۔ صوفیہ کا تعلق ایک متوسط گھرنے تھا۔وہ اپنی بہنوں میں قدرے دبی ہوئی رنگت کی مالک 'کیکن سلیقہ شعاری میں سب ے آگے تھی۔صوفیہ کی شادی جب کاشف ٹازے ہوئی تو پورے خاندان میں اسے خوش قسمتی کی علامتی مِثال بنادیا گیا۔ کاشف نه صرف چلتے ہوئے کاروبار کا اکلو تا وارث تھا' بلکہ وجاہت کا اعلا شاہکار بھی تھا۔ کاشف خاندان کی ہرلڑ کی اور

# DownloadedFron aksociety.



دوستوں کی بیویوں ہے بہت ہے تکلف ہو کرماتا 'جو صوفیہ کو بہت ناگوار گزر آباتھا۔ صوفیہ کو خاص کراس کے دوست مجید کی بیوی حبیبہ بہت بری لگتی تھی۔جو بہت خوب صورت اور مارڈرن تھی اور اس کی خاص توجہ کاشف کی طرف رہتی۔ حبیبہ کی وجہ سے کاشف اکثر صوفیہ سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتا تھا۔ صوفیہ کے شک کرنے پر کاشف کا کہنا تھا کہ یہ اس کا

ہِ بین صوفیہ کی ساس کو کاشِف ہے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں 'لیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور بی بی جان 'صوفیہ کی ساس کو کاشِف ہے جھگڑا کرنے ہے منع کرتی ہیں 'لیکن صوفیہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور اکثر دینیتر کاشف ہے بحثِ کرنے لگتی جو کاشف کو ناگوار محسوس ہو تا۔ صوفیہ پریٹ بنٹ ہوجاتی ہے اور بی بی جان کاشف

ے صوفیہ کا خیال رکھنے کو کہتی ہیں۔

شہرین نے مبید کرکے اپنے والّدین کی مرضی کے خلاف جاکر سمیج ہے شادی تو کرلی 'لیکن پچھتادے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ عالا نکہ سمیع اسے بہت چاہتا ہے'اس کے باوجود اسے اپنے کھروا لے بہت پاد آتے ہیں اور وہ ڈپریشنِ کا شکار ہوجاتی ہے اور زیادہ ترپلز لے کرا ہے بیڈروم میں سوئی رہتی ہے۔ سمیغ نے اپنی بیٹی ایمن کی دیکھ بھال کے لیے دور کی رشتہ دار امال رضیہ کو بلالیا جو گھر کا انتظام بھی سنبھائے ہوئے تھیں۔ سمیج اور شہرین دونوں ایمن کی طرف ہے لا پروا ہیں اور ایمن اپنے والدین کی غفلت کا شکار ہو کر ملا زموں کے ہاتھوں پل رہی ہے۔ آماں رضیہ کے احساس ولا۔ نے پر سمیع غصہ ہوجا تا ہے اور ان کو ڈانٹ دیتا ہے۔شہرین کے بھائی بهن راستے میں ملتے ہیں اور سمیع کی بہت بے عزتی کرتے ہیں۔

سلیم'نینا سے محبت کا اظهار کرتا ہے۔ نبینا صاف انکار کردیتی ہے۔ سلیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے 'کیکن وہ نینا ہے تاراض تہیں ہو آا اور ان کی دوستی اس طرح قائم رہتی ہے۔نیبنا کے ابا بیوی ہے سکیم سے نیبنا کی دوستی پر ناگواری طاہر كرتے بيں اور بيوى سے كہتے بيں كدائى آيا سے نياداور سليم كے رشتے كى بات كريں۔

زری کے تمبرر باربار کسی کی کال آتی ہے۔ اور زری ال ہے چھپ کراس ہے باتیں کرتی ہے۔ نیای اسٹوڈنٹ رانیہ اے بتاتی ہے کہ ایک لاکا اسے قیس بک اور وائس ایپ پر تنگ کررہا ہے" آئی لویو را پنزل"

لکھ کر۔نیا اسلیم کوہتا کررانیہ کامسکہ حل کرنے کے لیے کہتی ہے۔

حبیب کے شوہر مجید کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوجا تا ہے۔وہ اپنا سار ابیبہ کاشف کے کاروبار میں انویسٹ کردیتی ہے۔ اس کے اور کاشف کے تعلقات بہت بروہ گئے ہیں۔ کاشف صوفیہ سے جھپ کر حبیبہ سے ملنے جا تا ہے اور صوفیہ کی آ تکھوں پراپی محبت کی ایسی پٹی ہاندھ دیتا ہے کہ اے اس کے پاریجھ نظر آنا ہی بند ہوجا تا ہے۔ جبیبہ کاشف پر شادی کے کیے دباؤ ڈاکٹی ہے۔ کاشف عے گریز اختیار کرنے پراپنا روپیہ واپس ما نگتی ہے اور یوں پہلی دل فریب کہائی اپنے اختیام کو پہنچ جاتی ہے۔ کاشف انکار کریتا ہے۔ حبیبہ غصہ میں کاشف کے تھیٹرمار دیتی ہے۔

شہرین اماں رِانیہ کے توجہ دلانے پر ایمن کی سالگرہ جوش و خروش ہے ارہے کرتی ہے۔ سالگرہ کا تِیمیہ ''راپنزل'' ر تھتی ہے۔ سالگرہ والے دن شہرین کی امی اور بہنوں کے کوسنے 'طبعنے اور بددعا ئیں سارے ماحول کو داغ دار کردیتی ہیں۔شہرین سرکے درد کی شدت ہے ہوش ہوجاتی ہے۔ ارباآ کے ردھے

# آتھویں قسط

ڈیرٹھ گھنٹہ وہ دونوں بی پریشانی ہے ایک دو سرے کے چرے دیکھتی رہی بیس ۔ ابابھی واپس دیکان پر چلے گئے تصے اور امی اپناموبا کل نہیں اٹھار ہی تھیں۔وہ دونوں اس دور ان دعا کرنے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھیں چھراطلاع تبعید گڑو

نوشی باجی کاانتقال ہو گیا تھااور ڈا کٹرزیجے کو بھی نہیں بچا <del>سکے تھے</del> ''میرا دل کهتا تھا بھی ہوگا۔ میراکیلی رہ جائے گی۔ جمجھے پتا تھا مراکیلی رہ جائے گی۔ جمھے بیشہ مرمیں 'کونین كاشف نثار"كى جھلك نظر آتى تھى۔ بيشە-"نىنا مرنے والى كاافسوس تميس كررہى تھى بلكه مرنے والى كى باقيات كا

ابناسكون 100 فرورى 2016

READING

افسوس کررہی تھی۔ زری نے دیکھااس کی آٹکھیں بالکل خٹک تھیں۔اسے زیادہ جیرت نہیں ہوئی۔اس نے نینا کورونے دالے مواقع پر کم ہی روتے دیکھاتھا۔ ﷺ ﷺ

' میرامشورہ ہے کہ آپ مربضہ کواعتاد میں لیجئے۔ انہیں ان کی بیاری کے متعلق بتائیے۔ ہوسکتا ہے ہدت سے لوگ میری اس بات کی مخالفت کریں لیکن میں سنجھتا ہول کی بھی قسم کے مربض سے اس کی بیاری کے متعلق جھپانا بہت بری زیادتی ہے۔ برین ٹیومرکوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کاعلاج۔ بھراس کے ذیلی اثر ات سیے چلئے کے لیے ایک کمبی ناہموار پھر کمی ٹوئی بھوٹی سڑک کی طرح ہے۔ میں قطعا" آپ کو مایوس نہیں کرول گا۔ لیکن یا و رکھیں زندگی اور موت اللہ کے ماچھ میں ہے۔ کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتاسکتا ہم صرف علاج کرسکتے ہیں اور وہ ہم کریں گے تاکہ مریض کو فائدہ بہنچ سکے۔ اس لیے مریض کو پتا ہو تا چا ہے کہ وہ علاج کی غرض سے جن پروسی جو نہ کے لیے ہیں۔ وہ مثبت سوچے گا تو علاج کے اس میچھو نہ کے لیے ہیں۔ وہ مثبت سوچے گا تو علاج کے دی بھی مثبت توجی مثبت سوچے گا تو علاج کے دیا ہے تھی مثبت توجی مثبت سوچے گا تو علاج کے دیا ہے تا کہ مریض گا تھا۔

کتاب کہ مہت ہیں ہے۔ وہ طور پر ڈسپار ہی ہے۔ کا رہا ہوں ہے۔ اور ہیں کے لیے دوبارہ آناتھا۔ڈاکٹررضی نے اس آج شہرین کو عارضی طور پر ڈسپاری کیا جارہا تھا۔ تنین دن بعد بابویسی کے لیے دوبارہ آناتھا۔ڈاکٹررضی نے اس کاکیس بورڈ کے سامنے رکھا تھا۔ سمیع نے ان کے چرے کی طرف دیکھا تھا۔الفاظ اس کے کانوں تک پہنچ رہے تھے'اس کی ساعتیں میں تورہی تھیں لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا۔اتنا اکیلا تو اس نے اپنے آپ کو زندگی میں

تبھی محسوس نہیں کیا تھا۔وہ کس سے بات کر نائمس سے اپناو کھ کہتا۔

''آپ سمجھ رہے ہیں نامیری بات۔''ڈاکٹررضی آس کی غائب دماغی کو محسوس کرکے بولے تھے۔ ''ٹواکٹر صاحب کیا سمجھوں۔ لگتا ہے سوچنے مجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ آپ مجھے بچے بچے بتا ئیں موت شہرین سے کتنی دور ہے۔'' دہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھ رہاتھا۔اس کے دل میں لاتعداد خد شات جمع تھے۔ ڈاکٹررضی نے نفی میں ایسے سرملایا کہ سمیع کواپنے خد شات مزید درست کگنے لگے۔

'''سیع صاحب آپ موت گو گیا شمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ انسانی دندگی کی وہ فیز ہے جے ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے' حالا تکہ اس کی گوئی اہمیت یا حثیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک پردہ ہے جو دو زندگیوں کے در میان حائل ہو تا ہے۔ کیمرے کے اندرایک باریک ساپردہ ہو تا ہے جے ابرچر کہتے ہیں۔ جب کیمرے کی آٹھ روشنی کو نگل کر اندر لے جاتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے یہ پردہ اپنی جگہ چھوڑ تا ہے۔ روشنی یساں سے گزر کر پردے پر زندگی ہے بھرپور تصویر کو محفوظ کرلتی ہے اور ابرچروائیں اپنی جگہ پر آجا تا ہے۔

پردے پر رندی ہے بسرپور سوپر و سوط سربی ہے اور ہیں ہیں جبہ پر اہما ہے۔ موت ایباا پرچر ہی ہے جوانسان کواس فالی سے لافائی دنیا میں لے جا نا ہے۔اور بس اس کا کام ختم ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ کام کب ہو گا کیسے ہو گا۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا تا۔اور پھر میں چوک میں بعیضا بنگالی بابا تو ہوں نہیں۔جوالٹی سید ھی پیشند تھو ئیاں کر کے نوٹ بنا تا ہے۔ میں تو معالج ہوں۔علاج کی حکمت بیان کر سکتا ہوں۔علاج کر سکتا

مول مين تواينا كام بي كرون كانا-

موت کے متعلق تو کوئی بھی حتمی طور پر نہیں ہتا سکتا۔ کون جانتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور دس قدم چل کر ہارٹ ائیک سے مرجاؤں۔ یا آپ اپنی گاڑی لے کر نکلیں اور سڑک پر کوئی ٹرک آپ کو کچلتا ہوا موت کے گھاٹ اتاروے۔ یہ تواللہ نے اپنے اپنے میں رکھا ہے۔ انسان کواتنا اختیار ہی کب ہے۔ ''ان کا ندا زبار عب اور وہد ہے والا تھالیکن سمیج کوان کی باتوں سے ذرا ساحو صلہ ضرور ملا۔

'' ''نیں بیسب آپ کواس کیے کمہ رہا ہوں کہ آپ خود کواور باقی اہل خانہ کو ذہنی طور پر تیار کہ جیہے اور مربضہ کو بھی بتائے۔ان کی بیاری کی نوعیت ایس ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ذہنی کار کردگی پر فرق پڑسکتا ہے۔ حصر میں جیسے تھھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے انہیں اپنے مکمل حواسوں کے ساتھ دنیا داری کے تمام جھمیلے

وركون (101 فرورى 2016 ك

Region

سمینے دیں اور پھرانسان کے اللہ کے ساتھ بہت ہے معاملات ہوتے ہیں۔ جس کی خبر صرف انسان کوہی ہوتی ہے۔اتے اپنے کیے کیاما نگنا ہے۔اللہ کی راہ میں کیا کیا دینا ہے۔ یہ اسے بی پتاہو تا ہے۔ اس کیے اپنی اہلیہ کو آگاہ لیجیجے ماکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تجارتی معاملات نبٹا سکیں۔ اپنی توانائی کو بحال رکھتے ہوئے ان کی مدر جیمیے" ایک معالج جس قدر نصیحت کر سکتا تھا آئی تو ڈاکٹر رضی نے کر ہی دی تھی۔ سمیع کے حواس ابھی بھی نارمل نہیں ہوپارہے تھے۔اسے تو خود فی الحالِ حوصلے کی ضرورت تھی۔ ''دُوا کٹررضی .... لیکن بیر کیوں ہوا .... میرا مطلب کوئی توجہ ہوگی اس ٹیومرکی۔ "وہ خود بھی اپنی کیفیت کومنا الفاظ دینے میں ناکام ہورہاتھا۔اے سمجھ میں نہیں آرہاتھا کے وہ جو پوچھنا چاہتا ہے کیسے پوچھے۔ "یہ تواللہ ہی بہترجانتا ہے۔ ہم پوری ہسٹری لے کرہی کچھ کمیپائیں گئے۔ لیکن جنیباکہ آپ نے بتایا مریضہ ذہنی تناؤ کا شکار رہی ہیں۔اورا پنٹی ڈیبریش کامسلسل استعمال کرتی رہی ہیں۔توشا پر بیہ وجہ ہو۔ لیکن بسرحال اس بارے میں کوئی بھی معالج حتمی طور پر چچھ نہیں کمہ سکتا۔"وہ کندھے اچکا کر بولے تھے۔ سمیع نے سرمالیا لیکن بارے میں کوئی بھی معالج حتمی طور پر چچھ نہیں کمہ سکتا۔"وہ کندھے اچکا کر بولے تھے۔ سمیع نے سرمالیا لیکن تاسفنے اس *کے پورے* دجود کا گھیراؤ کیا تھا۔ ومیری محبت تھٹن کی طرح کھا گئی جہیں شہرین۔ کس کس بات کی معافی ما تگوں تم ہے "وہ سوچ رہاتھا۔ "تم فلم میں کام کروے ج"ر خشی نے اس سے پوچھاتھا۔ "خدا کی مانور حشی بیکم-بالکل ہی عقل سے پیدل سمجھ لیا ہے کیا۔"وہ ہنس کربولا تھا۔ ''خدا کو تو مانتی ہوں۔ کا فرنہیں ہوں میں شنزادے۔ تم میری بات مانو۔ تنہمارے جیسے جا کلیٹی ہیروز کی فلم انڈسٹری کو سخت ضرورت ہے۔ یہ جو پرانے پرانے لوگ اپنی ماں باپ کے سمارے ہیرو ہے بیٹھے ہیں۔ پہلی ہی فلم ہے سب کی دکانیں بند کردو کے تم-"وہ اپنے کہتے پر زور دے کر بولی تھی۔ «تتمیاگل ہور حتی۔"کاشف نے سرِ جھٹکا تھا۔ "تمہارا قصورہے۔تم نے مجھیا گل کردیا ہے۔"وہ منہ بھٹ تو تھی،ی۔ ترکیبہ ترکی بولی تھی۔ "خوب صورت عورتوں کو پاگل کرنا میری مشغلہ ہے۔"وہ بھی اس کے انداز میں بولا تھا۔ رخش نے قہقہہ نگایا۔ ''اس مشغلے کو کاروبار بھی بنایا جا سکتا ہے۔''وہ مشورہ دے رہی تھی۔ کاشف نے ہنسی رو کتے ہوئے سوالیہ اندا ز ''تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ایک ہی فلم سے تم زمین سے آسان پر پہنچ جاؤ گے۔شہرت تو ملے گ ہی۔دولت بھی چھیر بھاڑ کر آئے گی۔"وہ سمجھار ہی تھی۔ '' نہیں بھی مجھے ایسے کوئی شوق نہیں ہیں۔ '' کاشف نے پہلے انکار کردیا لیکن چند دن بعد ایک محفل موسیقی ہے واپسی پرجمال رخشی نے اسے بطور خاص مرعو کیا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں ہی رخشی نے بید موضوع چھیڑویا۔ "تم نے دیکھا تھا کتنے اداکار آئے ہوئے تھے۔ خرم ملک کو دیکھا تھا۔ کتنا برالگ رہا تھا۔ جھریاں اور آنکھوں کے حلقے نہیں چھیتے اب اس کے کسی بھی میک اپ سے ۔جتنا مرضی چوچا کا کابن لیے۔ چرے سے پتا چل جا تا ہے کہ سیز سال کا ہو گیا ہے۔''اس ہیروجس کے سامنے وہ اسے سرجی میر بٹی کمہ کر گفتگو کرنے کے بہانے ڈھونڈ تی رہی تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ طنریہ اندا زا پنا کریولی تھی۔ ''ستر کانہیں ہو گایا رے جالیس بیالیس کا ہو گا۔اتنا برا تو نہیں لگ رہا تھا۔اچھا خاصاو جیہہ لگ رہا تھا۔'' کاشف ابنامه کون و 102 فروری 2016 😪 READING Section

نے اس کی بات کی تردید کی تھی۔

''تم اس لیے کمہ رہے ہو تیہ سب کیونکہ تم نے اسے نزدیک سے نہیں دیکھاتھا۔ تنہیں اس کے چربے پروہ موٹاموٹامیک اپ نظر نہیں آیا جو مجھے نظر آرہاتھا۔بالکل گنجا ہو گیا ہے۔وگ پہنی ہوئی تھی۔ چالیس بیالیس کا تو اس کا بیٹا ہو گااب''وہ اسی انداز میں بچھے زیادہ،ی مہالغیہ آرائی کرتی ہوئی بولی تھی۔

اس ہیاہوہ اب وہ اس اندازیں چھ زیادہ بی مبالغہ ارائی کرئی ہوئی ہوئی ہی۔

"اس کے باوجوداس نے آپ کو بہتا چھا مین نین کیا ہوا ہے۔ تو ند بالکل نہیں نکلی ہوئی تھے۔ رونق ہی جھانے گئی مسئے جم میں جا باہے۔ ابھی بھی ساری محفل کی جان تھا وہ۔ ہر چیز پر اس کے آتے ہی بھیے رونق ہی جھانے گئی تھی۔ "کاشف نے بھی اخبار میں پڑھے ہوئے کئی پرائے انٹرویو کا جوالہ دیتے ہوئے اپنی رائے ظاہر کی تھی۔

"دیمی تو فائدہ ہو تا ہے ہیروز کو۔ ہر چیز تک ان کی رسائی ہوجاتی ہے۔ جم بھی جاتے ہیں۔ اس کے ڈاکٹرز سے گولیاں بھی لے لے کر کھاتے ہیں تاکہ جوان نظر آئیں اور پھردو سری بات خوب کی تم نے جھے تو ذرا پیند نہیں ہوتے اللہ کو یہ خرم ملک۔ اس کا سارا چارم کیمرے تک محدود ہے۔ ان جیسوں کو بلک کے سامنے پیش ہی ایسے کیا جا تا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جا تا ہے۔ جبکہ تم جیسے کسی میک اپ کسی کیمرے کی روشنی کے مختاج نہیں ہوتے۔ اللہ کو حاضر تا ظرجان کر کہتی ہوں کاشف فرار کر اگرائے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھرا ہے ذعم اورا حساس تھا خر پر موقف بیان کر رہی تھی۔ کاشف نے گردن اکرائے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھرا ہے ذعم اورا حساس تھا خر پر موقف بیان کر رہی تھی۔ کاشف نے گردن اکرائے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھرا ہے ذعم اورا حساس تھا خر پر اس تا تا اب اگر بولا۔

"ميري تعريف كرنے كاكوئى موقع ضائع ناكيا كروتم-"

''کیول کردل۔''وہ اپنے مخصوص چلیلے انداز میں بولی پھر مشہور پنجابی گیت گنگنانے لگی تھی۔ ''مینڈہ شہرلور دا بے میرے دل تے تیرچلا دیے۔''کاشف نے قبقہ دلگایا۔

''تم بنتے جاؤ۔ لیکن میری جھی ضد ہے۔ تنہیں ہیرو بنا کر ہی چھو ڈول گ۔''وہ بنتے ہوئے جمّانے والے انداز دولی تھی۔

''تہماری باتیں من من کر لگتا ہے۔اس سمندر میں اترنا ہی پڑے گا۔ایک آدھ فلم کرنی ہی پڑے گی۔''کاشف نے بھی رضامندی ظاہر کردی تھی۔

''ایک آدھ کرکے دیکھو۔ لائن نالگ گئی پھر کمنا۔''وہ اسے مزید چڑھارہی تھی۔ کاشف نے سرہلایا تھا۔ رختی پہلی ملا قات سے ہی اسے 'اس کی شخصیت کو 'اس کے خدو خال قد کا ٹھ کو اتنادل کھول کر سراہتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں خود کو واقعی شنرادہ سمجھنے لگا تھا۔ پہلے بھی اس کے سراہنے 'چاہنے والے کم نہیں رہے تھے لیکن رختی نے توجیے اس کی تعریفوں کے بل باندھنے کا ٹھیکا ہی لے لیا تھا۔ وہ ڈیڑھ مہینے کی شناسائی میں اسے اپنے ساتھ قلم انڈسٹری کی جانب سے منعقد کی جانے والی پار شیز میں بھی لے گئی تھی۔

یہ کاشف سے کمی طور ڈھکا چھیا نہیں تھا کہ پنجابی فلموں کے دور میں کس علاقے کے لوگ راج کررہے تھے اور فلم انڈسٹری کی کیا حیثیت تھی لیکن پھر بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسی پارٹیز میں زیادہ ترعور تیں رخشی کی طرح بہت کھلے تھلے اندا زوالی تھیں۔ شراب کے نشے میں بار بی کیواور سگریٹ کے دھویں کے ساتھ رقص و سرور دالی بہت کھلے تھلے اندا زوالی تھیں۔ شراب کے نشے میں بار بی کیواور سگریٹ کے دھویں کے ساتھ رقص و سرور دالی بیش یہ محفلیں اس کے لیے ایک نیا مختلف اور انو کھا تجربہ تھا۔ اس لیے جب رخشی نے اسے فلم میں ہیرو بننے کی پیش کشری کی دورہ برائھنے لگا تھا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔

نوشی باجی آپریش تھیٹرمیں پہنچنے ہے پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں۔انہیں اندرونی چو ٹمیں آئی تھیں جس کا پتا چلنا

**Reallon** 

مشکل تھا کیونکہ ان کی زیکی قریب تھی اور ڈاکٹر ضروری نمیسٹ کرتے ہوئے کترا رہے تھے۔اس لیے فوری سرچری کی ہدایت کی تھی۔یہ ایک بہت برط سرچری کی ہدایت کی گئی تھی لیکن تمام تر عجلت کے باوجودان کی جان نہیں بچائی جاسکتی تھی۔یہ ایک بہت برط صدمہ تھا۔نہنااور زری ابا کے ساتھ ان کے گھرہی پہنچ گئے تھے۔ میت آگرچہ ابھی تک گھر نہیں پینچی تھی لیکن محلے والے اور کچھ رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ کمرام مچاہوا تھا۔

نوشی باجی کی ساس خوب اونجی آواز میں بین ڈال رہی تھیں۔ان دونوں کو دیکھا تواٹھ کر آئیں اور باری باری دونوں کے مگلے لگ کرپانچ منٹ تک مسلسل روتی رہیں۔زری کے آنسو بھل بھل کرنے لگے تھے۔نہنانے خود کو

ان ہے علیحدہ کیااور پھرتکنے ہےاندا زمیں پوچھنے گئی۔

ن سے یکوہ بیاد در پررں سے میز زیں ہوپہ ہے۔ ''دمهر کماں ہے؟''نوشی باجی کی ساس نے ان کی جانب دیکھا بھر تاک صاف کرتے ہوئے بولیں۔ ''وہ اپنی بھپھی کے پاس بیٹھی ہے۔ اسے وہیں رہنے دو۔ پچی ہے گھبرا جائے گی۔ تم لوگ یہاں میرے پاس بیٹر ''

''ہم یہاں بیٹھ کرکیا کریں خالہ جی۔ہم بھی اس کی پھپھی کے پاس چلے جاتے ہیں۔''نیناا کیک بھی آنسو بہائے بغیر پولی تھی۔ زری نے جیران ہو کراہے دیکھا۔وہ موقع کی نزاکت کا حساس کے بغیرید تمیزی پراتر آئی تھی۔یہ بھی

اس کے مزاج کا مخصوص حصہ تھی۔ ''آئے ہائے بیٹی۔بہت پیارتھا تہ ہیں مرنے والی ہے۔ کچھ دیر تو یمال بیٹھ کرغم منالو۔'' وہ اس ہے مصنوعی روہا نسے انداز میں بولیں۔ نینا نے تاک ہے مکھی اڑانے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ زری کے دماغ میں خطرے کی تھنٹی بچی تھی لیکن اس ہے پہلے کہ وہ اسے بچھ کہتی۔نینا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نوشی باجی کی ساس کی

سرت منہ رہے ہوں۔ ''اب کا ہے کا غم کریں خالہ جی۔ آپ جاری رکھیں اپنی سرگر ہی۔ ہم مہرکے پاس بیٹھتے ہیں۔''اتنا کمہ کروہ کمرے کی جانب آگئی تھی۔ زری کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ساہوا ہوا۔اس نے دعا کی تھی کہ امی لوگ اسپتال ہے میت کے ساتھ جلدی ہے آجا ئیں۔وہ نیہ ناکی ہدتمیزی کی وضاحتیں نہیں دے سکتی تھی۔

# # # #

''میں نے کہا تھا تا کہ کاشف نثار کے اندرا یک ہیروقیہ ہے؟''رخشی نے اس کی تصویر کو سراہنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔وہ دونوں سید اسحاق گل کے اسٹوڈیو میں ہیٹھے تھے'اس کی تصویریں ان کے سامنے بھری تھیں جبکہ وہ رخشی کے ساتھ ان کی میز کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ قلم انڈسٹری کے لیے عرصے سے کام کرنے والے ایک بہت ہی اہر فوٹوگر افرنے اس کا پورٹ فولیو تیار کیا تھا۔

سے اسٹائل کا ہیرکٹ اور شیوبنوانے والے کے لیے اس نے مہتکے ترین اسٹانلٹسسے مشورے لیے تھے۔
کپڑے جوتے اور گھڑیاں تواس کے شوق میں شامل تھیں ہی لیکن اب وہ آن چیزوں کو مزید اسٹانیلش طریقوں سے
استعال کرنے کے گر سکھ رہاتھا۔ رخشی کو ہرکام کی جلدی تھی اور اس کے جلدی مجانے کے نتائج استے جران کن
تھے کہ کاشف نثار کو مزا آنے لگاتھا۔ اسے وجیمہ نظر آنے کا پہلے بھی خبط تھا اور رخشی کے زندگی میں آنے کے بعد
اس شوق میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کمیں زیادہ تکھر کر سامنے آیا تھا۔

ر خشی نے اسے چند پروڈیو سرز سے بھی ملوایا تھا۔وہ سب کاشف کو دیکھ کربہت متاثر تصاورانہوں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔وقتی طور پر اس کی توجہ اپنے کام اور گھرسے بنتی جارہی تھی لیکن وہ صوفیہ کو ذراسا بھی کے نہیں ہونے دیتا تھا۔صوفیہ اس بار زیگی کے لیے اپنی امی کے گھر جانے کاارادہ رکھتی تھی لیکن ابھی ساتواں



مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی تھے لیکن کاشف اپنے رویے سے اسے اس قدر اعتاد میں لے چکا تھا کہ اسے اب کاشف کی ساری سرگر میاں صرف کاروباری نقاضے نظر آتے تھے۔ رخشی اسے ایک بوے ڈائر یکٹر سے ملوانے کے لیےلائی تھی۔

''اسِ میں تو کوئی شک نہیں۔ بندہ تو برط کمال کا ڈھونڈ کرلائی ہو رخشی بیگم۔''وہ خالصتا'' فلمی اندا زمیں اس کی

" رختی نے پہلے بھی کوئی عام بندہ ملوایا ہے آپ سے سرجی۔"وہ نومعنی اندا زمیں مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ''وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اے کچھ آتا ہے بھی یا صرف شکل ہی شکل ہے؟''انہوں نے استفہامیہ انداز میں كاشف كاجبره ديكها

''میرا مطلب ہے فلم کے لیے اور بھی بہت سے لوا زماِت در کار ہوتے ہیں۔ فلم خالی خولی خوب صورت ہیرو ہے نہیں بن جاتی۔ اوا کاری وہ بھی فلمی اوا کاری بچوں کا تھیل نہیں ہے۔ آپنے جذبات کو ڈاٹیلاگ کے ساتھ ملاكر ببلك كے خون كو كرمانا كوئى عام بات ہے كيا۔ پھر كھڑ سوارى ، سوند نتحدر قص بھى آنا جا ہے۔ بيرسب

گرلیں گے تمہارے کاشف صاحب ''ان کا اندازاستہز ائیہ ساتھا۔ ''بالکل کرلیں گے۔ آپ کاشف صاحب کوہا کا نہ لیں۔'' رخشی لجاجت بھرے لیجے میں بولی تھی۔ ''ہا کا تو بالکلِ سیں لے رہا۔ بندہ توغضب کالائی ہو۔ کیکن انا ژی ہے۔ اندسٹری کی صورت حال تم جاتی ہی ہو۔

انا ژبول پر محنت کرنے کاحوصلہ ختم ہو گیاہے اب جھے میں۔'' ''آئے ہائے۔ آپ کون سابو بڑھے ہوگئے ہیں جو حوصلہ ختم ہو گیاہے۔ آپ ذراغور کریں۔میرامشورہ ہے کہ ایک بار رسک لے کردیکھیں۔ رفتی آپ کی خیرخواہ ہے۔ آپ کانمک کھایا ہے۔ اچھی چیزسب پہلے آپ کو و کھاتی ہوں۔ کاشف میں ہیرو بننے کا بہت مارجن ہے۔ ان کو جانس دے کردیکھیں۔ آپ میرے فیصلے کودادویں گے۔"وہ منت بھرے انداز میں بولی۔

کاشف کو بیربات پیند نہیں آئی تھی۔ جب اس میں 5+ پوٹینشل تھا۔ سارے پروڈیو سرز اس کی تعریف كررے تھے تواليك ڈائر يكثر كى منت كيول كر تاوہ - ليكن وہ خاموش رہا تھا كيونك رخشي نے اسے پہلے ہى ہدايت كى

تھی کہ کسی بات میں دخل اندا زی نہیں کرے گا۔

" ہوں ۔اب تم اتنا صرار کررہی ہوتو کرنا ہی پڑے گانا کھے۔اچھا بھٹی کاشف ٹنار۔ہیروئن کے بھائی کارول کرلو کے۔ ایک آدھ ہیروئن بھی ہوگی ساتھ۔ رونے دھونے اور جذباتی طور پر پبلک کا دل جیتنے کا برا موقع ملے گا اس رول میں-ہیروتو نہیں لیکن سائڈ ہیرو ضرور بنا سکتا ہوں۔"وہ ہنکارا بھر کرنو لے تھے۔ کاشف نے تاگوار نی ہے تفی

.. "رِخشی نے آئکھیں نکال کراہے دیکھا پھراس سے پہلے کہ وہ اس کے انکار کی کوئی وضاحت دیتی۔ كاشف في الته ك اشار ب ال روكا تقا-

"میں کئی ایسی تھرڈ کلاس فلم میں کام کرناہی نہیں جاہتا جس میں دورو من کی ہیروئن کو کندھوں پر اٹھا کر تھمکے لگانے پڑیں یا کرتے کے گربیان کو بھاڑ کر بروکیں مارنی پڑیں ۔ کوئی اچھی چیز ہو تو بیائیے ورنہ ایسی کوئی مجبوری تھوڑی ہے جھے ۔۔۔ وہ تورخشی ہی ا صرار کرتی رہتی ہے ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں کسی فلم میں کام کرنے کا ''وہ ناک چڑھا کربولا تھا۔سیداسحاق گل کے چیرے کے تاثرات یکدم بگڑ۔

"اس کیے تومیں نے کما کہ انا ڑی بندہ ہے ... ایسے بندول کو پر فار منگ آرٹ کی الف بے بھی نہیں پتا ہوتی ... ا تنامطا اور اہم میڈیم ہے ایسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ۔ ان کے لیے فلم فقط ہیروئن کے لائی پوڈر سے شروع

ج ابنار کون 105 فروری 2016

ہو کراس کے براندے اور اس کے رنگین کپڑوں سے ڈھکے جسم تک محدود رہتی ہے ۔۔۔ جس کو فلم کی اہمیت ہی نہیں پتا۔۔۔ وہ فلم میں کام خاک کرے گا"سیداسحاق گل صاحب کے انداز میں اس قدر تفخیک تھی کہ کاشف نثار کے ماتھے پر ناگواری کی تیوریاں نمایاں ہوئے لگیں۔ ''جس طرح کی فلمیں آپ بنارہے ہیں۔۔الیی فلم کی اہمیت تووا قعی نہیں پتا مجھے۔۔۔ تھکے ہوئے اوا کار۔۔ نگے

تا چاوروہی ڈزڈز ٹھاٹھاہ کرتے مصنوعی ہتھیا روں ہے معاشرے کی جوخدمت آپ لوگ کررہے ہیں وہ آپ کوہی مِبارکہ و بھی۔ میری طرف ہے سات سلام ایسی فلم کو۔۔ ''کاشف استہزائیدا ندازمیں ہساتھا۔ سیداسخاق گل

ایک بردا پروڈیو سرڈائر بکٹر تھا۔اس کاپارہ بکدم ہائی ہوا تھا۔

''ارہے برخوردارا تنا ہی جوش اٹھ رہاہے معاشرے کا توخود کوئی فلم کیوں نہیں بنا لیتے۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کہ پھر قلم کیسی ہوتی ہے ... بناؤ قلم تو پتا چکے باور نہ ہاتیں کرنے والے تو یہاں وہاں بکھرے پڑے ہیں ... اور آگر بیہ سب نهیں کرسکتے تواپنا بوریا بستراٹھاؤ اور رفو چکر ہو جاؤ اور دوبارہ بھی اسٹوڈیو میں نظرنا آنا 'یہ نا ہو کہ مجھے اپنے بلازموں سے باہر کاراستہ دکھانا پڑے۔"بیہ آخری وار بڑا کاری تھا۔ کاشف اپنی جگہ سے اٹھاا در پھر کھا جانے وائی نظروں۔ایےسامنے بیٹھےاس ڈائر پکٹر کو دیکھا۔

''ایسا ہے تو پھراب آپ کو فلم بنا کرد کھائی ہی پڑے گی۔ د کھاؤں گابھی اور سکھاؤں بھی کہ فلم کہتے ہے ہیں'' اس نے سیدا ہجاتی گل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ یہ بھی ایک کھلا چیلنجے تھا۔ یوہ واقعی کسی فلمی ہیرو کی طرح برزک

مار کربا ہر نکلاتوں حشی نے چند کھے سوچا پھروہ بھی کاشف کے ساتھ با ہر نکل آئی تھی۔ ''تم واقعی فلم بنانے کاارادہ رکھتے ہو؟''اسی روزشام کوجب کاشف اس ڈائر یکٹرسے جھگڑ کرنکلاتور خشی نے اس

ے فون پر پوچھا تھا۔ کاشف اپنے شوروم میں تھا لیکن اس کا دباغ اور دل ابھی تک وہیں اسی ڈائر یکٹر کے کمرے میں بھٹک رہا تھا۔اے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔اس کابس نہیں چل رہا تھا کہ فٹافٹ ایک اعلاسی فلم بنا کراس

ڈیڑھے دو مینے کے عرصے میں اس نے رخشی جیسی بی گریڈ ڈانسر کے ساتھ وفت گزارا تھا۔ رقص و سرورے بھرپور رنٹیلی تقریبات میں شرکت کی تھی۔ کچھ تھکے ہوئے ادا کاروں اور پروڈیو سرز کی محافل میں بیٹھ کرسگریٹ پھو بیکے تھے آورائے لگنے لگا تھا کہ بیہ توکوئی کام ہی شہیں تھا جووہ شہیں کرسکتا تھا۔ایسے قدرت نے اتنی احجھی شکل دی تھی۔وہ اس کے سہارے بربی بروی ہاتیں کرنے والے سید اسحاق گل اینڈ کمپنی کے منہ بند کرسکتا تھا۔ '' میں دوغلا اور منافق تمھی نہیں رہا ... جو کہا ہے وہ کرکے دکھاؤں گا... تم مجھے بتاؤ مجھے ابتدا کہاں سے کرنی

عِاسِيعِ؟"وہ تھوس کہجے میں پوچھ رہاتھا۔ سمجھ دار انسان ہو ... اب رخشی ٹھونک بجا کر حلفیہ بیہ کمہ سکتی ہے کہ انڈسٹری کو کاشف نثار جیسے مرد کی ہی

ضرورت ہے...تم فکرمت کرو... رخشی تمهارے ساتھ ہے "وہ بہت جوش ہے بولی۔

" بجھے کیا ہوا تھا؟"شرین نے سرمانے کے سمارے بیٹھتے ہوئے سوال کیا تھا۔اس کی ڈریس سب حتم ہو چکی تھیں۔ نرس کچھ دیر پہلے ہی پرنولا وغیرہ اٹار کر انہیں فارغ کر چکی تھی۔اس کے چربے پر نقابت کے آثار تو تھے کیکن یہ پہلے سے بهتر نظیر آتی تھی جبِکہ سمیع خود کوبرسوں کا بیار سمجھ رہاتھا۔اس کا دماغ بِالکل ماؤف تھیا۔ایک سوچ آ ر ہی تھی'ا کیے جار ہی تھی۔اے لگ رہاتھا جیسے زندگی اس کے لیے اس مقام پر اس کے ہاتھ سے نکلتی جار ہی ہے READING



حالا تکہ ڈاکٹر رضی نے اسے کافی ہدایات اور تسلیاں دی تھیں لیکن برین ٹیومر کالفظ ہی ایک ایسا آکٹو پس تھا جس نے سمیع کے حواسوں کو جکڑ لیا تھا۔

" مجھے کیا ہوا تھا سمیع ۔۔۔ ؟"شہرین نے اس کی خاموشی ہے اکتا کردوبارہ سوال کیا تھا۔اسے ابنی امی اور بہنوں کا روبہ تو یا دتھا اور اسے یہ بھی احساس تھا کہ ان کی باتوں نے اسے ہرٹ کر دیا تھا تب ہی اس کی قبیعت بگڑگئی تھی لیکن وہ سمیع کی جامد خاموش سے زیادہ بے چین تھی اور چاہتی تھی کہ سمیع جیپ تا رہے۔ سمیع نے اس کا چرہ دیکھا۔

" "عشق… ایک دفعه کا ذکرہے کہ تہہیں عشق ہوا تھا۔" وہ بدقت مسکرا کربولا تھا اور بیڈی ساتھ والی پائی پر پڑی چند ضروری چیزیں سمینے لگا تھا۔ وہ گھرجارہے تھے۔ شہرین کے چربے پر مسکراہٹ پھیلی۔ " تھا نہیں … ہے … مجھے ابھی بھی تم سے عشق ہے۔ " وہ اس کے انداز میں لیکن ابھی بھی پر ذور دے کربولی تھی اور پھر بغور اس کے چربے کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ایک عجیب میکا تکی عمل تھا۔ وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ اس کے گھروا لے بھیشہ سمیع کے خلاف رہتے تھے اور وہ اس کی دل جوئی کرنے کی بجائے خود بھار ہو کر بستر پر بڑجاتی تھی ۔ یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے الفاظ سے بھی بھی سمیع کے ٹوٹے ول اور مجروح جذبات کو پرسکون کرنے کی کوشش کرسکے اور یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ سمیع کو محبت کا والمانہ اظہار بھیشہ بے حد خوش کردیتا

وہ اس کے چرے کی جانب ہی د مکیھ رہی تھی آیا وہ کیسا خوشگوار ردعمل ظاہر کرتا ہے۔وہ توقع کر رہی تھی کہ وہ خوشی سے نمال ہو گااور مزید کچھ کھے گالیکن وہ تو مسکرایا تک نہیں تھا۔اس کی جانب دیکھاتھا تا ہی اس کی بات کا جواب دیا تھا۔

''جلیس…'' وہ اس کی جانب و کھے بنا بولا تھا۔ شہرین کو اس کا انداز بہت بھا ہوا لگا۔ وہ بیڈے ٹا نگیس لئکا کر بیٹی ہوئی تھی۔ اس کے کہنے پر اپنی جگہ ہے اسٹی اور پھراس کے برابر آگئ۔ سمیع نے پچھ کے بنااس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھروہ ہاسپٹل کے کمرے ہے ہا ہرنکل آئے تھے۔ شہرین کو اس کی خاموشی پر جیرت بھی ہوئی۔ اوائی وغیرووہ سب کرچکا تھا۔ اس لیے اطمینان سے لمہے ہے کوریڈور سے گزر کروہ اسپتال کے گلاس ڈور سے ہا ہرنکل آئے تھے۔ دھوپ اور اس کی حدت نے استقبال کیا تھا لیکن گرمی میں زیادہ شدت نہیں تھی۔ ہوا بھی مسلسل چل رہی تھی۔اس لیے شہرین کو موسم خوش گوار سالگا۔

''نا ہرنگل کرجماں تیں ارکنگ ہے گاڑی لے کر آنا ہوں۔''با ہرنگل کرجماں تین چاراسٹیہس ہے تھے سمیع نے اس کاہاتھ جھوڑنا چاہا تھالیکن اس نے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ ''بیں بھی ساتھ چلتی ہوں نا۔۔۔''اس نے کہا تھااور ساتھ ہی پہلا اسٹیپ اتری تھی۔

" نہیں تم رکو۔ زیادہ چلنا پڑے گائم تھک جاؤگ۔" سمیع نے انکار کیا تھا۔ "تم توایسے کمہ رہے ہوجسے حیدر آباد گاڑی ہارک کر آئے ہو۔ یہ اسپتال کے پیچھے تویار کنگ ہے۔اتنا ساجل

کر نہیں تھکوں گیمیں۔''وہ قطعیت سے بولی تھی۔ سمیع بھی اسٹیپ اتر نے لگاتھا۔ ''میں نے تو اس لیے کما تھا کہ تم تھک جاؤگی۔ یماں تو پارکنگ کی جگہ تھی ہی نہیں۔ میں نے بالکل باہر کی طند اس کے مید کہ یہ گائم ''

طرف پارک کی ہوئی ہے گاڑی۔"

''نتیں تھکوں گی میں۔۔ ذرا سا سردرداور بلڈ پریشرہائی ہوا ہے میرا۔۔۔ کینسر نہیں ہوگیا مجھے جو ہار ہار تھک جاؤ گی' تھک جاؤگی کی گردان کررہے ہو۔۔۔ تمہارے ساتھ واک کرنااحچھا لگتاہے مجھے۔''وہ چڑکربولی تھی لیکن سمیع ایس کے منہ سے لفظ''کینسر'' من کر جامد سا ہو گیا تھا۔اس نے نتیوں اسٹیپسی اثر کرائے تھے ہوئے انداز میں



قدم برهائے تھے کہ شہرین چو یکے بنا تارہ سکی۔ کد ہر ہوسا ہے کہ ہم ن پوتے ہا ہارہ گا۔ ''جھے تو لگتا ہے تم تھک گئے ہو۔ میری وجہ سے تنہیں بہت خوار ہونا پڑتا ہے لیکن تم فکر نا کرو۔۔ تنہاری ساری خواری ختم ہونے والی ہے۔''وہ اس کو صرف ہنانے کے لیے ٹیم مزاحیہ سااندازا نقتیار کررہی تھی لیکن سرچہ بن میں م یع نے اسے ٹوک دیا۔ ''حیپ کروشرین…باقی ہاتیں گھر جاکر کرلینا۔ کتنابولتی ہوتم۔''شہرین کواس کے انداز پر جیرت ہوئی۔ ''وقت بدل گیا ہے اوروفت بدل جاتا ہے۔''وہ گہری سانس بھر کر پوتی تھی۔ ''یہ کس نے کہا؟''سمیع کواحساس ہوا تھا کہ اس پر طنز کیا گیا ہے۔اس لیے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ''یہ کس نے کہا؟''سمیع کواحساس ہوا تھا کہ اس پر طنز کیا گیا ہے۔اس لیے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے '''صَمَّم بلوچ نے کماتھا۔۔ایک ڈرامے میں۔۔''شہرین تاک چڑھا کربولی تھی۔ ''غلط کماتھا۔۔۔ہمارامشکل وقت توبدلا ہی نہیں بھی۔''شہرین کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا جے شہرین حسید میں ت في حجفرانا جاباتها-دركيا مواسميع ... سب مھيك ب نا ... ايمن مھيك بي "وه اس كے جملے سے زياده اس كے انداز سے پيشان ہوئی تھی۔ ''ہاں بالکل…''ابھی بھی اس کے انداز میں پچھے ایسا تھا کہ شہرین اپنی جگہ پر رک گئی۔ سمیع کو بھی توقف کرنا د کیا ہوا۔ رک کیوں گئی ہو؟ "وہ اس کی جانب دیکھے بنا بوچھ رہا تھا۔ شیرین اس کے سامنے آگئی تھی۔ ''تم میری طرف دیچھ کیوں نہیں رہے۔ میں کب سے بید بات نولس کر رہی ہموں۔ تم نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔'' وہ شکوہ نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ '' یہ بات تو نہیں ہے شہرین۔''سمیج نے لاجاری سے کہتے ہوئے اس کا چرود یکھاتھا۔سورج کی روشتی اس کے چرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ آئکھوں کے نیچے طلقے مزید نمایاں ہونے لگے تھے۔ '' جرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ آئکھوں کے نیچے طلقے مزید نمایاں ہونے لگے تھے۔ ''سب خیریت ہے نا؟''وہ پوچھ رہی تھی شمیع سے چند کمھے کچھ بولاہی نہیں گیا۔ ''ایک ہی بات بار بار کیوں پوچھ رہی ہو۔''وہ پھرِمسکرایا تھا۔ در در در در در در ا واتنا پریشان کیوں ہو۔ میری وجہ ہے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ میں اتنی جلدی مرینے ورنے والی نہیں ہوں۔ اور ذرا سے سر دردے کوئی مرتابھی نہیں ہے۔ "وہ اسے تسلی بھی ایسے دے رہی تھی کہ سمیع کا چرو مزید بجھنے لگا 'پھراس نے اپنی شرٹ میں اٹکائے ہوئے سن گلاسزا تار کرشہرین کی آ تھھوں پرلگا دیے تھے۔ ''الله ناکرے شہرین۔ ایسی باتیں مت کرو۔اللّٰہ کرے میری عمری عمری عمری کی تہیں لگ جائے۔۔اللّٰہ کرے تہیں مجھی کوئی گرم ہوا چھو کر بھی ناگزرے۔''وہ اسے دعا دے رہا تھا۔ شہرین اس کے والهانہ اندا زپر مسکرائی تھی۔ مستع نے پیراس کاباتھ تھام لیا تھااور گاڑی کی طرف بردھنے نگاتھا۔ 🕮 🜣 ہے ہے چراس قاباتھ تھام کیا تھااور کا ڈی کی طرف بروصے نگا تھا۔ ﷺ ﷺ ''میں فلم پڑتا چاہتا ہوں''اس نے پر عزم کہجے میں کہا۔ حبیب رضوی نے اس کی جانب دیکھااور اس کے انداز ' قبیں آپ تے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔"اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ رخیثی نے حبیب رضوی کوانڈسٹری کاسب ے شاطردماغ کمیہ کر کاشف ہے ملوایا تھا۔وہ ڈائر یکٹر تھا اور نے نئے تجربات کر تاریتا تھا۔اس نے سوالیہ انداز ا المراجع میں رہ کر مگر چھ سے بیربال لیا ہے آپ نے اور پھر ضد بھی ہی ہے کہ آخری کنارے تک جا کیں گے۔ بیر ابنار کون 108 فروری 2016 ج Section

آپ کا حوصلہ ہی تو ہے۔"وہ ہنسا تھا۔ رختی نے بقیبنا "اسے کاشف اور اسحاق گل کے جھگڑے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کاشف کواس کی وجاہت کے بعد کوئی 'اس کے ہمت و حوصلے کی داددے رہاتھا۔اے اینے بدن میں جوش کی ایک نئ امر بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس کیے حبیب رضوی کا اگلاجملہ اسے بھایا نہیں تھا۔ '' دیکھیں کاشف صاحب میں زیادہ یا تنیں بنانے والا فنکار نہیں ہوں۔ ناہی ادیب یا شاعرہوں کہ الفاظ کو تھما پھراکر خوب صورت شکل دے کرا یک تلخ بات کو آپ کی ساعتوں کے لیے قابل قبول بناسکوں۔حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ اسحاق گل سے جھڑ کر آپ یہاں اپنی جگہ نہیں بنایا کیں گے۔ اعد سٹری میں پرانے لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہوتی جارہی ہے اور آپ تو بالکل ہی نئے تکور ہیں... کوئی تجربہ نہیں۔ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں۔ یہاں برے کھاگ بیٹھے ہیں۔ آپ یہ سب بینڈل نہیں کریا ئیں گے۔"وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا تھا۔ ''اب ایسی بات بھی نہیں ہے رضوی صاحب ۔۔۔ سیداسحاق گل آور نمینی کو زیادہ ہی سرپر چڑھیا رکھا ہے آپ نے... جگاہے سمجھ میں نہیں آٹا کہ انڈسٹری کے ایسے پرانے مال کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت کیا ہے۔ پوری انڈسٹری کو ان لوگوں نے بر عمال بنا رکھا ہے لیکن کب تک... آخر بھی تو ان سب پرانی چیزوں کو متروک قرار دینای پڑے گااور پھرنیا ہونا گوئی خای تھوڑی ہے۔۔ ہم نئے ہیں تو کیا۔۔ بھی تو پرانے ہوں گے نا نجر ہ تو کام کرنے ہے ہی آیا ہے۔۔۔ سمندر میں اتریں گے تو تیرنا سکھ ہی جائٹیں گے رضوی صاحب سمی جلن ہے زمائے کا کوئی بھی انسان ماں کے بیٹ سے ڈگری کے کر شیس نکلتا۔"وہ اُن کی بات کو چنگیوں میں اڑا کر بولا تھا۔' ''میں اس بات سے اٹکار نہیں کر تالیکن سمندر میں آئکھیں بند کرکے نہیں تاک بندِ کرکے چھلا نگر لگائی جاتی ۔ بعنی حالات اور وقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہی دانش مندی ہے۔ آپ فلم بنائیں۔ ایڈسٹری کو پر جوش لوگوں کی بہت ضرورت ہے لیکن تجربہ اور جوش دونوں ہی ضروری ہیں۔اسحاق گل سے بیربال کر آپ سمی بھی اسٹوڈیویس کام نہیں کیا نیں گے۔میری انیں توسید صاحب سے صلح کرلیں۔ آپ کہیں تونیں ٹالٹی کی کوشش کروں۔ "اس نے پیش تش کی تھی۔ کاشف نے تاگواری سے سرملایا۔ رخشی نے اس کی جانب تاصحانہ انداز میں ويكحاتها\_ "رضوی ٹھیک کررہا ہے کاشف ہے۔ تم بے شک اس کے ساتھ کام مت کرد لیکن اس ہے بگا ڑد بھی مت بینا نیا کام ہے۔ سب کے ساٹھ بنا کرر کھنا ہی غقل مندی ہے۔ میرامشورہ ہے کوئی بدشگونی والا کام نہ کرد۔" رخشی نے بھی اسے مشورہ دیا تھا۔ کاشف نے ان دونوں کی جانب دیکھا' پھرکند ھے اچکائے تھے۔ ''آپ لوگ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں۔ورنہ مجھے۔۔ اس کاٹھ کمباڑ میں دلیجی نہیں ہے۔''اس کے انداز میں رعونت تھی۔ اس کا اشارہ انڈسٹری کے سب سے زیادہ تجربہ کار شخص کی طرف تھا۔ رخشی نے اس کو چنے کے اتناو نیج جھاڑ پر جڑھا دیا تھا کہ ہاتی سب اسے اپنے سامنے ہونے نظر آرہے تھے۔اس نے اپ آپ کو پچھ زیادہ ہی ہیرو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ حبیب رضوی نے اپنی میز پر پڑے ٹیلی فون کارٹیبیوراٹھا کر نمبر ملانا شروع کیا تھا۔ چند لمحے بعد سیداسحاق گل لائن پر تھا۔ معلی کی اور اس کے چند کمجے بعد سیداسحاق گل لائن پر تھا۔ دور ضوی ۔۔ کاشف تک بھی ساری گفتگو پہنچن چاہیے۔ "رخش نے کہا تھا۔ حبیب رضوی نے اسپیکر آن کردور تھا۔ نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ے ہیں وہ کا کرائی ہوایا ہے۔۔۔ قورمہ نہیں بنوایا۔۔۔ اُب ان لوگوں کا کیا کروں گی جو چاول نہیں کھاتے۔سارا خاندانِ بھو کا بیٹھاہے با ہر۔۔۔ اور خدا جھوٹ تابلوائے تو ہر گھر میں تنین ناسہی کم از کم دو تو ضرور ہی شوگر کے مریض نکل آئیں گے۔ چاولوں کو دیکھ کرسب نے تاک بھوں چڑھانی ہے۔ مجھے تو خود ڈاکٹرنے جاولوں سے برہیز بتایا ے ایک اللہ کا شکرے مجھے شوگر نہیں ہے لیکن رات کے وقت چاول ہضم نہیں ہوتے مجھے۔اس سے بمترتھا ابناسكون 110 فرورى 2016 Section

دود تیکیں حلیم کی اتروالیت خرچابھی بچ جا آاور بیب کھا پی کررخصت ہوجاتے...اب بیرچاول کون کھائے گون · انکار کردے 'مجھے کیا خبر…"یہ نوشی باجی کی ساس تھیں۔ نیناکی نگرانی میں خالہ نے پلاؤ کے بڑے بڑے دیکیج باور جی خانے میں بھجوائے تھے ایک ڈیمکن اٹھاتے ہی نوشی پاجی کی ساس خالہ کشورنے اعتراض شروع کردیا تھا۔ان کے خاندان میں بیہ روایت تھی کہ جس گھر میں مرگ ہوتی تھی اس گھر کی بہو کے میکے والے جنازہ سے فراغت کے بعد سارے خاندان کو کھلا پلا کر رخصت کرتے تھے۔ ِ جَن كُوبِلِاوُ نَهِينِ كَعَانا 'ان كے ليے جائے بنواكى ہے۔ پاپے اور ڈبل روٹی بھگو بھگو کر كھاليں۔ "بيہ جواب نِهنا نے نہیں دیا تھا۔ یہ آوا زباور چی خانے کے ایک کونے سے آئی تھی۔ نہنانے دیکھااور پھردوبارہ سے گہری سانس بھر کردیکچے کاڈ حکن ٹھیک کرنے گئی۔ مرحومہ اس کی سگی بہن نہیں تھی لیکن سگی بہن سے بھی برچھ کر تھی اور پھر اليي جوال سال تأكماني موت في توابل محلَّه كو بهي تزياديا تقار نوشی باجی کی ساس کے اندازینے اِسے پریشان نہیں کیا تھا۔وہ ایسی بی تھیں۔ پنود غرض اور منہ پھٹ ۔۔۔ اور سے بات كى سے دھى جھيى نہيں تھي،ليكن نينانے بھى ان سے زيادہ بات نہيں كى تھى۔ نوشی باجی ہمیشہ ہی ٹوک دیا کرتی تھیں کہ کہیں وہ ان سے کوئی بد تمیزی ناکرے۔اس لیے ابھی بھی وہ جیب ہی

رہی تھی۔وہ اور زری زیادہ تروقت مبرکے ساتھ ہی رہی تھیں۔

''مبارا خاندان تھو تھو کرے گاکہ آصف کے سوہرے ایسے بھوکے ننگے تھے کہ جائے یا بے کھلا کر بھیج دیا۔'' خالہ نے تڑخ کراس ست میں منہ کرکے جواب دیا تھاجماں ہے انہیں مشورہ دیا گیا تھا۔ " پہلے آپ نیصلہ کرلیں کہ سارے خاندان کوئی بی ہے یا شوگر ... تھو تھو کیوں کرمیں گے بھلا ... بیر فو تکی والا گھر ہے۔ کی کے مامے جانچ کا دلیمہ نہیں ہے۔ قورمے پلاؤانے اپنے گھرجا کر بھی کھائے جاسکتے ہیں۔"وہ اب ہے۔ مانے آگیا تھا۔اس کا سیح نام کیا تھا'یہ تو نہنا نہیں جانتی تھی لیکن سب ہی آسے ہو گئے تھے۔نوشی باجی کا دیور تھا اور تکھٹو آوارہ کے طور پر مشہور تھا۔اس لیے گھر میں کم ہی نظر آ ٹاتھا۔ ''اوہ پاگل خانے آ۔۔ تیرانچ میں بولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ خاندانی نزاکتیں ہیں۔دنیا داری توکرنی پڑتی ہیں۔

مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی جاسکتا ہے۔ پیٹ سب کے ساتھ لگا ہے۔ بھیج سے مرگ والے گھر میں آئے بیٹھیں ہیں۔ بھوک لِگ جِانا فطری بی بات ہے 'لیکن تیرے کھوتے دماغ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں۔ توجیب ہی ره-"خاله کشورات گھور کریو کی تھیں۔

" ربید سب کے ساتھ لگا ہے۔ ول نہیں لگا کیا۔ یا وہ گھروں میں یانی والے کو ار میں رکھ آئے ہیں سب کسی کی بیٹی کسی کی ماں مری ہے اور سارے لوگ اس کے گھروالوں سے بیہ شکایت کررہے ہیں کہ پلاؤ پکوالیا۔ قورمہ کیوں نہیں۔ خدا کے غضب سے ڈِریں ماں جی-لوگوں سے ڈر 'ڈر کرتو خاک ہاتھ نہیں آنے والی۔"وہ بعجلت بولا تھا 'پھراس نے اکیلے ہی برط سادیگی آٹھایا اور بالکل ایک طرف کردیا۔اس کے بعد دو سرے کے ساتھ بھی یمی عمل دہرایا۔ویکی کافی بھاری تھااوروہ انتاد ہلا پتلاسا تھا کہ اس سے اس عمل نے نینا کو جیران کیا۔

''خدا سے ناڈرتی ہوتی توابھی یہ دیکھے واپس بھجوا دین مگرمیری عادت نہیں ہے ایسی۔برطِ نرم دل ہے میرا۔ رانی بنا کرر کھا ہوا تھا میں نے نوشی کو۔۔ یہ بمن کھڑی ہے اس کی۔۔واس سے یوچھ لو۔ مجال ہے بھی شکایت کاموقع دیا ہو-'' یِه موقع کی نزاکت کا احساس کیے بغیر شروع ہوگئی تھیں لیکن آوا زبنت دھیمی تھی جو باور جی خاپنے تک ہی محدود تھی۔نینا کاول چاہاوہ پیمال سے نکل کروایس صحن میں چلی جائے جہاں اس کی ای اور خالہ بیٹھی تھیں کیکن خاله نے ہی کہاتھا کہ بیدو کیچے کجن میں رکھوا کرمیراا نظار کرنا۔

" تی جی ایک آپ کاول زم ۔ ایک آپ کے بیٹے کا۔ اتنا زم کہ بیوی کے مرنے پر جنازے میں شرکت کے



See for

ليے نہيں آسکا۔ بہت غلط کیا بھائی نے۔اتنی اچھی تھیں نوشین بھابھی۔۔۔ لیکن۔۔۔ "وہ ٹاسف بھرے لہجے میں بولا تھا۔خالہ کشورنے گھور کر پھراسے ویکھا۔

وركيے آجا با بيچويرجي سے نہيں آنا تھا ... سعوديہ ہے آنا تھا ... اوروہ تو بے چارہ آنا چاہتا ہی تھا۔ ليكن ميت ی حالت ایسی نہیں تھی کہ زیادہ در رکھا جا سکتا۔ اس کے یہاں پہنچنے تک تو دفنائے ہوئے بھی چوہیں گھنٹے گزر جانے تھے۔ پھر کام کو مکٹ پر پیسے ضائع کر ہا۔ "وہ تنگ کر ہولی تھیں۔ نینا کوان کی بات س کر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا... نوشی باجی چکی تھیں۔اس کے دل میں اب اس خاندان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔اس کے لیے نوشی باجی مرحوم نہیں ہوئی تھیں۔ آصف بھائی مرحوم ہو گئے تھے۔ نوشی باجی مرحوم نہیں ہوئی تھیں۔ آصف بھائی مرحوم ہو گئے تھے۔

الله تي جانے ديں 'يه سيب بے كارى باتنس ... آپ نے بھائى كوروك ديا كه دومينے بعد جب روزي كى شادى ہوگی تبہی آنا ۔۔ ابھی آؤ کے تو تکٹ کے پیسے ضائع ہوں گے۔ آپ کواور آپ کے بیٹے کوانسانوں کی نہیں

ریالوں کی بہت فکرہے۔"وہ کلی لیٹی رکھے بغیر بولا۔

" ہاہ ہ ہے۔ من جو گانا ہودے تے۔ دفع ہواد هر ہے نکل۔ شرم نہیں آتی ماں کوٹونے (طعنے دینا)لگا تا ہے۔ " کا دور میں میں میں اور کے تاہد وقع ہواد هر ہے نکل۔ شرم نہیں آتی ماں کوٹونے (طعنے دینا)لگا تا ہے۔ " نهناک موجودگی کو محسوس کرے وہ ذراسا شرمندہ ہوگئی تھیں۔

''جارہا ہوں۔ مجھے بھی کوئی شوِق نہیں ہے یہاں کھڑے ہو کروفت ضائع کرنے کا اور بی بی آپ توراسے سے ہٹیں۔۔۔اندر جاکر بیٹھیں۔۔ یہاں کون سی دعائے مغفرت ہور ہی ہے۔۔ ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ رہے جو آپ کا یمال کھڑے رہنا ضروری ہے۔"وہ کچن کے دروا زے ہے نینا کی طرف دیکھتا ہوا تنگ کرپولا اور پھریا ہرنگل گیا۔ ''اے بیٹی اس کی بات کو دل پر ٹالیٹا۔۔۔۔ ذرا چھوٹے دماغے کا ہے۔۔ بجین میں ٹانیفائیڈ ہو گیا تھا تا ایسے۔۔ برط علاج کروایا تھااس کالیکن فائدہ شیں ہوا۔اس بیاری کااٹر ابھی بھی دماغ پر ہے۔"وہ وضاحت کررہی تھیں۔ بیہ بات اینے اس بیٹے کے متعلق دو پہلے بھی بتاتی رہتی تھیں۔

'' نکالو ذرا تھوڑا سا بلاؤ۔۔ دیکھوں کیما ہے۔ برے کا گوشت تو نہیں ڈلوایا تا۔ ہمارے یہاں نہیں کھا تا كوئى...سب كاير جيز ہے... آئے ہائے بھوك توہ ہي نہيں۔بس رسم ونيا نبھانے كو كھاليتی ہوں تھوڑا سا... ہائے ہائے اللہ کے کام ہیں سارے۔"وہ دِ مکھ بھی رہی تھیں کہ نیناایی جگہ سے ہلی تک نہیں لیکن پھر بھی بولتی جارہی تھیں۔نیناکوئی جواب دیے بغیریا ہرنکل آئی۔اس کاصبراور ظرف بس اِتناہی تھا۔

ودکاش ہم نے اس کھرمیں بٹی دینے کی بجائے بگری دے دی ہوتی... زیادہ سکھی رہتے۔"خالہ بھی کبھار بہت جلے دل کے ساتھ بیہ جملہ بولا کرتی تھیں۔نینا کو پیر جملہ پہلی پار سمجھ میں آیا تھا۔اس کادل مزید بوجھ ہو گیا۔مسرکے کیے اس کے دل میں چرورواٹھاتھا۔وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی یا ہرنکل آئی تھی۔

وہ تھکا ہوا وجود لے کر کاؤچ پر گرسا گیا تھا۔اییا لگتا تھابہت کمبی مسافت طے کرکے آیا ہے۔شہرین کو گھرڈراپ كرك وه واكثر ميلودينا سے ملنے چلا كيا تھا۔اسے سكنڈ اوبيننن (دوسرى رائے) در كارتھا۔انبول نے بھى سارى رپورٹس دیکھنے کے بعد بایو یسی کاکیا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ شوکت خانم میں چیک کروالیں۔ سمیع کوایسے لگتا تھا جیسے ہر کمحہ اس کے لیے ایک نئی اذیت لکھتا چلا جارہا تھا۔لاؤ کج میں اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چند کمے ایسے ہی ادھ مواسا کاؤچ پر بیشا رہا ' پھروہ سیدھا ہوا تھا۔اے چند ضروری کال کرنی تھیں۔امال رضیہ نے اسے اس کی والدین کی آمد کا فونِ بربتایا تھا! وربیہ بھی! صرار کیا تھا کہ وہ فشرین کے پاس اسپتال آجاتی ہیں' وہ گھر آجائے لیکن سمتے نے انکار کردیا اور کہا کہ وہ انہیں کال کرلے گا۔اس کے بعد اسے وقت ہی نہیں مل سکا



READING

Seeffon.

تھا'تاہی اس کا دل جاہا تھا۔اب شہرین کے گھر آجائے کے بعد اس کا دل جاہا کہ وہ انہیں فون کرلے۔ اے شہرین کے لیے بہت سی دعا ئیں جمع کرنی تھیں۔اس نے سائڈ نیبل پریزا ٹیلی فون سیٹ اٹھاکر گود میں رکھا تھا۔اس کی ای کولمبی کمبی کالز کاشوق تھا اور وہ لی نی سی ایل سے ہی کال کرتی تھیں۔اس کیے اس نے اس فون کواستعال کرنے کاسوچا تھا۔ رنگز جاتی رہی تھیں 'پھرگھر کی ملّا زمہنے فون اٹھالیا تھا۔ ''باجی ای کوبلوا دیں۔۔ میں سمیع۔۔ ''اس نے اتنا ہی کما تھا اور پھروہ انتظار کرنے لگا تھا۔ای نے آنے میں پورے یا بچ منٹ لیے تھے اور اس دوران سمیع سوچتا رہا تھا کہ انہیں کیا کھے کہ وہ جودل میں شہرین کے خلاف اتنا بغض ر تھتی ہیں 'وہ منٹول میں حتم ہوجائے۔ ''یادِ آئی بیٹاجی۔۔ حمہیں جاری۔ بردی مریانی۔''امی نے فون اٹھاتے ہی پہلا طنزیہ جملہ بولا۔ سمیع کوذرا بھی دکھ نہیں ہوااے احساس تھااس نے 'ان سے ملا قات ناکر کے اچھانہیں کیا تھا۔ '' آئی ایم سوری ای ۔۔۔ دراصل شہرین ٹھیک نہیں تھی۔''اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ای نے اس کی بات کاٹ دی۔ شکرہے تہیں سمجھ میں آگئی کہ شہرین ٹھیک نہیں ہے۔ بی بات میں تہہیں سمجھانا جاہ رہی تھی۔ '' ''اس نگاری کمی سالس تھیتے ہو ''ای خدارا۔ محتم کردیں یہ غصہ بیار ہے وہ۔ بہت بیار۔ ''اس نے گھری کمبی سانس بھرتے ہوئے التجا کی تھی۔ ''بیٹا جی۔ تم اس کے نخرے اٹھانا بند کردو۔۔ دو سرا بچہ پیدا کرنے جارہی ہے۔۔ اب توسمجھ لواس چالاک '' مطاکر وہای تھیں۔انہیں اس بات کا بہت ہی دیا کر وہای تھیں۔انہیں اس بات کا بہت ہی زیادہ غیصہ تھا کہ سمیع اور شیرین نے ان سے نیاب چھپائی تھی اور پھر سمیع نے ان کی اپنے گھربر آمد پر ان سے ملا قات بھی "دوسرابچىسەيدىس نے كهدديا آپ ہے ... "سمىجانتائى جران ہواتھا۔ د بہت لوگ ہیں اور بھی 'جو ہمیں تم لوگوں کی باتیں بتا دیتے ہیں۔افسوس اس بات کا ہے سمیع کہ تم نہیں بتاتے۔ تم ہمیں اپناد شمن اور اس عورت کو اپناسب سے برا خیرخوا و مجھتے ہو۔ میری دعا ہے کہ حمہیں اس بار یبٹے کی خوشی ملے اور پھراس بیٹے کو بھی کوئی اُڑی کالا جادد کرکے اپنا گردیدہ بنالے جیسے تمہاری شہرین بیٹم نے میں بنایا ہے تو پھر حمہیں پتا چلے کہ جب اولادایسے د کھ دیتی ہے تو کیسا کلیجہ پھٹتا ہے۔۔ "وہ بناسویے علمجھے بولتی وای آپ کاول نہیں دکھتا...بدوعا کمیں دیتے ہوئے..."اس نے اتناہی کہا...اس کاول اتنا بھر ہوا تھا کہ اسے لگاوہ رودے گا۔وہ رنگھا ہوا جارہا تھا۔امی کے الفاظ اس کا دل چیررہے تھے۔ '' نہیں ۔۔۔ میری روم روم سے ' سانس سانس سے اس حرافہ کے لیے بددعا کیں نکلتی ہیں۔۔۔ صرف بددعا کیں۔۔۔ "ای اس انداز میں بولی تھیں۔ان کے دل میں اس قدر خفگی تھی کہ انہیں بیٹے کی بجھی ہوئی آواز ہے بھی کچھ محسوس نہیں ہورہاتھا۔ ''تو پھر آپ کو مبارک ہوانی ... لگتا ہے اللہ نے آپ کی س لی ہے۔''اس نے انتا ہی کما تھا اور پھرفون بند كرديا - مزيد كيا كهتاوه...

رویک رئید میں میں میں ہوئی آنکھیں بہنے کو ہیں 'شایدوہ بہہ ہی جاتیں کہ سمیج کواحساس ہواوہ کسی کی نگاہوں کی زمیں ہے۔اس نے ادھرادھر دیکھا۔اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا' پھراس کی نگاہ اپنےپاؤں میں پڑے بال پر پڑی .... ال کو رکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے۔وہ ایمن تھی اور اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی کہ شایدوہ اسکا ہو



**Neallon** 

بال اٹھائے گااورا ہے دے گا۔ سمیع چند کمجے اس کا چیرود کھیارہا بنا پچھ کھے 'پچھ سے۔ ''میرا دل چاہتا ہے میری بیٹی بالکل تمہمار ہے جیسی ہو۔''اس کے کانوں میں اپناہی کہا ہوا جملہ گو نجا تھا۔ ''کیوں؟''شهرین کامسکرا آنہوا سرایا کیسے آئکھوں کے سامنے بچ ساگیاتھا۔ ''اس لیے کہ دنیا میں خوب صور تی کی ہمو تی جا رہی ہے۔ دنیا بکو خویب صورت لوگوں کی ضرورت ہے۔۔ تہارے جیسے لوگوں کی۔ اس نے بھی کہا تھا اور شہرین کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ "میرے دعاہے کہ میری بنی اپنی دادو جیسی ہو ... وہ مجھ سے بہت تاراض رہتی ہیں ... ان کی یوتی ان جیسی ہوگی تووہ اس ہے اور بھی زیادہ بیار کریں گے ۔ پھر شاید ان کی ناراضی مجھ سے ختم ہوجائے۔ شہرین کے چربے پر کیسی معصومیت جیکنے لگی تھی۔ سمیع کویاد آیا تھا۔اس نے ایمن کا چرود یکھااور پھر پنااسے خاطب کیے اس کی بال تھائے اے کوئی مثبت رسیالیں دیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کرسیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔اسے پتانہیں چلاتھا۔ایمن اسے کیسی نگاہوں سے دیکھے رہی تھی۔ ہو۔"حبیب رضوی نے ابتدائی علیک سلیک کے بعد مدعابیان کیا تھا۔

''بادشاہو۔۔۔ یہ کیے ممکن ہے کہ رضوی فلم بنائے اور اسحاق گل اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا' تا ''مہار کاں جناب مبار کاں۔ جم جم بناؤ۔'' دوسری جانب سے آنے والی آواز اسپیکر کے ذریعے کمرے میں زیمیت د نیالز کامتعارف کرواوں گا۔ کاشف نثار… برطاچن کرہیراڈھونڈا ہے۔ آئے گااور چھاجائے گا۔ "

کاشف کواس کے چیخے کے انداز پر ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ والمجھی بات ہے بھائی۔ نئے تجربے ویسے بھی راس آجاتے ہیں تنہیں۔ میری نیک تمنائیں تم سب کے ساتھ ہیں۔" آواز میں وہی پرانی گرم جو ثنی نمایاں تھی۔ کاشف نے چیئر کی پشت سے نیک لگالی تھی۔شاید سید اسحاق گل کویا دبھی نہیں تھاائی کے بارے میں۔۔۔

''سید صاحب آپ کواپنے ہیروے ملوانا چاہتا ہوں۔۔۔وقت نکال کر کسی روز کھانا کھا تیں ہمارے ساتھ۔۔۔ آنوہ مچھلی کو مسالا لگوائیں گے۔ تبولہ اُور حمس (عربی چٹنی سلاد) کے ساتھ 'دبی کا ذا نقہ بھول جائیں گے آپ .... ساتھ آپ کی پندیدہ امپورٹٹ بوئل بھی ہوگی۔"وہ قبقہ لگاتے ہوئے پیش کش کررہاتھا۔ "ضرور... ضرور... کیوں نہیں... آج ہی رکھ لو... دلنشین کو بھی بلاؤنا... مچھلی ہو... امپورٹڈ یونل ہو... اور کوئی خوب صورت غزل' ناسننے کو ملے تو ہر چیزا دھوری ادھوری لگتی ہے۔"سید اسحاق گل نے رضامندی دی تھی۔ حبیب رضوی نے تابعداری ہے سرملایا بھیے وہ اسے ٹیلی فون ریسیور سے دیکھ ہی رہا ہو۔ ''دلنشین کہاں ہم غربیوں کی دعوت قبول کرے گی۔وہ اب گور نرہاؤس میں غزلیسِ سنانے جاتی ہے۔ایوان صدر میں جلوے بھیرتی ہے۔ہارے توفون کا جواب بھی نہیں دبتی سرجی۔۔ مگر تیسی فکرنا کرنا۔۔ رخشی ہے تا۔۔۔ اس کی آوازمیں...میڈم نورجهال کے گانے سنیں گے۔ "حبیب رضوی نے اسی انداز میں کہا تھا۔

''سیداسحاق کی قطعیت بھری آوا ذربیپورمیں ابھری تھی۔ "اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا جا ہتا ہیں۔ ہرگاہ گا چھے کواٹھا کر ہیرو بنانے لے آتی ہے۔ مکے ملکے کے لوگوں کے ساتھ پھرتی ہے۔ سوسورو یے لے کرمیڈم کے گانے گادی ہے۔ دماغ پھرگیا ہے اس کا۔ اوب آداب بھولتی جاری ہے۔انسانوں کی پر کھ بھی نہیں رہی اے۔اس کا باب ختم ہو چکا اب…"وہ ناگواری بھرے لیجے میں کہہ READING





Seeffon.

رہاتھا۔ یہ ایک تیرے دوشکار ہوگئے تھے اور بالکل بے خبری میں ہوگئے تھے۔ کاشف اور رخشی کے چرے کارنگ بدلا وبال حبيب رضوى بھى ڈىمگاسا گيا۔

''آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں۔۔ لینی لڑی ہے۔۔۔ کوئی غلطی شلطی ہوگئی تومعاف کردیں ۔۔ لیکن منہ نا موڑیں۔ آپ کی آشیرباد کے بغیر تو دہ واقعی ختم ہوجائے گ۔ میری فلم تو پھرڈے میں ہی پڑی رہ جانی ہے۔ "وہ لجاجت بھرے کہج میں بولا تھا۔ رخشی برا سامنے بنا کر حبیب رضوی کے عقب سے ہو کرسامنے سامنے کر سی پر آ بنيهي تقى-كاشف في السيجتاتي نظرون سيديكها-

یں کا حاصف ہے۔ بیانی سووں ہے۔ دیا۔ "میرے لیے تو وہ ویسے ہی ختم ہے رضوی ہے۔ میں اب اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔"سید اسحاق گل نے اتنا کما' پھروہ ہی قصہ دوبارہ سنانے رنگا تھا کہ کیسے رخشی کسی عام سے بندے کو اسٹوڈیو میں لیے پھررہی ہے اور اس

بندے نے اس کی بری بے عزتی کی ہے۔

ے ہے۔ رق برق ہے کر جی ہے۔ اسحاق گل نے کاشف کے کھے ہم جملے کو مرچ مسالانگا کر حبیب رضوی کوستایا تھا۔ کاشف نے اس دوران بهت مشکل سے خود کو پھے بھی کہنے سے روک کرر کھاتھا "کیونکہ رضوی مسلسل ہو نٹوں پرانگلی رکھ کراہے خاموش رینے کا اثبارہ کررہاتھا۔

میرے مند پر کہتا ہے کہ مجھے فلم بنانی نہیں آتی۔وہ مجھے کہتا ہے کید میں فلم بناکر دیکیاؤں گاکہ فلم کہتے کے ہیں۔وہ مجھے تزیاں(دھمکیاں)لگارہاتھااوروہ رخشی بھی اس کے ساتھ تھی۔۔وہیلائی تھی اسے۔۔وہ رخشی کل كى لِرِي ... جس كى دوكو زِي كى عزت نبيس تھى۔ جے دا تا دربارے میں اٹھا كراند سرى میں الیا تھا۔ عزت دلوائی ... كام مكھايا ....و بى ميرى آئھوں ميں آئكھيں ڈال كراس پنج انسان كاہاتھ پكڑ كريا ہرنكل تي۔ اب میں بھی دیکھا ہوں کہ کیسے فلم بناتے ہیں ہے۔ اتنابی باٹھا سمجھ لیا ہے اسحاق گل کو۔۔جس کادل جاہے گا وہی منہ اٹھا کر فلم بنالے گا کیا ... اب بیہ ہمیں ہمارے کام سکھا تیں گے۔ "وہ بہت عصلے اور طنزیہ انداز میں بات كرربا تفااوراس نے جس طرح كے الفاظ استعال كيے تھے 'اس سے كاشف كاپارہ بھی بہت ہائی ہو گیا تھا۔ رخشی

کے چرے کے تاثرات بھی بالکل بدل گئے تھے۔ صبیب رضوی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پہلے فون کا اسپیکراور بهرچند لمحول بعد فون بی بند کردیا تھا۔

''اسحاق گل تیری میری ختم ہو گئے۔ بس رختی ہے مک عنی تیری۔ اب تو میں سوفیصد کاشف کے ساتھ ہوں...دہ سارے گراہے سکھاول گی 'جو فلم بنانے میں کام آتے ہیں ... بیا سحاق گل سمجھتا کیا ہے خود کو... اسے تواب رخشی مزا چکھائے گ۔"رخشی بدیرا رہی تھی۔اسحاق گل کے انتہائی ہتک آمیزردیہے کے اشف کے مل میں فلم بنانے کا خیال مزید پخته ہوا تھا۔وہ اپنے قیصلے پر مزید متحکم ہوا تھا۔

"نهنا کچھ کھالو۔"امی نے اس کے لیے بلیٹ بنائی تھی 'چربست امیدے اس کے لیے لائی تھیں۔وہ اپنے بستر مں لیٹی تھی۔ لحاف اپنے اوپر اس طرح ڈال رکھا تھا کہ گردن کے سواسارا وجود چھیا ہوا تھا۔ حالا نکہ موسم میں کوئی خنگی نہیں تھی۔ پیکھا فل اپپیڈ کے ساتھ جل رہا تھا اور کمرے کی کھڑی بھی کھلی تھی۔ اس کے باوجودا نہیں اسے

سلی کی کار بیاد کھ کربے حد گفتن اور البحق محسوس ہوئی۔ اس طرح لیٹاد کھ کربے حد گفتن اور البحق محسوس ہوئی۔ نوشین کے انقال کوپانچ دن گزر چکے تھے۔ وہ سب 'خاندان میں ہونے والے اس نقصان کو ہرداشت کرنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ ان کی بہن نے اپنی بھی کھوئی تھی 'تو گھر کے بیٹوں کے لیے بہن نہیں رہی تھی۔وہ ان کی بھانجی تھی۔وہ سب افسروہ تھے لیکن نینا کا حال سب سے برا تھا۔ چند دنوں میں اس کا چروہ بالکل پھیکا پڑ گیا







تھا۔وہ برسوں کی بہار لگنے گلی تھی۔ بیر بھی اس کی عجیب سی مخصیت کا ایک مرخ تھا یا تو کسی ہے الفت کا مظاہرہ کرتی ہی نہیں تھی لیکن جس ہے کرتی تھی 'پھراس پر جان وار کرنے کو تبھی تیار رہتی تھی۔ نوشین ہے اس کی محبت دھی چھپی نہیں تھی لیکن اس کے اس طرح چلے جانے سے وہ اتنا اثر نے گی یہ بھی ان کے کمان میں نہیں ''<u>مجھے بھوک</u> نہیں ہےامی۔''وہ <u>لیٹے لیٹے بو</u>لی تھی۔اندازمیں پژمردگی بے حد نمایاں تھی۔اس سے پہلے کہ امی مزید کچھ پوچھتیں یا تمتیں وہ اپنا منہ چھپائے ہوئے بولی۔ ''ای بیں نے آپ سے کہا تھا مہرسے ملنے چلتے ہیں۔اسے پچھ دن کے لیے یہاں لے آتے ہیں۔''امی نے ''کیسے کے آئیں نینا...اس کی دادی سخت برا مانتی ہیں۔ کل ہم کلمہ طبیبہ کا درد کرنے گئے توسب کے در میان میں بیٹھی کہتی ہیں کہ بس تین دن ہو گئے۔ تین دن کا ہی سوگ ہو تا ہے۔ اب نا آئے کوئی منہ اٹھا کریے۔ تہماری خالہ نے کہا کہ میرکوہارے ساتھ بھجوا دیں تو تاک چڑھا کرپولیں مجھے توکوئی اعتراض نہیں۔ دادی کے گھررہے یا نانی کے 'ایک ہی بات ہے لیکن مهر کے باپ نے منع کیا ہے۔ وہ کنتا ہے ایسے بگی کوماں کے بغیرر ہنے کی عادت ز نہیں پڑے گی۔اس کی عاد تیں خراب ہوں گی۔"ای کے انداز میں کس فقدر ناسف تھا یہ نینا کو محسوس بھی نہیں ''آپ چلیں توسہی میں خودان ہے بات کرلوں گے۔''اس نے لحاف ابھی بھی منہ ہے نہیں ا<sup>ت</sup>ارا تھا۔ ''کہ تورہی ہوں اس کی دادی تاک بھوں چڑھاتی ہیں۔صاف کہتی ہیں آپ کی بیٹی مرکعی ۔۔ مہرِ ماری بیٹی ہے۔ اس کے فیصلے ہم کرمیں گے۔"امی کو نوشین کی ساس کالہجہ یاد آیا توان کے چترے کے تاثرات بھی بگڑتے گئے تصے نیناخاموش ہو گئے۔ ''اچھااٹھو۔۔۔ کھانا کھاؤ۔۔۔''وہ اسے بھرسے اٹھنے کی تحریک دے رہی تھیں۔ ''جھے بھوک نہیں ہے۔''جواب آیا تھا۔ ''میں جانتی ہوں۔ لیکن اٹھو تو سہی۔ دیکھواتنے مزے کے قیمہ کریلے بنائے ہیں زری نے۔ سلاد اور یودینے کی جتنی بھی ہے۔ تھوڑا سا کھالو۔۔ ''وہ بہت پیار بھرے کہتے میں بولی تھیں۔وہ پھر بھی نہیں اٹھی تھی۔ ائمی نے آگے بردھ کراس کالحاف تھوڑا ساہٹاتا جاہاتھا۔ « نہیں کریں ای \_ سونے دیں۔ "وہ چڑ کر ہولی۔ ای نے گہری سانس بھری۔ وہ دن بہد دن بہت چڑچڑی ہوتی جا رى تھي اور اڻيين اس کئاسي پات پر غصبر آيا تھا۔ '' تھوڑا سا کھالو۔ شکل دیکھو۔ بہت کمزور بہورہی ہو۔ اٹھو شاباش۔ کھانا کھاؤ۔ نہاؤ۔ کپڑے تبدیل کرو..."وہ اے اٹھنے کے کیے مسکسل کمہ رہی تھیں۔ "میرا دل نہیں چاہ رہا ... کما تو ہے نہیں کھانا ... کیوں میرے پیچھے پڑگئے ہوسب۔"وہ اکتاکریولی تھی۔انداز میں پر تمیزی نمایاں تھی۔ای نے گہری سائس بھرکرا ہے دیکھا۔وہ تھی تھی اپنی پر مزاجی ہے ان کا کس قدرول دکھا ویق تھی۔زری آیک منٹ پہلے ہی کمرے میں آئی تھی۔ا ہے بھی اس کا نداز آچھا نہیں نگا تھا۔ ''حپلو تمہاری مرضی ۔۔ لیٹی رہوا یہے ہی۔۔۔ آئیں امی ہم کھاتے ہیں۔۔۔اس کے پاس تو بیٹھنا بھی گھاٹے کا ہی سودا ہے۔"زری نے بالکل اس کے انداز میں امی کا ہاتھ بکڑ کرا تھایا تھا۔ «میں کب کیہ رہی ہو کہ میرب پاس بیٹھو۔۔۔جاؤسب یسال ہے۔ "اب کی باروہ غرا کربولی تھی۔ ''اٹھ بھی جائیں ای کتنے تخرے دیکھتے ہیں اس کے۔۔ آپ کے لاڈ بیار نے سرچڑھالیا ہے اسے۔۔ چھوڑ READING ابنار کون 116 فروری 2016 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

دیںِ اس کے حال پر۔ ہمیں بھی دکھ ہے نوشی باجی کا۔ کیکن قدرت سے کون لڑ سکتا ہے۔اللہ کی مرضی تھی کوئی كياكر سكتاب ... بير محترمه ايسے پيش آر بى بين سب سے جيے ہم سب نے مل كرمارا ہے نوشى باجى كو ... "زرى

''جاؤ۔۔۔ جاؤ۔۔ نکلویمال سے۔''اپ کی بار نینا کا انداز اِنتائی طِنزیہ تھا۔ زری تواسِ کے پاس میٹھی ہی نہیں تھی۔ اِی جواب کے بے حد قریب بیٹی تھیں۔وہ بھی برا مان کراٹھ کئیں۔ان کے مل کواس عے اس معیے شخت تفیس پینی تھی کیکن وہ ایکی ہی تھی۔ بد مزاج۔ خود سر۔ بد تمیز۔ اور دن بدون اس کی بیدعادات مزید پختہ ہوتی جارہی تھیں۔ ِزری کوامِی کا ترا ہوا چرود مکھ کرنینا پر مزید غصہ آیا تھا لیکن وہ پچھ نہیں یولی۔

''اولاد کا'ناہونا بھی آزمائش ہےاوراولار کاہوتا بھی آزمائش ہے۔''ای نے نینا کے لحاف میں چھپے وجود کو دیکھتے کارین سرمیدانیا ہوئے تاسف سے سوچاتھا۔

"تم كب تك يون بي بين ربوك-"وه ليپ تاب كھول كراس پر كب سے وه ي وه لفظ لكھ كر كو كل كرنے كى كوشش كرربا تفاجوذا كتررضي في اسے بتايا تفافوه و يكفنا جا بتا تفاكه آخر شرين كانيوم كس نوعيت كاہے اور بحراس کاعلاج 'بعد کے اثرات وغیرہ۔ وہ چاہتا تھا اسے چھونہ پچھ تو پتا ہو۔۔ ورنہ تو دماغ کوئی بھی راستہ سنجھانے سے

اس نے گوگل کے تلاش کے خانے میں ڈینڈ روگلیوما لکھ کراسکرین کی طرف اس غائب دماغی ہے دیکھنا شروع كيا تھا۔ كوكل نے اس كے سامنے چند صفحات اكل ويد تصريبلے والا لنك كھولتے ہى اس ير برط برط ميڈيكل ا يمر جنسي لكها آنے لگا تھا۔ ايك كار نرميں سرخ سانشان بار بار جلتے بچھتے ہوئے خطرے کے نشان كونماياں كررہا تھا۔ پہلے ایک دو فقروں میں ہی اس بیاری کو خوت تاک قرار دیا گیا تھا بجس سے سمیع کی ہمت مزید جواب دیے گئی تھے۔اس کے اندرا تنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی پڑھ پا تا۔وہ صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب دیکھنے

اے پتانہیں چلاتھا کب شہرین!س کے عقب میں آگر کھڑی ہوگئی تھی۔ سمیعنے چرے کے ناثرات کوفورا" نارمل کرنے کے لیے بیچھے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔

''تم سوئی نهیں اب تک <u>… میں</u> تو سمجھا تھا تم سوچکی ہو۔'' ''کایک دن اسپتال کے کمرے میں سوجانے سے عاد تیں بدل نہیں جایا کرتیں۔ تم گھرمیں موجود ہو لیکن بیڈروم' میں تاہوتوسونا تو دور کی بات ہے۔ میں اس بیڈروم میں بیٹے بھی نہیں سکتے۔ "وہ استحقاق بھرے انداز میں بولی تھی۔ سمیع مسکرایا "کیونکہ وہ اب اس کے سامنے آگھڑی ہوئی تھی۔

٬۶س کامطلب میں تمہاری عادت بن چکا ہوں؟ 'وہ اِسے چڑا رہا تھا۔

"پخته عادت...انفیکٹ(حقیقت) میں تمهاری ایڈیکٹ ہو چکی ہوں۔"وہ سابقہ انداز میں بولی اور ساتھ ہی اس کی کری کے پیچھے آگراس کی گرون میں بانہیں حمایل کی تھیں۔ سمیع کے وجود میں جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شہرین کے اِس مجبت بھرے انداز کا خیرمقدم بھی نہیں کیا تھا۔ شہرین کے مل کوایک اور تھیں چینجی۔ سینے میں کہیں پھر ٹیس اٹھی تھی۔اے سمیع کے اندازاس قدر بدلے بدلے لگ رہے تھے کہ وہ پریشان ہوئی جارہی تھی'جبکہ سمیع کواحساس بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں میں کو رہے۔

"ایڈیکٹن کوئی اچھی چیزتو نہیں ہوتی۔"سمیع مسکرایا پاشایداہے بہلانے کے لیے مسکرانے کی سعی ک۔ ''انچھی چیز کی ایڈیکشن ہوجائے۔ تو پھراس سے انچھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔'' وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے موٹے جیانے والے انداز میں بولی تھی۔ ول میں خواہش انھی تھی کہ سمیع اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دے۔ انداز میں بولی تھی۔ ول میں خواہش انھی تھی کہ سمیع اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دے۔

ابنار کون ۱۱۲۰ فروری 2016

**Reallon** 

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





اسے شدید احساس ہوا تھا کہ جس دن ہے اس کی امی نے ہمیع کی تذلیل کی تھی اس دن سے سمیع کاروبیاس کے ساتھ بدل ساگیاتھااور بیبات اے بہت اذیت دے رہی تھی۔ ''کیاسوچ رہے ہو؟''جب سمیج اس کی بات کے جواگ میں کچھ نہیں بولا تووہ اپنی ٹھوڑی اس کے مربر رکھ کر ہولی تھی کہ شایداب وہ اپناہا تھ برھائے گا اور اس کے گال پر رکھے گا۔اس کے گال کوسہلائے گا۔ بھی بھی کوئی سلی ولاسا 'مرہم پھایا در کار نہیں ہو تا۔۔ دل چاہتا ہے کوئی ہاتھ ہوجو آپ کے ہاتھ کو تھام لے اور بس سکون مل جائے۔ کمس میں زندگی ہے۔ کمس میں توانائی ہے۔ انسان کے دروول کامداوا انسان ہی کرِسکتا ہے۔ انسانی رشتوں میں قیمتی ترین رشتہ...میاں بیوی کارشتہ...میاں بیوی کارشتہ خون کارشتہ نہیں ہو آلکین اس رشتے سے خون کے رشتے ضرور جنم کیتے ہیں۔ ے رہے سرور اسے ہیں۔ شہرین کادل چاہاوہ خود آگے برھے اور سمیع کے گلے لگ جائے۔۔اور یہ کون سالپلی بار ہو تاجودہ اس کے گلے لگ جاتی لیکن اس کیچے اسے جھجک محسوس ہورہی تھی۔ سمیع کی بے زاری اسے بہت ڈرا رہی تھی۔ کیا دہ اس ے لاپروا ہو تا جارہا تھا۔ کیا وہ اس کے ول میں اپنی قدرواہمیت کھونے گلی تھی۔ ایک کے بعد آیک خدشہ اسے ایے حصار میں لے رہاتھا۔ ' دمیں سوچ رہاتھا کہ تم نے مجھے''' قرار دیا ہے اس بات پر خوش ہونا جا ہیے ''چیز'' قرار دیا ہے اس پر افسوس كرنا جائيسي-"اس كي آواز ميں بے دلې نهيں تھي ليكن پچھ تھاجو شهرين كومنجھ ميں نهيس آرہا تھا۔ ' دمیں نے کہا تھا نا وقت بدل گیا ہے۔ پہلے تم میری سب باتوں پر صرف خوش ہوا کرتے تھے اور اب حمہیں افسوس ہونے لگاہے۔"بیا یک شکوہ تھاجو سادہ سے انداز میں کیا گیا تھا۔ " بجھے بونہ جانے کس کس چیز پر افسوس ہونے لگاہے شہرین۔ اتناافسوس۔ کہ دل چاہتا ہے۔ "اس نے لمبی گھری سانس بھری اور فقرہ اوھورا چھوڑ دیا تھا۔شہرین کا سارا وجودِ سردہونے لگا اور اسی کمیجے اس کی خاموشی کو محبوس كركے سميع نے اس كے ہاتھ پراين ہاتھ ركھ ديے۔ توانائي كي ايك انو كھى امراس كے ہاتھوں سے بيفر كرتي ہوئی شہرین کے ہاتھوں تک منتقل ہوئی تھی۔وہی کمس جس کے لیے شہرین لمحہ بھر پہلے بے قرار ہوئی جاتی تھی۔ فی الوقت السيب جين كركياتها- سميع نے اس كاہاتھ تھامے تھامے اسے آپے سامنے كرليا تھا۔ ''کیا دل چاہتا ہے سمتے ... اور ایسے کیوں کمہ رہے ہو... کیوں افسوس ہورہا ہے شہیں ... میں آبنی ای کے رویے کی معافی مانگٹی ہوں تم ہے۔ میں جانتی ہوں تم بہت ہرٹ ہو۔ لیکن پلیز معاف کردد-'' وہ اس کے سیامنے آکر التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ سمیع کے ول کو جیسے کسی نے چیرڈ الا۔وہ اپنی ای کے رویے کی بات کررہی کھٹر میں اس کا میں میں میں میں میں جانبی ہوں کو جیسے کسی نے چیرڈ الا۔وہ اپنی ای کے رویے کی بات کررہی تھی'جبکہ اے تویادہی نہیں تھا۔شرین کے علاوہ اسے کوئی یا د نہیں تھا۔وہ کیسے یا در کھتا کسی کیے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کون تھاایس کا۔وہ جواس کے ساتنے تھی وہ اس کی دنیا تھا اور اس کی دنیا اندھیرہوئی جاتی تھی۔اس کی آتکھیں وهندلانے لگیں۔اس نے شہرین کے دونوں ہاتھ تھام کیے تھے۔ "شهرى ... ايك بات كهوي ... تم بريشان تونهيس بهوگ-"وه تو في تي بهوي الهج ميس بوچه ربانها-شهرين چونكي تقي لیکن اس ہے پہلے وہ کچھ پوچھتی۔ شمیع نے اپنی ہانہیں اس کی تمریحے گرد حمائل کی محقیق اور پھراپنا سراس کے وجودتين جصياليتأحاباتها-' دمیں تھوڑی در رونا چاہتا ہوں شہرین… پلیز پریشان مت ہونا… اور کوئی سوال بھی مت کرنا… پچھ مت پوچھنا۔ اور نوکنابھی نہیں۔ بس مجھے روکینے دو تھوڑی دیر۔ تھوڑی سی دیر۔ پلیزشہرین۔.." وہ گلو کیر لہجے میں التجاکر رہاتھا۔شہرین ہکا بکا اسے دیکھنے گلی۔ سمتے کی آنکھیں بھری ہوئی تھی لبالب۔ اس لے ویکھا چند آنسواس کے گالوں پر پھسل آئے تھے...اوراس سے پہلے کہ وہ پچھ کہتی... سمیع کی سسکیاں کمرے READING مناسكون 118 فرورى 2016 Seeffon. ONLINE LIBRARY

# رہے ہیں۔ ''سیج۔۔''اس نے تڑپ کراس کے سرکواپنی بانہوں کی قید میں بند کرلیا تھا۔

«کیسی ہو...."سلیم نے اس کے یہ رنگ و رونق چرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ د کان کے اندر آئی تھی اور پھردائیں طرف کاؤنٹر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کاؤنٹر دروا زے کے بالکل پیچھے تھا اور اس پر بیٹھنے ہے باہر کی جانب ے بیٹھے والے پر نگاہ نہیں پر تی تھی۔ باجی کے انتقال کے بعدوہ پہلی دفعہ اس سے ملنے آئی تھی اوروہ بخولی جانتا تھا ے پیدوسے پرف میں ہوں گا۔ کہ اس نے ان کی وفات کا کتنا زیادہ اثر لِیا تِھا لیکن اس کے پاس کینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس لیے اس نے بھی بہتر سمجھا تھا کہ گفتگو کاموضوع کوئی اور ہی رکھا جائے جمیونکہ اس کے چربے پر لکھا تھا کہ وہ خالہ یا زری ہے جھگڑا کرکے آئی ہے۔ "جھے کیا ہونا ہے 'ٹھیک ہوں۔"وہ ناکِ چڑھا کریولی۔ "

"جھڑ کر آئی ہو ذری سے ہے؟"اس کے چیرے کے تاثر ات سے بھی اندازہ کرپایا تھا۔ "جھے تہاری زری ہے جھڑنے کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہیں۔"وہ بہلے سے زیاوہ برامنہ بنا کر پولی تھی۔ سلیم بے دلی سے مسکرایا۔ بھی بھی اسے لگتا تھیا اس کے سوانہ بنا کو کوئی سمجھ ہی ٹمیس پایا۔وہ اداس ہوتی یا کسی بات ا فسردہ ہوتی تواسی طرح لڑتے جھکڑنے لگتی تھی۔ ایک بے بس چھوٹے بیچے کی طرح جے تسلی دلاسا مانگلنے کے کیے بھی رونا پڑتا تھاِ اور اس کی بیر رمزاس کی ماں ہی سمجھ پاتی تھی 'بالکلِ اس طرح وہ بد مزاج ہو کر خلا ہر کرتی تھی کہ میں اداس ہوں اور کسی کوبیر بات سمجھے ہی نہیں آتی۔ سلیم تھا جو جانتا تھا کہ وہ رونا چاہتی تھی لیکن کسی کے سامنے یں رسان دوں ہے۔ بہتردہ بیہ مجھتی ہے کہ لڑ جھگڑ کراپنی بھڑاس نکال لیے۔ ''دن بہ دن اتنی جھگڑالو کیوں ہوتی جا رہی ہونینا؟'' دہ محبت سے اس سے پوچھ رہاتھا۔نینانے گھور کراسے

''اپنے کام سے کام رکھا کرد۔ مجھ پر غوروخوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لیب میں رکھا ہوا امیبا نہیں ہوں... مجھے۔ "وہ غراکر بولی تھی۔ کوئی اور ہو ٹاتواس بات پر بے حد ناراض ہوجا ٹالیکن وہ بھی سلیم تھاجس نے بچین سے اس اڑک کے تخرے اٹھائے تھے۔ اپنی آئس کریم 'چیس اور جوس میں سے بچابچاکراس کے لیے حصہ

''میں تمهاری ہر رمزے واقف ہوں… غوروخوض کے بغیر بھی… مجھ سے کیوں چھیاتی ہوں اپنی فیلنگذ (احساسات)...."وہ اب اس کے چرے کی طرف دیکھ رہاتھا۔

''اوہ مہاراجہ رنجیت سکھسے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہمارے پاس آگریانچ منٹ بیٹھ کیا جاتی ہول۔ تم ایموشنل (جذباتی) ہی ہوجاتے ہو۔ "وہ کاؤنٹرے اتری تھی اور واپس جانے کئی تھی۔سلیمنے یک دم اس كاماتھ كپڑااور پھرالتجائيدانداز ميں بولا۔

''یانج منٹ پورے توکرلو ... "اس نے اس کی جانب دیکھالیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ایسے ہی کھڑی رہی جیسے واقعی کئی فلم کی ہیروئن ہو۔۔ کوئی اور ہو تا تواس کے تاثر ات دیکھ کرناک چڑھا تا ہوا اے جانے دیتا لیکن وہ سلیم تھااوروہ بھی نینا تھی جوجانتی تھی کیرسب سے لڑجھگڑ کرا ہے سلیم سے بهتر سامع کوئی نہیں ملنےوالا۔ ''بیٹھوِ۔۔ جب پانچ منٹ ہوجا کیں تو چلی جانا۔''اس نے اس کا ہاتھ تھاہے ہوئے کما تھا۔نینا خاموثی سے ودباره این جگه بربیره منی

ابنار کون 119 فروری 2016

READING Region

" رونا چاہتی ہونا؟" وہ اب اس کے چرہے کی طرف و کمچہ رہا تھا۔ نینائے تأکواری سے سرہلایا۔اس کا ہاتھ ابھی بھی سلیم کے ہاتھ میں تھا۔ ہی ۔ ہے ہے ہو طالب کے کو نہیں بتاؤں گا۔ آنسو قیمتی ہوتے ہیں لیکن قیمتی چیزوں کی زکوۃ توادا کرنی برتی ''رولو۔۔ تھوڑا سا۔۔ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آنسو قیمتی ہوتے ہیں لیکن قیمتی چیزوں کی زکوۃ توادا کرنی برتی ہے۔''نینانے نگاہیں اٹھاکرا سے دیکھا۔ چرے پر مخصوص خشونت تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھ بولتی مثلیم نے اس کا دو سراہاتھ جھی پکڑلیا۔ ے اس و ایک ڈانیلاگ تھا۔ لیکن مجھے ان کو لکھنے کے پینے ملتے ہیں۔ تم پینے مت دیتا۔ آنسوؤل کی ذکوۃ دے دو۔۔ مجھومیں بہت ضرورت مندہوں ان آنسوؤں کا۔"وہ اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھا سے تسلی دینے کی کوشش کررہا تھا۔ نینا کی آنکھیں بھری تھیں لیکن چرے کے تاثر ات ابھی بھی ویسے ہی تھے۔ اس نے سلیم کے چرے سے نگاہیں ہٹا کرسامنے دیوار کی جانب دیکھیا تھا۔ «مجھےرونا نہیں آیا۔ پتانہیں کیوں۔ "وہ گلو کیر کہیج میں کمہ رہی تھی۔ آنکھیں ابلنے کو تیار تھیں۔ "مجھے رونا نہیں آیا۔ پتانہیں کیوں۔ "وہ گلو کیر کہیج میں کمہ رہی تھی۔ آنکھیں ابلنے کو تیار تھیں۔ "سب انسانوں کورونا آتا ہے کیکن تم رونے سے ڈرتی ہو۔۔ رونے سے سکون مل جا تا ہے نینا۔"وہ ناصحانہ ''ہاں۔۔''اس نے کہا۔ پہلا آنسو پھسل کر گال پر آیا تھا۔ ''کیونکہ مجھے جب کردانے والا کوئی نہیں ہے۔ آگر مجھے پتا ہو کہ مجھے کوئی جب کروانے والا ہے توہیں بھی زور زور سے رولوں۔ کیکن مجھے رو بادیکھ کر کوئی بھی مجھے تسلی نہیں دیتا۔ رونا تب بی سکون دیتا ہے جب پتا ہو کہ کوئی ہے جو آپ کو دلاسا دے سکتا ہے۔"وہ اب روتے ہوئے بولی تھی۔ سلیم نے کچھ شیس کیا۔وہ جانتا تھائی الوقت انے الفاظ کی ضرورت ہے بھی تہیں۔ اس کی بات میں خود غرضی کی نمایاں جھلک تھی لیکن وہ اسے ٹو کنا نہیں چاہتا تھا۔وہ چھوریلا آوازروتی رہی اوروہ اسے دیکھتارہا۔ "بہوگئے ہواب خوش ... رومرلیا ہے میں نے ..." چند کھے بعد اس نے اپنی آنکھیں خودہی صاف کرلی تھیں۔ "اجھاکیا جو رو مرلیا... درنه تم مزید ایک ہفتہ خالہ اور زری ہے جھکڑ جھٹڑ کرانہیں نخرے دکھاتی رہیں ۔"وہ ر ہیں۔ ''ان سب کی کتنی فکر ہے تنہیں۔ میری فکر نہیں ہے۔'' یہ شکوہ تھا جس نے سلیم کومزید مسکرانے پر مجبور وجلی ملی کھاؤگے۔"وہ اس کی بات کاجواب سید بغیر بوچھ رہاتھا۔نینا نے تفی میں سرملایا۔ ودتم خالبہ کو بولونا کہ وہ مسرکو یہاں لے آئیں۔۔ ''اس نے درخواست کی تھی۔ "اس کے دادا' دادی اے یہاں نہیں بھیجنا جا ہے نہنا۔ تم جانتی ہوان کی زبنیت بیدوہ ذرا وہمی ہے لوگ ہیں...اس کی دادی نے امی کوصاف الفاظ میں کہا کہ بار بار مهرکومت بلوائیں...وہ نہیں چاہتیں کہ تانا 'تانی کے گھر ہیں...ہ کوئی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھے۔"سلیم نے بے جارگ سے کہاتھا۔ جاکر مہرکوئی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھے۔"سلیم نے بے جارگ سے کہاتھا۔ دور میں سے ایس ہم میر سے لا تعلق تو تہیں ہوسکتے تا۔۔۔وہ پچھ بھی کہیں گے تو کیا ہم مانِ لیں گے۔وہ ہث (یاتی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائیں) کون 120 فروری 2016 NEGLION

# قرة العين خرم باشى \_·



شما مكه في اين خيالوں ہے باہر آكر' آنے والے کو دیکھا تھا۔ نجانے کب سے یم سم سے جیٹی وہ سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی جب 'راشدہ نے اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔

"اے یہاں ہی جھیج دو اور تم جائے کی تیاری کرو۔" یٹائلہ نے آہنگی ہے کہا تھا۔ راشدہ سرملاتی جلی گئی تقی- راشدہ این مآلکن کی خاموشی اور بریشانی کو خیر

مجھتی تھی مگر کھے بھی کرنے سے قاصر تھی۔ ''میں جانتا ہوں کہ میرا بار بار آتا آپ کو تاگوار گزر <sup>با</sup> ہے ، مرمیں کیا کروں میراسب کچھ داؤیہ لگا ہوا ہے!

میں ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں واپس نہیں بلیث سكنا-اب صرف فيصله بي موكا آريايار...! درمياني کوئی راہ شیں بچی اب !" آنے والے کے چرے یہ

رت جي ون كي جهاب تقي- آنكهول مين سرخي اور قھن کے اثرات واضح تھے۔ ثا کلہنے آنےوالے کا مرے لے کرپاؤں تک جائزہ لیا۔ شکل وصورت میں

اچھاتھا۔مناسب جسم اور تقریبا" پانچے نٹ چارا کچے کے قریب ایس کا قد تھا اور اس کی مخصیت میں ہیے ہی کمی

سی باقی تعلیم 'شخصیت یا بول چال میں وہ کسی طرح کم نہیں تھا اور یہ ''کمی ''بھی شاکلہ کواس لیے محسوس ہوئی تھی کیوں کیہ ان کے خاندان میں ہائٹس وغیرہ ہوئی تھی کیوں کیہ ان کے خاندان میں ہائٹس وغیرہ موثی تھی کیوں کیہ اس سے خاندان میں ہائٹس وغیرہ موثی تھی کیوں کیہ سے موثی سے بہت آئیڈیل ہوتی تھیں۔ خود شاکلہ کی پانچ فٹ آٹھ

''اگر آپ اجازت دیں تو…!'' شاکلہ کی پوسٹ مارتم کرتیں نظروں سے خا کف ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ میں بکڑی کار کی جائی گھماتے ہوئے یو چھاتھا۔

"وِه يهال نهيس آئے گ- ميس جانتي ہوں اس كى ضد کو مگرتم اس سے مل سکتے ہو۔ گر...!" شاکلہ نے سنجید کی ہے کما تھا۔

''مُّرکیا؟" اے اجازت ملنے کی جتنی خوشی ہوئی تقى مگرس كر ٹھنگ كررہ گيا تھا۔

مہم شریف اور عزت دار لوگ ہیں ہمارے یہاں اجنبيوں کو صرف ڈرائنگ روم تک ہی محدود رکھا جا با ہے۔اگر آج مہیں گھرکے اندر آنے کی اجازت مل رہی ہے تو صرف اس کیے کہ۔" شاکلہ بیال آکر

س کینے کے لیےرگی تھی۔ ''اس لیے کہ آپ مجھے اجنبی نہیں سمجھتی ہیں۔''

سامنے والے نے پورے یقین سے کما تھا تو تھا ملہ اس کے اعتمادیہ خفیفیہ سامسکرائی تھی مگر فوراس ہی اس

سنجيدگي نے بولی تھی۔

"تہاری حدے برطی خود اعتمادی نے ہی آج ہمیں بیرونت دکھایا ہے کہ ہماری عزت اور شرافت ہی آج سب کی نظروں میں محکوک بن کررہ گئی ہے۔ ''میں اس سب کے لیے شرمندہ ہوں۔''اس نے غلطی کو تسلیم کما تھا۔

دو تنہیں ہوتا بھی چاہیے اس لیے کہ ایک طرح ہے اس سب کے ذمہ وار بھی تم ہی ہو۔ "شا کلہ نے سخت لہج میں کما تھا۔ سامنے والا ہونٹ جھینچ کررہ گیا تھاجو بھی تھابیہ ذات اس نے خودِ مول کی تھی۔ ودتم اس ہے بات کرکے دیکھ لو۔ آگر وہ تمہاری

بات سمجھ گئی تو تھیک ہے۔ دو سری صورت میں اس کھرکے دروازے اپنے لیے بند سمجھنا۔"شاکلہنے

ابنار کون 122 فروری 2016 😪

READING Region



آنكن ميں تھبرچكا تھا۔ دباؤاتنا برمھ چكا تھا كہ وہ بھى اب فورا "فیصلہ جاہتی تھی' چاہے کچھ بھی ہو تا۔اس کے بعد ہی آگے کالائحہ عمل سوچاجاسکتا تھا۔

آج بھی وہ اینے مخصوص حلیمے میں تھی۔ بے تر تیبی سے سمیٹے گئے بال جو پشت یہ بکھرے ہوئے شھے۔ ملکجا سے سوٹ جس پہ لگتا ہے کہ بھی استری ک

آوازدے کرراشدہ کوبلایا تھا۔ ''امنیں چھوٹی بی بی کے پاس لیے جاؤ۔'' راشدہ نے اثبات میں سرملا کراہے آیے بیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔اس کارخ پیجھے والے صحن کی طرف تھا۔ان وونوں کے جانے کے بعد شاکلہ ہے ولی سے ریموٹ ہاتھ میں کپڑے جینل سرچنگ میں مصوف ہو گئ تھی۔اس کے خوب صورت چرے یہ اضطراب بہت واصح تھا۔جو چھلے کتنے ہی عرصے سے اس کے دل کے

# Download Hom Pafsociety com



کے لیے ہی بچہ ہو آ ہے! یا بچہ بن جا آ ہے۔ اتنا بے بس اوربس بے بس کہ اس کی ساری منطقی اس کی ساری عقل' طاق ہے دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پتا نہیں کیوں' تمرتم ہے اسی طرح ضد کرنے کو دِل جِاہتا ہے۔ زندگی میں جھی خود کو اتنا ہے بس و مجبور سیں پایا اب بھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہار بار انکار كُرُوگى ميں بار بار آؤں گا۔اگر تم اپنی ضد نہیں چھوڑ ستيں تو۔

میری تو "محبت" کامعاملہ ہے۔ میں کیسے اپنی محبت چھوڑ دول۔" اس کے آخری جملوں میں وہ چونگی ص- زبرِلب د ہرایا تھا۔"معبت<sup>"</sup> د کیامحب کوپالیناہی سب کچھ ہے؟اگر محبت یا لینے کے بعد سے نظریہ بدل گیا تو؟" اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تھا جیسے کسی نتیج یہ بہنچنا جاہ رہی ہو۔ '' آزما کرد مکھ لو<u>۔</u>!''اس نے دعوا کیا تھا۔ "میں کسی" جربے" تے لیے نہیں ہوں کہ آپ

کے دعووٰں یہ خود کو پر کھوں۔" اس کے چرے یہ

تاگواری پھیل چکی تھی۔ د میں کھلے ول سے آواز دے رہا ہوں کسی تجربے کے لیے نہیں! میرے دروازے کھلے ہیں تمہارے ليجب جي جاب آجاؤ إيول كداكر آزمائش ي فيل کا ترازد تھیرا تو بھرپوری طرح ناپ تول کرلیں۔ کل كس في محصابي كون جانے كه كيا مو؟اس ليے كوئى دعوا نہیں کروں گا مگر میں اپنے حال اپنے ول ہے ا کھی طرح واقف ہوں اور کہاں ہوں؟ اور کیا کر مکتا

ہوں!بسوہی جانتاہوں۔ اتنے سالوں ہے اس میطرفہ محبت کو لیے جی رہا موں اب اگر قسمت نے مجھے سد موقع دیا ہے اواسے کیسے گنوا دوں؟ تم جو چاہو میں صانت دینے کو تیار ہوں' مگر پکیزاب بیہ ضد چھوڑ دو۔ مان لو کہ تسمت نے مہیں مجھے ہے ایسے ہی ملوانا تھا۔اب کیا مرجاؤں گاتو یقین کروں کی میرا؟"اس نے بے بی کی انتهایہ کھڑے

بادلوں کی گھن گرج اور آنکھ مچولی ساری تھی۔ کسی

ہی تہیں ہو۔ اس کے سانولے سے چرے یہ دکھ کی كرى بيروه كم صم ي بينهي تقيي جبراشده أسه وبال چھوڑ کر گئی اور اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی اس کے چرے کے تاثرات یک دم پھریلے ہوگئے تھے۔وہ بہت خاموشی ہے اس کا جائزہ لیٹتا آگے بڑھا تھا اور اس کے پاس آگر پنجوں کے بل بیٹھاتھااوراس کے چرے کو این نظروں کی گرونت میں لیتا ہوا بولا تھا۔

'مچلواک خواب لکھتے ہیں د کھوں کی رات کمبی ہے" کوئی مهتاب لکھتے ہیں\_!" "ميرا پيجهاجهو ژوو-" اس نے سرد آواز میں کہاتھا

''ایک حمہیں ہی تو نہیں جھیوڑ سکا آج تک''اس نے بے بسی سے اعتراف کیا تھا ، مگروہ بہت سرد نگاہوں ے اے دیکھتی رہی۔ آج اس نے منہ نہیں پھیرا تھا۔ ورنہ آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر منہ پھیرلیتی

تھی۔ آج اس کے انداز میں کچھ الگ تھا جے وہ سمجھ نہیں یارہاتھا، گمراس کے لیے اتناہی بہت تھا کہ محبوب

نے نظر کرم کی ہے۔ ''میں ایسا کیا گروں کہ تم مان جاؤ؟''اس نے ہے بسی ہے یو چھاتھا۔

''اب بھی تہیں کچھ کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟"اس کی سرد آواز میں شعلوں کی لیک تھی، مگر سأمنے والا آج ہر حال میں جیتنے ہی آیا تھا۔

''تم جانتی ہو کبھی غور کیا ہے کہ بچے ضد کرکے رو كربات كون منواليتي بين؟ وه بحث ولا كل منطق ہے کام نہیں لیتے ہیں وہ آبیا ہتھیار استعال کرتے ہیں جو كند نميس مو يا آج ميرابھي يه بي دل كررما ہے كه ميس بھی اسی طرح ضد کروں اس طرح زور زور سے روؤں' جانتی ہو کیوں؟"اس نے 'خاموش بیٹھی لڑکی کی سوالیہ نگاہوں میں جھانکا تھا۔

میں کیے سمجھاؤں کہ انسان کی نہ کسی آیک READING

ابنار کون 124 فروری 2016



Section

الگ كرتے ہوئے مصنوى خفكى سے بولى تھى- كنول ہنتے ہوئے الگ ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کرای شانبک بلازہ کے فوڈ کورٹ میں لے آئی۔ "آرام ہے جیٹھو یہاں پھر شکوے کرلینا۔ مجھے تو بت بھوک لگی ہے تم مجھ لوگی؟ "كنول نے كاؤنٹركى طرف جاتے ہوئے شرار تا"رک کر بوچھاتھا۔ " إل إنهارا سرية إنها في دانت بيت موسع كماتو كنول بنت موت مرجى جبك ماك چرك يه بعي مسكرا بث بهيل من تقى- آج ايك سال بعد كنول كو اچِانک ِشاپنگ مال میں و کم کر زماخوشی و حرت ہے چلا ایکی تھی۔ دونوں کالج کے زمانے کی قریم دوستیں تھیں کنول کی شادی ماسرز کرتے ہی ہو تی تھی اور وہ شادی کے بعد فیصل آباد چلی منی مھی جبکہ جا ایک اسکول میں جاب کررہی تھی۔ ہی کی منتنی بھی ہو چکی تھی اور عنقریب شادی متوقع تھی۔ "ال اب بولوكيا كه ربي تفيس تم-ميري جدائي مس بھی تم سدھری سیں ہو۔ دیسے کی دیسے ہی اواکا ہو۔" کنول نے مسکراتے ہوئے ہما کو دیکھا تھا جو فش برگرے ممل انصاف کرتی ہوئی اے گھور کررہ گئی وجي اور محترمه تو ماشاء الله دن بهرون تكفيرتي بي عن ہیں۔شادی کے بعد بات بات پہ ہمی اور آنکھوں کی برک چیک لگتا ہے محس بھائی کی محبت کا جادد پوری طرح غِل چِکا ہے۔" ہانے اس کا تجزیه کرتے ہوئے کما تو س کے نام پہ شرکلیں ی نیاس کے لیوں یہ جیل گئے۔ 'دکو مت اور یہ بناؤ تمہارے باعد کب پیلے

چک للباہ سے سن بھائی کی محبت کا جادد بوری طرح بھل چکا ہے۔ "ہمانے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہاتو محسن کے نام پہ تبیل محب "کاس کے لیوں پہ تبیل محب "کاس کے لیوں پہ تبیل محب برائے مہارے ہاتھ کب پہلے ہورے ہیں۔ "کنول نے موضوع بلٹ وہا تما۔ ہما جانتی تھی کہ وہ فطر ہا "کافی شرمیلی ہے۔ "ان شاء اللہ بہت جلد 'مگر تم نے کون سا آجانا ہے شادی پہر آج بھی انقا قا" مل گئی ہو۔ تم ہے اس بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ "ہمانے خطی ہوئے کہا تھا۔ وفائی کی امید نہیں تھی۔ "ہمانے خطی ہوئے کہا تھا۔ شیل جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگئی "گرکیا دسیں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگئی "گرکیا کوں شادی کے بعد مصوفیت آ یک ہم سے جی اتنی کروں شادی کے بعد مصوفیت آ یک ہم سے جی اتنی کروں شادی کے بعد مصوفیت آ یک ہم سے جی اتنی

بھی کہتے بارش شروع ہو سکتی تھی۔ مھنڈی ہوا کے جھونکے نے اپنالیس بخشانواں کے چرے یہ ہلکی ی مسكراب ريك كئ-ايے جيسي كافي عرصے كي سوچو بچار کے بعد وہ کسی فیصلے یہ پہنچ گئی تھی اس مسکراہث نے 'آنے والے کو امید کا جگنو تھایا تھاوہ بولی تو چرے یہ پھیلی مسکراہی کے برعکس لہجہ سردہی تھا۔ وميں نے یقین کیا۔" بیر لفظ سنتے ہی سائل کواپیا لگا جیے کسی نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے ہوں۔ ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ 'میں نے یقین کیااس مخص کا!جس نے مجھے جیتے جی بے بقینی کے اندھروں میں لاکھڑا کیا ہے۔"اس کے منہ سے نکلے ایکے گفتلوں نے اس کے چرے کا رنگ اڑا دیا تھا مگر فورا" ہی اس نے خود کو سنبھالا اور اقرار کے لفظوں کو دہرا تا واپسی کے لیے مر گیا۔اس کے جاتے ہی اوی نے آئکسیں بند کرلیں اور جرو آسان کی طرف کرلیا۔ اس کے چرے کو بارش بھلو رہی تھی۔جانے والے نے پلٹ کر' پارش میں بھیگتی' سانولی' سلونی ہے لڑکی کو دیکھا تھا۔ دنیا کے لیے میہ بارش رحمت تھی اور اس کے لیے وہ بارش جیسی لڑکی رحمت تھی۔وہ مسکراتے ہوئے تیز تیز قدموں سے

لاؤرج میں بے زار بیٹی شاکلہ 'اس کے چرہے کے ماٹرات دیکھ کرچونگ گئی تھی۔ ایک بوجھ ساسرے سرکا تھا۔ شاکلہ نے اطمینان سے مسکرا کراہے دیکھا تھا۔ جو بورے بقین سے اس کے سامنے آگھڑا ہوا تھا۔ وہ فارخ تھا۔ اس کیے اب اس کی بات سنی اور مانی ضروری ہوگیا تھا اور یہ ضروری کام شاکلہ نے فورا ''کیا تھا۔

# # #

''کنول کی بخی! شادی کردا کے کیسے گم ہو گئی ہو جیسے تمہارے آگے بیچھے تو کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ بے وفا لؤکی چلو بیچھے ہٹو یہ جھوٹی محبت مت جملاؤ۔'' ہمانے گلے گلی کنول کی کمریہ ہلکاسامکامارا تھااوراسے خودسے

ابنار کرن 125 فروری 2016





گردونوں میں دوستی بہت تھی۔ ''آؤ ہم شہیں ڈراپ کردیتے ہیں۔''ہمانے آفر کی تھی۔

دونہیں حزہ بھائی کا ڈرائیور ہے میرے ساتھ دراصل آج ایمان کی سالگرہ ہے۔ اس کی سربرائز تاری میں سب گئے ہوئے ہیں۔" کنول نے مشکراتے ہوئے ہیں۔" کنول نے مشکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اور انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی کار کی طرف مڑگئی تھی۔ایمان سات سال کی بہت بیاری بجی تھی۔ کول کی اس میں اور اس کی کنول میں جان تھی۔ کول میں جان تھی۔

''آج تنہاری یہ گشدہ دوست کہاں ہے مل گئی '' کارچلاتے ہوئے شیری نے سرسری ہے لیجے ہیں بوچھاتھا۔ ہماجو اس کے غصے نہ کرنے یہ خوش تھی۔ تفصیل ہے اپنی اور کنول کی ملاقات کے بارے ہیں بتانے گئی تھی وہ کتنی خوش تھی اس کے لیجے ہے پتا چل رہاتھا 'گروہ ضبط کی کسی منزل سے گزر رہاتھا صرف وہ ہی جانیا تھا یا اس کا دل!جو آج بھی اس کے احساس سے دھڑ کتیا تھا۔

# # #

''سیال کیول کھڑی ہودعا؟''شا کلہ نے ہھیگتی رات
کی پھیلی تنائی اور ناری میں اسے کم صم ساپورچ کی
سیڑھیوں پہ بیتھے ہوئے دیکھاتوپاس آگردھیرے سے
ہولی تھی۔ دعائے آیک خاموش نظراس کے چرے پہ
ڈالی تھی اور دوبارہ سے سرچھکا کر بیٹھ گئی۔ شاکلہ گہری
سانس لے کررہ گئی۔ بچھلے کئی میپنوں سے وقت کی سختی
اور آزمائش کی زدمیں ان دونوں کا رشتہ بھی آگیا تھا۔
مشکل وقت میں اس کاساتھ نہیں دے پائی تھی مگروہ
بھی اپنے حالات سے مجبور تھی۔ امریکا میں اس کا شوہر
اور دونوں نیچ اس کے واپس آنے کے منتظر تھے۔
اور دونوں نیچ اس کے واپس آنے کے منتظر تھے۔
ساتھ تھا۔ دعا کا مسئلہ حل ہو آتو وہ سکون سے واپس
ساتھ تھا۔ دعا کا مسئلہ حل ہو آتو وہ سکون سے واپس

بردهی که بہاہتے ہوئے بھی تم سے رابطہ نہیں کرسکی۔
حمزہ بھائی اور آبی بھی شارجہ شفٹ ہوگئے۔اس کیے
لاہور آنا بھی بہت کم ہوگیا ہے آج کل وہ لوگ چھٹیوں
میں آئے ہوئے ہیں۔اس لیے میں بہت مشکل سے
محسن سے اجازت لے کر تمین دن کے لیے رہنے آئی
ہوں اور ۔ "اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی۔اما

ومشکل ہے کیوں ؟ محسن بھائی نے تنہیں کیا قید کرکے رکھاہواہے۔"

''بس ایساہی شمجھ لودراصل محسن کو کہیں آناجانایا ملنا جلنا پیند نہیں ہے۔ پھران کے آفس جانے کامسئلہ' وقت پہ کھانے وغیرہ کی تنگی ہوجاتی ہے اس لیے میں بھی کم ہی کہیں آتی جاتی ہوں۔''

کول نے فورا استو ہر کی طرف داری کی تھی۔ ''اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم میری شادی پہ بھی نہیں آوگی؟''ہمانے کچھ سوچتے ہوئے پوچھاتھا۔ ''نہیں میں ضرور آول گی۔ تم بس شادی کرو' ہاتی فکریں چھوڑد۔''کنول نے ملکے کھیلئے کہجے میں کہا تھا کھر دونوں ایک گھٹے کے بعد وہاں ہے اٹھی تھیں 'مگردل

دونوں ایک کھنٹے کے بعد وہاں ہے اسمی تھیں 'مکردل ابھی بھی باتوں ہے نہیں بھراتھا۔ فون نمبرز کے تبادلے ہو چکے تھے۔ دونوں شاپنگ یہ گلز ہاتھ میں پکڑے پارکنگ اریامیں آئیں تو ہماایک دم سے بولی۔ ''اب دیکھنا! شیری نے گنٹی سنائی ہے جمجھے انتظار کروانے پہ۔'' اپنی کار کے پاس آتے ہوئے ہمانے شرارت ہے کہا تھا۔ کنول دھیرے سے بنس پڑی جب شیری کی نظراس پر پڑی دہ جو غصے میں کھولنا' ہما کی طرف آرہا تھا ایک دم ہی ٹھنڈا ہوگیا تھا اور بہت خاموشی ہے ان دنوں کو دیکھنے لگا تھا۔ کیول نے پاس

''تہمیں ایک بات بتانی تو بھول ہی گئی تھی میں' شیری بھی آج کل فیصل آباد میں ہو باہے اپنی جاب کی وجہ ہے۔۔''ہما کے کہنے یہ کنول\نے مسکراتے ہوئے الباق میں سرہلا دیا تھا۔ شیرٹی'ہما ہے ایک سال بڑاتھا' READING

آکر سلام کیا۔ جس کا جواب بہت سنجیدگی ہے دیا گیا

ابناسكون 126 فرورى 2016

رشتہ یہاں ہی مدفن کرتے ہیں۔ آج سے آپ بھی آزاد اور میں بھی ...!" دعانے شاکلہ کے چرے کے پھیکے پڑتے رگوں کود یکھااور مزکراندر جلی گئی تھی جبکہ شاکلہ اسی جگہ کم صم می جیٹھی بھیگی رات کے ساتھ ساتھ سفرکردہی تھی۔

ضروری تو تنمیں ہو تاکہ تنائی ازیت اور خاموشی کا بیہ سفر بیشہ دو سرے ہی کریں 'بھی بھی بیہ راتیں وہاں بھی تھی جھی بیہ راتیں وہاں بھی تھی جھی جاتی ہیں جہال روشن دن اور سورے چیکتے ہوں۔ راتیں تو بس ذراساساتھ جاہتی ہیں جیسے ہی وہ ساتھ ملتا ہے وہ فورا" ڈیرا ڈال کیتی ہیں اب دعا کے لفظوں نے بچ کا جو آئینہ دکھایا تھا۔ شائلہ لاکھ انکار کرتی مگراس کے دل کے کسی گوشے میں بیرات اور اس کی اذبیت ہمیشہ کے لیے ڈیرا ڈال چھی تھی۔ اپنی اس کی اذبیت ہمیشہ کے لیے ڈیرا ڈال چھی تھی۔ اپنی ذات کے ماریک جھے دیکھنا کب آسان ہو تا ہے؟ حتمیر ذات کے ماریک جھے دیکھنا کب آسان ہو تا ہے؟ حتمیر کی چھین اسی کانام تو ہے۔

دو محسن بلیزجانے کی اجازت دے دیں میری بہت احجی اور قربی دوست ہے ہا۔ "کنول نے چائے کا کپ ٹی وہ ست ہے ہا۔ "کنول نے چائے کا کپ ٹی وی دیکھتے محسن کو تنظمایا تھا اور وہ مطالبہ دہرایا جو وہ بچھلے بچھ دنول سے کررہی تھی۔ہاکافون آیا تھا کہ شادی کی تاریخ وغیرہ طے ہو گئی ہے شیری کے ذریعے اسے آج کل میں کارڈ طنے والا تھا۔ کنول نے یہ سنتے ہی محسن کو ایسی ہی محسن کو ایسی تقریبات میں جانا قطعی ناپیند تھا۔

''چھوڑویار فضول کی تقریبات کو!اس ہے بہتر ہے کہ ہم دونوں کہیں آؤ ننگ پہ خلیں گے۔ تنہیں انچھی حبکہ سے ڈنر کرواؤں گا اور شاپنگ بھی!'' محس نے کنول کو بہلاتے ہوئے کہاتھا۔

"مجھے نہیں کرنی کوئی بھی آؤٹنگ وغیرہ! میں نے ہما سے وعدہ کیا ہے اس کی شادی میں شرکت کا۔"کنول نے منہ پھلاتے ہوئے کہاتو جائے بیتا محسن چونک کر اسے دیکھنے لگا۔

"مجھ سے پوچھے بغیر میری مرضی جانے بغیرتم اس

''دیکھو دعا!'' شاکلہ نے گهری سانس لے کربولنا شروع كيا-اس كالهجه متوازن اور سنجيده تھا-''جو کچھ بھی ہوااس میں تمہارا قصور تھایا نہیں ہے اب الگ بات ہے۔جو نقصان ہونا تھاوہ ہوچکا ہے۔ اس یہ سوائے افسوس کرنے کے ہم کچھ نہیں کرسکتے ہیں۔''ثنا کلہنے دیکھاکہ دعاکے گود میں رکھے ہاتھوں یہ پانی کے قطرے گر رہے تھاس کامطلب کہ وہ رو ر بی تھی بچھلے کی مینوں سے وہ بیہ کام تو مسلسل كررى تقى كه شائله اب چرنے كى تقى "مرودت كارونا-"شائله كويه نحوست لگتی تھی۔ "بهت اچھا ہوا ہے کہ تم نے عقل مندی کا ثبوت ویتے ہوئے آسے خالی ہاتھ شیس لوٹایا ہے آج کل تو تنواری لڑکیوں کو رشتے ملنا بہت مشکل ہے۔ تم تو طلاق یافتہ او روہ بھی ایک الزام کے ساتھ۔! خیر چھوڑو۔ میں اسے کل ڈِ نرید بلارہی ہوں تاکہ باتی کے معاملات طے کرلیے جائیں۔سادگ سے تمہارا نکاح كركے مميس رخصت كردول كى-اس سے الحكےون میری امریکا واپسی -اوپر والا بورش پہلے ہی کرائے پہ ہے کافی سالوں سے وہ لوگ امھی دیکھ بھال کر لیتے ہیں

''آپ ٹھیک کہتی ہیں جہاں آنسووں کی قدر نہ ہو
وہاں رونا بھی نہیں چاہیے۔ اب نہیں رووں گی۔
آپ کے سامنے تو بھی بھی نہیں۔ میں نے زندگی میں
ایک بات تو ضرور سیھی ہے کہ صرف رونے وھونے '
مائم کرنے ہے بچھ نہیں ہو ناہے۔ دنیا کے ہاں وہ نظر'
وہ احساس ہے ہی نہیں جو ان سب کے پیچھے بچھی
آپ کی تکلیف کو دیکھ یا محسوس کرسکے پھرانی توقع
رکھنا فضون ہی ہوا تا بہال سب وہی سیجھتے ہیں جو وہ
سیجھتا ہیں۔ پھرکیا فائدہ خود کو ضائع کرنے کا۔''
دعانے آپی جگہ ہے انصتے ہوئے خاموش بیٹھی شائلہ
دعانے آپی جگہ ہے انصتے ہوئے خاموش بیٹھی شائلہ
کی طرف دیکھاتھا۔

''آپنے اب تک جو بھی کیا۔ میں اس کے لیے احسان مند ہوں' مگر زندگی میں دوبارہ بھی آپ کو ایسی زخمت نہیں دوں گی۔احساس کا' مان کااور تعلق کا ہر READING

ابنار کون ع 127 فروری 2016

Section

ار کی کے لیے اپنوں کو چھوڑ رہا ہے۔" بینا باجی نے روہانے کہجے میں کمانووہ جھنجلا کربولا۔ واف توبہ ہے میں نے بھلا کب کسی کوچھوڑنے کی بات کی ہے میرسب تو آپ خود کررہی ہیں بلاوجہ کی ضد

''بلاوجہ کی ضد! بیہ جانتے ہوئے بھی کہ چھلے دو عظمی سے تہاری بات طے ہے میں کیا سالوں سے عظمی سے تمہاری بات ہے ہے ہیں میا منہ دکھاؤں گی اپنی بمن 'اور تم نے کوئی حور بری وهوندى موتى تب بهى كوئى بات تھى۔ ايك عام سي الركى اور اوبرے طلاق یافتہ بھلا بتاؤ میرے بیٹے کے لیے وہ چڑیں ہی بچی تھی۔" ماں کی بات س کر ناگواری کی شدید اراس میں اتھی تھی۔ راحت بیکم نے بیٹے کے چرے کے تاثرات سے جان لیا تھاکہ وہ صبط کی کڑی

منزل ہے گزر رہاہے۔ ''دیکھیں ای! آپ نے اپنے سب بچوں کی شادی ریسیں ہی ہیں۔ اپنی پیندے کی ہے۔اگر ایک کی نہیں بھی کریں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کاول نہیں دکھانا چاہتا' مگر یہ میراا نل فیصلہ ہے! میں ابو سے بھی بات کرجا ہوں اگر انئیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں موناجا ہے۔"اس نے آخربارمان کو سمجھاناچاہا۔

وزہان آس بے جارے کو اعتراض ہوتا بھی کیسے ہے؟ جب جوان اولاد منہ زور ہوجائے۔ ویسے بھی یہ کھراور اس کاسب انظام تم لوگوں کے رحم و کرم پر ہے 'باپ تو کئی سالوں سے بیار ہوکر بستر سے لگا اپنا وفتِّتِ گزار رہاہے۔اسی کیے تو تم لوگ اسنے منہ زور ہوگئے ہو۔" راحت بیکم نے غصے سے کما تھا۔ عمان على كو مختلف جسماني عارض لاحق تصراس ليركني سالوں سے فراغت کے روز و شب میں وفت گزار رہے تھے ویسے بھی سب اولادیں اپنی اپنی لا نف میں سیٹ تھیں۔ متنوں بیٹوں نے گھر کا انتظام بہت اچھی طرح ہے سنجالا ہوا تھا۔اس لیے کسی طرح کی تنگی یا مشكل نهيس تقى اس كهريس-ا آپ سب میرے ساتھ ان کے گھرجائیں گیا نہیں؟ اُس نے حتی کہجیس پوچھاتھا۔

طرح کوئی بھی وعیرہ کیسے کر سکتی ہو؟ "محسن نے سنجیدگی ہے بوچھانو کنول گھبراگئی جانتی تھی کیہ محسن کا دماغ کسی بھی چھوٹی سے جھوٹی بات پہ الٹ سکتا ہے اور وہ کچھ بھی سوچ یا سمجھ سکتا ہے۔ ''دنہیں میراِ مطلب بیہ نہیں تھا میں تو صرفِ…''

کنول نے گھرا کروضاحت دینا جائی مگر تب تک دہر بیو چکی تھی۔ محس کے ماتھ پہ تیوریاں بہت واضح

'تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اپنی مرضی کرنے اور شوہر کو نظرانداز کرنے والی عور تیں بالکل بہند نہیں ہے'اگر تم اپنی مرضی کرنا جاہتی ہو توشوق ہے کرو'مگر بعرجهے کوئی امید مت رکھنا۔" محسن نے غصے سے چائے کاکب میزیہ رکھااور تن فن کر تااندر کمرے میں

اف توبہ! جب مجھے بتا ہے محسن کے مزاج کا تو آرام سے اور محل سے اسے مناتی - صد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔خود ہی اپنے پاؤں پہ کلماڑی مارلی ہے میں نے۔"کنول نے خود کو کوسا اور گیری سانس لیتی اندر کمرے کی طرف چل بڑی کہ ابھی محسن کامناتا بھی بہت مشکل مرحلہ تھا۔ محسن غصے کا تیز ضرور تھا، مگر کنول سے محبت بھی کر ناتھااس کیے زیادہ دیر تک اس ي المام المين رويا القا-

22

''اگر آپ بیہ مجھتی ہیں کہ اس طرح جذباتی طور پر مجھے بلیک میل کرلیں کی تو آب غلط ہیں۔ میں اپنے فصلے ہے ایک انچ پیچھے نہیں ہوں گا۔یہ انچھی طرح بجھ لیں آپ سب اور پیر رونے وھونے کا سین حتم کریں۔" اس نے بچھلے کئی ونوں کی مسلسل ذہنی انیت اور رت جیچیے کی جھنجلاہٹ ماں بہنوں یہ نکالی ی- نتیوں بہنیں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ وہ کبھی اتنا بدلحاظ نہیں رہاتھا بلکہ بڑے وہ بھائیوں کی نسبت وہ اپنی تیوں بہنوں سے بہت قریب تھا۔ "ای دیلید رای ہیں آپ اس کے تیور۔ ایک غیر







نے مل کرایک نئ کمکشال بنال ہے۔ اس کافیصلہ آنے والاونت كرتاب

محسن نے کال بیل کی آداز پہ ریموٹ صوفے پہ پھینکا دراٹھ کر کمرے سے باہرنکل گیا۔وہ کچھ دریپلے ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ کول اس کے لیے جائے بنا رہی تھی۔ کچن میں مصوف آس نے بھی بیل کی آواز سنی تھی۔ چائے دم پہ رکھ کر کنول نے کچن سے نکل کرایک نظریو نئی دروازے پہ ڈالی جہاں محسن کسی ہے یوچھ رہاتھا۔

' ذخی آپ کون اور کس سے ملنا ہے؟' محسن نے اینے سامنے کھڑے اسارٹ سے لڑکے کو دیکھا تھا جو متلاشی نظروں ہے ادھرادھرد کھے رہاتھا۔ایے سامنے کھڑے مخص کے چرکے یہ کھیلے ٹاگوار تاثرات وہ بخوبی دیکھ سکتاتھا۔ای وفت کنول کی نظراس پر پڑی۔ "ارے شیری آپ!" کنول نے آگے برور کر کمانو محن نے چونک کراس کی طرف دیکھا تھا۔ شیری نے اسے دیکھ کرسکون کی سانس کی تھی۔

ورقحتن میں نے آپ کواپی میسٹ فرینڈ ہاکے بارے میں بتایا تھاہان مے بھائی ہیں اور ہاکی شادی کا کارڈ وینے آئے ہیں۔ مبتح ہمانے فون کرکے ایر رکیں لیا تھا۔" کنول نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی تو محن کے چرے کے ناڑات زم پڑے۔ " آئے آب اندر تشریف لانٹے۔ " محس نے حق

''نہیں میں بس بیہ کارڈ دینے آیا تھا۔''شیری نے کارڈ آگے برمھایا۔

"اجِها نهيس لكنا آب جائے ئے بغيرتونسيں جاسكتے آئے پلیز۔"کول نے استی سے کمانو محسِن نے بھی تائيد ميں سرملايا۔شيري نے چھوٹے سے ممرنفاست سے سبح کھر میں قدم رکھا تھااور بہت گری نظروں سے ہرچیز کاجائزہ لیا تھا۔ محس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ادھرادھرکی ہاتیں کرتے 'وہ بہت اچھی طرح ہے " نہیں! بھی بھی نہیں جاہے کچھے بھی ہوجائے۔" راحت بیم نے بھی ہث دھری سے کما تھا۔وہ کچھے در تک خاموش نظروں سے ان سب کے چرے دیکھتا رہا۔ پھرگهری سائس لے کربولا تھا۔

«میں رشتے تو ژنے کا قائل نہیں ہوں ای! نہ ہی اییا کچھ جاہتا ہوں مگر آپ لوگوں کی انااور ضد ہریات کو خراب کررہی ہے 'میں اگر ایک نے رشتے کے لیے آپ سب سے اور سکتا ہوں تو آپ سب کے لیے بھی وہ سب کرسکتا ہوں جو میرا فرض ہے اور آپ لوگوں کا حق-بسرحال میں اس جمعہ کو نکاح کررہا ہوں آگر آپ سِب شامل ہونا چاہتے تو میری خوشی مکمل ہوجائے گی-"اِس نے مِضبوط کہج میں اپنافیصِلہ سِنایا تھا۔ ''وہ مجھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی بیدیا در کھنا

اگر تہیں ہاری پروانہیں تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔"راحت بیگم نے تنفرے کہتے ہوئے منہ بھیر پر ہا۔ لیا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر پہلے ماں اور پھر متیوں بہنوں کے چرے کی طرف دیکھا تھا جہاں انکار بہت واضح لکھا تھا۔ وہ غصے سے دروازہ بند کر تا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے باتیں تھیں' شکوے تھے اور بددعائیں تھیں۔ جنہوں نے بڑی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا مگرارادوں اور زبان کے لیے ہرمشکل سے نمٹنا جانتے تھے۔ نامناسب حالات اور آزمائش ہونے کے باوجوداس نے اپنا کیا نبھایا تھااور جمعہ کے دن اینے چند قریی دوستوں کی موجودگی میں دعاکوا پنانھیب ہمیشہ کے کیے بنالیا تھا۔ بیہ اس کی وہ محبت اور جنون تھا جس کو یانے کی تمنامیں وہ ایک عرصے ہے بے باب تھا۔ آہے محبت کاملن نصیب ہوا تقا۔اس کی خواہش پر کن لکھا جاچکا تھا۔ انسان اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق

اپی زمنی جنت کی بنیا در کھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر فیری ٹیل کِی طرح جیب شنزادِی کوشِنزادہ مل جا تا ہے تو ہمیں اینڈنگ ہوجاتی ہے، تگر زندگی فیری نیل سے زیادہ ولچسپ اور جیران کن ہے زمین په دوستارول کاملن جب هو آنو کیاده آیک دو سرے ے نگراکر فضامیں دور دور تک بھر گئے یا ان ستاروں

ابنار کون 🔁 فروری 2016 😪

READING Region

ميزياني نبھايا تھا۔

نے اس کا ہاتھے زورے دبا کرچھوڑ دیا تھا اور ناشتے کی طرف متوجه هو گيانها-

''جی جناب 'مگر آپ کی آبی اس پابندی سے آزاد ہیں۔اس کیےوہ ہے مرضی کر علق ہیں۔"کنول نے منہ بسورتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دبایا تھا۔ محس اپنی محبت میں بہت بوزیسو تھا۔اس کی شدت بسندی ہے کنول بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ محسن بہت اچھااور محبت کرنے والا شوہر تهائكريه بهي سيج تفاكه ابني يوزيسواور شدت پند فطرت کے آگے وہ کسی اور کو شیس دیکھ یا تا تھا۔ دراصل شدت ببندی مثبت ہو یا منفی وہ ہمیشہ اس ان دیکھی دیوار کی مانند ہوتی ہے جو ہمیں آگے برمصنے نہیں دیتی

انول کے لیے مبھی مبھی بہت مشکل بھی ہوجاتی تقى جب محسن اپني بات اور سوچ پر اژجا يا تفا- محسن ی جانے کے بعد کنول نے ناشتے کے برتن سمیٹ۔ برتن دھو کر'اپنا ناشتا بنایا اور لاؤ بج میں آکر بیٹھ گئی۔ مار ننگ شوپہ سرسری می نظر ڈالتی وہ کاموں کی فہرست یہ غور کردہی تقی جو اسے بازارِ جانے سے پہلے نمیٹانے تنصے نو بجے کے قریب صفائی والی عذرا مجھی آگئ۔ درمیانی عمر کی عورت تھی جو کنول کی شادی سے پہلے بھی اس گھر کی صفائی دغیرہ کرجاتی تھی۔ کنول کی شادی کودوسال ہونے والے تھے اوروہ این اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مکن تھی۔ کنول نے دو بسر کے کھانے کی تیاری شروع کردی 'بارہ بجے کے قریب عافیہ آبی این دوبیارے اور نٹ کھٹ بچوں کے ساتھ آگئیں۔ مزمل جھ سال کا اور طوبی چار بیال کی تھی۔ کنول کی دونوں بچوں سے بہت دوستی تھی۔ان کے آتے ہی سونے گھر میں رونق اور چہل کہل ہو گئی

نچلو بچوں جلدی سے کھانا ختم کرو۔ پھریازار بھی جانا ہے۔" عافیہ آئی نے مزمل اور طوبی کو گھورتے ہوئے کیا جن کا کھانے سے زیادہ انٹرسٹ ممانی کے ساتھ باتیں کرنے میں تھا۔ وہ ڈاکٹنگ میبل پر موجود

اس کے مزاج کو سمجھ چیا تھا۔ محسن بہت سنجیدہ اور کیے دیے انداز کا مالک تھا۔ کچھ در میں کنول چاہئے کی ٹرالی سجائے اندر داخل ہوئی۔ چائے پی کر شیری نے اجازت جابی اور شادی په آنے په اصرار کیا جے محسن نے سرملا کران شاء اللہ کہا۔ وہ دونوں اسے وروازے تك چھوڑنے آئے جب محسن كے موبائل په كال آئى اوروہ فون سنتااندر کی طرف چل پڑا۔

''ایک ہی شیرمیں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی ضرورت پر سکتی ہے۔ آپ میرا موبائل مبرر کھ "شیری نے کچھ سوچ کر جیب سے ایک کارڈ نکال کر کنول کی طرف بردهایا تھا۔ جسے کنول نے بخوشی

کا نمبرمیرے ہاسے ہانے ایڈریس کے ساتھ ہی دیا تھا کہ آگر کوئی مشکل ہوتو آپ کے نمبریہ کال کرکے بوچھ اول۔"شیری نے مسکرا کر کما تھا اور خدا حافظ كيتاً موا كفرى دلميزيار كرسيا تفا- كنول بهيت خوشی سے گنگناتے ہوئے چائے کے برتن سمینے کلی

## X X

"محسٰ آج عافیہ آپی نے شاپنگ پہ جانے کا بروگرام بنایا ہے۔ میں کھانا بنا جاؤں گی۔ آپ بلیزگرم گرکے کھا لیجے گا۔ ہمارے انتظار میں بھوکے مت میٹھے رہے گا۔" کنول نے ناشتے کی ٹرے محس کے آگے رکھتے ہوئے کماتواس نے تیزی سے واپس مرتی كنول كا ہاتھ بكر ليا- كنول نے سواليد نظروں سے اس کی طرف دیکھاجومصنوعی خفگی ہے اہے دیکیھ رہاتھا۔ یہ آج کل تم زیادہ ہی اپنی مرضی نہیں کرنے گلی

'مرضی تو کب کی آپ کی تابع ہو چکی ہے۔ میری الیی مجال؟" کنول نے بھی شرار ہا" کہا تھا۔ ''ہاں وہ توہے! تمہارے جملہ حقوق کے ساتھ ہی تہاری سب مرضیاں بھی میری ہو گئی تھیں اس کیے اس سے روگر دانی برداشت نہیں کی جائے گ۔ "محسن

ابنار کون 130 فروری 2016

READING Section



عافیہ آپی نے اے تسلی دیتے ہوئے کما تھا۔ کنول نے مشکراتے ہوئے سرہلادیا تھا۔

# # # ...

ودتم جانتی ہو میں نے ہم دونوں کے گھر کے بارے میں کیا کیاسوچ رکھا تھا۔"

وہ ایے رخصت کروا کے پورش اریا کے اس چھوٹے مگر خوب صورت بے گھر میں لے آیا تھاجو کھھ دن پہلے ہی اس نے کرائے یہ لیا تھا۔ دعا کو رخصت کردا کے وہ اپنے گھر نہیں نے جاسکتا تھا جہاں ایک محاذاس کے خلاف پہلے ہی تیار تھا۔ دو سرااس نے پہلے ہی سوچ رکھاتھا کہ دعا کوسیب سے الگ رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ پر سکون زندگی گزارے گااور ۔ آہستہ آہستہاہے گھروالوں کومنائے گارِ دعانے خوب صورت ریڈ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ملکے سے میک اپ اور کانول میں پہنے خوب صورت سے ٹالیس اور اسی ڈیزائن کالاکٹ پہنے وہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی۔ آج اس تھے باٹرات سیاٹ نہیں تھے۔ ایک گھراہٹ اور جھیک واضح تھی۔

اس گھرمیں اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا دعا کو الیمی کوئی امید بھی نہیں تھی۔اس نے بیہ رشتہ امیدوں یا خوابوں کی بنیادیہ نہیں جوڑا تھا۔ اس نے رشته این مجبوری اور ضرورت کی بنیاد پر جوڑا تھا۔ وہ زمانے أور حالات كى كروشوں كاشكار بهت عام سى لاكى تھی۔ کوئی سپروومن یا آئزن لیڈی نہیں تھی کہ کسی رشتے اور سارے کے بغیر کالے خوفناک موس کے بجاری بھیریوں کے درمیان محفوظ زندگی گزار کتی۔ جوانی کی شام کا دورانیہ بھلے بہت مختصر ساہو تاہے مگر سب سے بھاری بھی ہے، ہی دفت ہو تائے! اس کیے تو جوانی کی عبادت اور پاکیزگ کاعمل افضل ہے۔!اوراسی كاحساب بهى لياجائ كار

ساب کی پیاجات ہا۔ دعاجتنیا ذہنی طور پر سفر کر چکی بھی ایسے پیچ میں کسی سمارے 'کسی ہمدم کی ضرورت تھی اور اگر کوئی محبت کا دعویدار بھی ہوتو۔! چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کانشہ تنصر كنول اين ہاتھوں سے جھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر طوبی کو کھلار ہی تھی۔عافیہ آبی بہت غورے اسے و کھے رہی تھیں۔ بچے کھانا ختم کرتے ہی وہاں سے اٹھ گئے۔ کنولِ جلدی جلدی ہاتھ جلا کربرتن اٹھانے کِگی۔ عافیہ آبی بھی اس کی مدد کے خیال سے ساتھ لگ گئیں۔ کنول خوش قسمت تھی کہ اسے سسرالی رشتے کے نام پہ ایک ہی قربی رشتہ ملاتھا جواس کے حق میں بہت اچھااور شفیق انداز رکھتا تھا۔

عافیہ آبی محس سے پچھ سال بری تھیں۔اور اپنی شادی کے بعد فیصل آباد میں ہی مقیم تھیں۔اس کیے آئے روزِ چکرنگاتی رہتی تھیں۔ کنول کو ان کا آنا اچھا لگتا تھا۔اگر رشتوں میں تلخی اور بلاوجہ کی روک ٹوک اور تنقید نه ہو تو وہ بھی بھی جھتے نہیں ہیں اور نہ ہی

''کنول آیک بات کهوں اگر برا نه مانو تو<u>۔</u>!''عافیہ آلی نے کھھ سوچے ہوئے تمہد باندھی تھی۔ برتن د هوتی کنول نے چونک کران کی طرف و یکھاتھا۔ "جی آنی ضرور-!" كنول نے جرانی سے كما تھا۔ ''تم لوگوں کی شادی کو دو سال ہونے والے ہیں۔ میرے خیال ہےاب متہیں ڈاکٹرے ضرور کنسک کرنا جاہیے۔ ایسے معاملوں میں زیادہ ور ِ مناسب

عافیہ آیی نے بالا خروہ بات کمہ ہی دی جو کافی دنوں ہے کہنا جاہ رہی تھیں۔ کول جیپ جاب انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر گھری سائس لے کر ہوئی۔ ''عافیم آلیِ میں نے بیاب محس سے بہت بار کی

ہے مگروہ کئ کی نہیں سنتے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہی

کثناہواہے۔" کنول نے بھی دل کی بات ان سے کہی تھی کیونکہ مناہ کا تقدیم میں مہماری کا تقدیم میں مہماری تھا اس کے پاس بھی فی الحال ایسا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا جس ہے ہیں۔ شیئر کر علی۔

''اچھاتم پریشان مت ہو۔ میں محسن سے خوریات کرلوں گ- میری ایک جانبے والی لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ مسیس خودان کے پاس لے کرجاؤں گی۔" READING

ج ابنار کون (131 فروری 2016 ج

"بال آگر ہم چاہیں تو ہریات' ہر چیزیہ مسمجھونۃ کرسکتے

سی اس نے یقین سے کہا تھا۔ دعانے ایک نظراس پہ ڈالی اور پھر سامنے کی طرف رخ کرکے دورِ تک پھیلی عاندني كوديكھنے لكى-جبكہ دہ بہت جذب كيے عالم ميں اسے دیکھتا'مسکرارہاتھا۔جو جاندنی جیسی ہی تھی۔بھلے ونیا کے کیےوہ عام اور معمولی سی لڑکی ہو ہمراس سے ول میں ہردم روشنی اور سکون اس کی وجہ سے پھیلتا تھا۔ بالكل اس جائدتي كي طرح-

۔ ب ن پائلوں سرے۔ ''آپ جانتے ہیں دور سے دیکھنے میں ہر چیز بہت خوب صورت اور دلکش لگتی ہے۔ جیسے آسان پیہ چمکنا ۔ اور اور میں '' یہ جاند! زمین والوں کے کیے اس سے زیادہ ممل اور خُوبِ صورت کوئی چیز نہیں ہوگی مگریاں جانے یہ بتا چاناہے کہ چاند میں کڑھے بھی ہیں اور داغ بھی!"

وعأكى بات بيهوه جونك كميانفا ''آپنے 'آج تک میری خوبیاں اور ظاہری تصویر د مکیر کر محبت کا دعوا کیا ہے مگر جب کسی کے ساتھ مفل رہنا پڑے تب اندازہ ہو تاہے کہ ہم اپنی محبت میں کہاں تک سیجاور مضبوط تھے۔"

و کم آن دعا! میری محبت اتنی کمزور نهیں ہے۔اتناتو میں بھی سمجھتا ہوں کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے!تم تاریک پہلودیکھنے کے بچائے روش پہلو كيول نهيس فيفضي مو-"

ایں نے چنکیوں میں دعا کی بات اڑائی تھی۔ دعانے ایک نظراس کی طرف و یکھاتھاجس کے چرے یہ یقین واضح تقاب

" مجھنے' اورِ برہتنے میں زمین و آسان کا فرق ہو یا ہے۔ای طرح کسی کوجانے اور اس کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہو یا ہے اور یہ فرق کیا ہے وہ آج کے بعِد آپ جانیں گے۔ میری دعاہے کہ میرا تجربہ غلط نکلے اور آپ کا یقین سچ اِلبھی مبھی دل جاہتا ہے ناکہ سب جھوٹ بھی تیج ہوجائیں اور ہم اپنے وہم و گمان سے ہار جائیں کیونکہ ان سے ہارنے کا وکھ بھی بھی ئىيں ہو تاہے۔" اور خمار سرچڑھ کربولتاہے!

یورچ میں کار رکی تواس نے دو سری طرف آکر کار كادروازه كھولا اور دعا كا ہاتھ بكڑ كراہے نرى سے باہر نکالا۔ دعانے چھھیکتے ہوئے ایک نظراس کے مضبوط ہاتھوں یہ ڈالی تھی۔ پورچ کے ساتھ جھوٹاسا الان بھی ہ تھا۔ بہت سے ملے بھی آیک طرف رکھے ہوئے تھے جن کی تراش خراش اور ترتیب دینے کی ضرورت تی وہ اس کا ہاتھ بکڑ کر گھرے اندر لیے آیا۔ اور اپنی ہی ترنگ میں بولتا اسے گھر دکھانے لگا۔ گھر میں ابھی کوئی خاص سامان نہیں تھا۔ سوائے بیڈروم کے جو آج کے دن کی مناسبت سے خوب صورت اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس بیڈروم کے ساتھ ٹیرس بھی تھیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر میرس پہ لے گیا۔ رات کالی تھی ہمیشہ کی طرح بگراس پہ چودھویں کاچاند سجاہوا تھا۔ ہر سو پھلی جاندنی اور رات کے اس پسر کمیں ہے آتی رات کی رانی کی خوشبو ماحول کو سحرزده بنار ہی تھی۔ دعا نے ایپے اعصاب کو برسکون ہوتے پایا تھا۔ وہ محفوظ تھی' کسی کی پناہ میں تھی کوئی تھاجواس ہے محیت کے بے تنحاشاد عوے کررہا تھا۔اس کی خوشی ایسی تھی <u>جیسے</u> ی مرنے والے کو زندگی کی نوید مل جائے بھیے کسی پاسے کو آب حیات مل جائے 'اس کے لیے بھی محبت كآملنااليباءى نقابه

''ہم دونوں بیہ گھرمل کرسجائیں گے۔ ہرچیز دونوں مل کراورایک ساتھ پیند کر کے لیں گے اور ... "وہ اپنی رومیں کمیہ رہاتھا۔

''اوراگر ہماری پیند مختلف ہوئی تو!'' وعانے پہلی بار لب کھولے تھے وہ چونکا ' کچھ سوچااور پھرپولا۔

د کوئی بات نهیس کبھی میں کمپ**ر** ومائز کرلوں گااور

تبھی تم۔" "کیا ہرچیز ہے کمپر وہائز کیا جاسکتا ہے؟" وعانے "" سے مکھاتھا۔جواب الجھ رہا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھاتھا۔ جواب الجھ رہا تھا۔ دعا کے پاس وقت اور حالات کا تلخ تجربہ اور سبق تھا جبکہ اس کے پاس اپنی محبت اور خوابوں کا خزانہ تھا! اب و کھناتھاجیت کس کی ہونی تھی۔

بابنار کون 😘 133 فروری 2016 😪



دعانے سنجیدگی ہے کہااور مڑکراندر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جو اس کی باتوں کے جال میں الجھ گیا تھا۔ سرجھنگ کررہ گیا۔وہ جانتا تھا کہ دعا کو یقین وفت کے ساتھ ہی آئے گا۔اے بس صبراور تحل سے کام لیناتھا اورايني محبت كو آزمانا تفاله جبكه بيه نهيس جانتياتها كه محبت کو آزمایا نہیں جاتا ہے بلکہ محبت خود آزماتی ہے ، تبھی لے کر اور بھی دے کر۔ اور محبت اے دے کر آزمانےوالی تھی۔!!

«کنول سب نھیک توہے آپ اور یہاں!"اسپتال کے ویٹنگ روم میں گنول کو بنیضے ذیکھ کر شیری نے پاس آکرے اختیار یو چھاتھا۔ اپنی سوچوں میں گم کنول نے اس کی طرف دیکھاتھا۔عافیہ آبی طوبی کو لے کرواش روم کئی تھیں۔وہ اس اسپتال کی مشہور گائٹا کالوجسٹ ہے اس کا چیک اپ کروارہی تھی۔ عافیہ آنی نے محسن کو کس طرح سنجھایا۔ محنول نہیں جانتی تھی مگر اس کے لیے اتباہی بہت تھا کہ محسن مان گیا تھا۔ ''جی سب ٹھیک ہے وہ میں اپنی نند…'' کنول کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اسے کیا بتائے جب ایک وجیرہ اور اسارے سے بندے نے آکر شیری کو متوجہ

کیا۔ شیری نے گرم جوشی سے اسے مجلے لگایا اور مبار كبياد دى-اس كانام احمه على تفااد ر كنول كوان دونوں کی گفتگوے اندازہ ہوا کہ احمد کواولاد کی خوشی ملی ہے اور اس کی بیوی یہاں ایڈ مٹ ہے۔شیری اس کے وہاں آیا تھا۔شیری نے کنول کا تعارف احمد سے بھی كروايا بھراہے خدا حافظ كہتے ہوئے احمد كے ساتھ جلا

''یہ کون تھا؟''عافیہ آلی نے پاس آتے ہوئے پر تجتس لهج مين يوچهاتھا۔ ''میری پیسٹ فرینڈ ہا کے بھائی ہیں۔اس شهر میں جاب کرتے ہیں۔"

تنول نے آہمیگی سے تفصیل بنائی۔اس کا دین الجھاہوا تھا کہ پتا نہیں رپورٹس میں کیا آتاہے؟ ڈاکٹر

کیا کہتی ہے؟ تھوڑی دیر بعدان کانمبر آگیا۔ کنول دل ہی دل میں ڈرتی ڈاکٹرے کمرے کی طرف بوھی تھی۔ # # #

'' پلیز کنول اب بس بھی کرد۔ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں تمہارا یہ سنجیدہ اور رویا رویا ساموڈ دیکھتے ہوئے۔'' یستمحن نے ٹی وی یہ نظریں جمائیں تبیٹی گم سم سی کنول کے سامنے ہیں تھتے ہوئے کہاتھا۔ محس کودیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ''ویکھو کول! اس طرح رونے وھونے سے پچھ نہیں ہوگا۔الٹائم بیاراورڈیریشن کی مریض بن جاؤگ۔ پلیز سنبھالوخود کو۔

کنول اس کاماتھ تھام کررویزی۔ ''قُوَّا کُٹرنے کہا ہے کہ میرے ماں بننے کے چانسوز بهت كم بين-شايد كوئي علاج 'يا معجزه بي مو- " کنول نے وہ بات پھر دہرائی جو اس کا ول چیرے جارہی تھی۔عافیہ آبی کے لیے بھی یہ شاکڑ تھا۔ محسن ان کا اکلو یا بھائی تھا۔ کنول لاکھ اچھی سپی مگرانہیں اینے بھائی کی خوشیوں ہے آگے تو نہیں تھی۔ '''اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ایک

سن نے نرمی ہے اس کے آنسوصاف کیے تھے۔

کرن' چھوٹا سا ایک جگنو بھی بہت ہو تا ہے۔اللّٰہ کی رحمت سے ناامید مت ہو'ہم بردے سے بڑے ڈاکٹر ے کنسلٹ کریں گے۔ دعا کریں گے ابھی ہے تا اميدمت ہو۔"

محسن نے روتی مبلکتی کنول کو دلاسا دیا تھا۔ جو بری طرف خوفزدہ اور پریشان تھی۔ عافیہ آئی کی جیپ وہ محسوس کر پیکی تھی'۔ محس اپنی بہن نے بہت مخبت کر ہاتھااور ان کی ہرمات میر آنکھوں پہ رکھتا تھا۔اگر انہوں نے کچھ ایسا ویسا محسن سے کمہ دیا تو۔ بیہ سوچیں ہی کنول کی ہمت تو ژر ہی تھیں۔ ''محسن آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟'' کنول

نے وہ سوال کرہی دیا جو اسے اندر ہی آندر کھا رہا تھا۔ محسن نے ایک نظراس کے ڈرے اور تھبرائے ہوئے

ابناسكون 133 فرورى 2016

READING

Section

کچھ بتایا مجھی نہیں تھا۔ ہما کی شادی ملتوی ہونے کا شیری نے بھی بتایا تھا آور ہانے بھی۔ اور پیرسب محسن کے سامنے کی ہاتیں تھیں۔ مگر آہت آہت ہے دوستی برمهتی جائے گی اس کا اندازہ نہ محسن کو تھااور نہ کنول کو۔ آکنول نے اس مشکل وقت میں اپنے رہے رجوع کرنے کے بجائے وہ راستہ چناتھا جواس کانہیں

ومشائكه آني كجھ دن اور رك جاتيں تو ہمارے وليمه کی تقریب میں بھی شامل ہوجا تیں۔' اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے ساتھ نفاسیت سے نیار بلیٹھی دعا کو دیکھ کر کہا تھا۔ جو گاڑی ہے باہر دیکھتے ہوئے کسی گری سوچ میں کم تھی۔اس کے يكارنے يہ چونک كرايے خيالوں سے باہر آئي تھي۔ ''ان کی قیملی نے پہلے ہی بہت انتظار کیا ہے میری

اس نے سرو کہج میں کما تھا۔ 'کیاوہ اس شادی سے خوش نہیں تھیں؟'' ''ایک وہ ہی ہیں جو اس شادی سے سب سے زیادہ خوشِ ہوئی ہیں۔ اس لیے تو سب کچھ فورا'' بھگٹا دیا۔ جيسے كوئى بوجھ ہول ميں-"

دعانے پاسیت سے کہتے ہوئے 'آخری جملہ بہت آہنتگی ہے کہاتھا۔ مگروہ س چکاتھا۔

' فخیر مجھے زیادہ کس نے خوش ہونا تھااس شادی ہے 'اور آگر ہم دونوں ایک دو سرے کوپاکر خوش ہیں تو ونیاکی کیایروا۔"

اس نے گاڑی روک کر دعا کے لیے تجرے لیے تصاب بہناتے ہوئے مسکرا کربولاتھا۔ " یہ آپ اس کیے کمہ رہے ہیں کہ آپ کی قیملی بھی اس شادی ہے خوش شیں ہے کیا بچ میں آپ کو ان کی بروا نہیں ہے یا آپ نے ان کویاد نہیں کیا اس

دعانے نرمی سے پھولوں کو چھوتے ہوئے بظاہر

چرے کی طرف دیکھا۔اور نرمی سے بولا۔ ''اپنے ول سے سب اندیشے' ڈر' خوف نکال دو۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف سکھ کا ہی نہیں ہو تا ہے' د کھوں کی تیتی دو پسریں بھی مل کر کا ٹنی ہوتی ہیں۔" محسن کی یقین دہانی ہے کنول کا دل ٹھیرا ضرور تھا مگر اس کی ادای اور پریشانی کم نهیں ہوئی تھی۔ان دنوں وہ شدید گفتن اور طبس کاشکار تھی۔عافیہ آبی اب آ تبی بھی تو' محسن کے ساتھ کمرہ بند کر کے میٹنگ کرتی رہتیں۔ کنول سے ان کا روبیہ کافی حد تک سرد ہوچکا تھا۔ محسن محنول کو لے کرلا ہور کے مشہور اسپتال بھی جاچکا تھا۔ جہاں کے قابل ڈاکٹرز کی زیر تگرانی اس کا علاج ہورہا تھا۔ ڈاکٹرز مکمل طور پر مایوس نہیں تھے۔ بس اللہ کے تھم اور تھمت کے منتظر اپنی سی کوشش

رہے ہے۔ ان جبس زدہ اور گھٹن میں ایک در پچہ کنول کے کیے کچھ در کے لیے ہی سہی تازہ ہوا کا جھو تکا ضرور لے آ تاتھا۔وہ تھاشیری کے آنے والے مختلف ایس۔ ایم ایس عام اور معمولی باتوں سے بھرے بیر میسیعجز كنول كو برسكون كردية تھے۔ شيري كي ہلكي پھلكي، مزاحیہ ی باتوں میں کھو کروہ اکثر گردد پیش ہے بے خ ہوجاتی تھی۔ زیادہ تر یہ میسجنگ تب ہوتی تھی جب كنول گھر ميں اكبلي ہوتی تھی۔

هاکی شادی و بی سسرالی رشته دار کی اجاتک موت کی وجہ سے ملتوی ہو چکی تھی۔اور اکثر ہما کی باتوں کی وجہ سے ہی تیری میسیعیز کر تا تھا جس کی وجہ ہے کنولِ جِواب دے دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہائے ہٹ کر بھی باتیں ہونے لکی تھیں۔ کنول کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ چو تکہ وہ اپنی شادی سے پہلے ہے ہری کو جانتی تھی۔ اس سے باتیں' ہنسی نِداقِ کرتِی ھی اس لیے اے اب بھی ایسا کرنے میں کوئی برائی ا نظر نہیں آئی! مگریمانِ آکراس کی بیوچ رک سی ِ تھی اس لیے کہ ایب وہ کسی کی بیوی تھی۔اور شو ہرکے علم میں لائے بغیر کسی ہے ایسا رابطہ رکھنا گناہ تھا۔ مگر کنول نے محسن سے بھی کچھ چھپایا نہیں تھا ۃ اسے

ابنار کون (134 فروری 2016 ج

Section

ے یہ ذمہ داری بھارہا تھا گرعافیہ آبی کے تیوریکر بدل چکے تھے۔ وہ اب برملا محسن کو سمجھانے اور کنول پہ تھید کرنے گئی تھیں۔ کنول کی بدفتھتی یہ تھی کہ میلے ہی ختم میں والدین جیسا مضبوط رشتہ کئی سال پہلے ہی ختم ہوچکا تھا۔ والدین حیات نہیں تھے۔ حمزہ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ پردلیں میں جائیے۔ تھے۔ یہاں ایساکوئی قربی نہیں تھاجس سے کنول اپنے دل کی باتی کرتی۔ شام کے سائے گرے ہورہ تھے۔ محسن ابھی شام کے سائے گرے ہورہ تھے۔ محسن ابھی شکہ آئس سے نہیں لوٹا تھا۔ کنول وہاں بیٹھ کرہی تھی۔ محسن کا انظار کرنے گئی۔ اور اس کے بارے میں سویے گئی۔

سوچنے گی۔

کول اس کی مرضی اور بنائی گئی لائن کے مطابق چلے۔
کنول کو یہ بات پہلے بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ گر

عیدے جیسے آزمائش بڑھتی جارہی تھی اسے اندازہ ہورہا تھا کہ پوزیسو ہم سفر کے ساتھ رہنا 'بعض او قات کتنا مشکل اور تخص ہوجا ہے۔ ان کی محبت پہل منہیں مشکل اور تخص ہوجا ہے۔ ان کی محبت پہل انتہا کیا جاسکتا۔ وہ اپنی محبت میں جینے خالص ہوتے ہیں 'انتہا کیا جاسکتا۔ وہ اپنی محبت میں جینے خالص ہوتے ہیں 'انتہا کی زیادہ انتہا پہند بھی ہوتے ہیں۔ اور ایسی انتہا پہندی اکثروبیشتر سائس لینے والے روزن ضرور بند پہندی اکثروبیشتر سائس لینے والے روزن ضرور بند کردیتی ہے۔ کنول ذہنی اور جسمانی جس تکلیف سے گردرہی تھی اسے اپنے ول کی بات کئے 'سننے اور گئی بھت کئے 'سننے اور گئی ہوتے والا فرد چا ہیے تھا۔

ہوتا ہے تاکہ زندگی میں کہیں ہم ایسے الجھ جاتے
ہیں کہ وہاں اپنے ہم سفر سے محبت سے زیادہ
انڈراسٹینڈنگ ہمدردی جیسے رویوں کی توقع زیادہ ہوتی
ہو۔ مگر زندگی کے ہرمعاطے میں انتنا پندی جیسا
رویہ رکھنے والے ممزور اور منہدم ہوتی عمارت پہ اتنا
وزن ڈالتے ہیں کہ نہ وہ عمارت پچتی ہے اور نہ وہ خود
قائم کھڑے رہ پاتے ہیں۔ ای وقت کنول کے موبائل
قائم کھڑے رہ پاتے ہیں۔ ای وقت کنول کے موبائل
کی میسیج ٹون بچی۔ شیری کا میسیجز دیکھتے ہی اس
کے ہونوں پہلکی مسکراہ نہ پھیل گئی۔
کے ہونوں پہلکی مسکراہ نہ پھیل گئی۔
"دو نیوز ہیں آپ کے لیے ایک اچھی اور ایک

سرسری مگر بچھتے ہوئے کہتے میں پوچھا تو اس کی ہنسی
ایک دم غائب ہو گئی اور وہ سید ھا ہو کر خاموشی ہے کار
ڈرائیو کرنے لگا۔ مگراس کے چرے پہ پھیلا اضطراب
ہتارہا تھا کہ دعا کی بات سچی ہے اور اس کے ول کو لگی
ہے۔ وہ بھلے ظاہر نہ کر ہا مگر اپنی زندگی کے اس اہم
مرحلے پہ قدم دم پہ مال 'باپ' بمن بھائیوں کی کمی
محسوس کی تھی۔ مگر اسے یہ بھین تھا کہ پچھ وقت کے
بعد وہ سب کو مناہی لے گا۔

"مجھے میری بات کاجواب مل گیاہے۔" دعانے گہری سانس لے کر آہستگی سے کہا تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کار رکی تو اترنے سے پہلے دعا بولی۔

''میں شرمندہ ہوں اپنی بات کے لیے مگر میں کیا کروں میں وقت اور حالات کے تجربے سے گزری ہوئی عورت ہوں جو پچ اور جھوٹ میں فرق کرناا چھی طرح جانتی ہے۔ میں نامجھاڑی کی طرح خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ سکتی ہوں۔''

''اب چلیں!''اس نے دعا کی بات کاجواب دیے کے بجائے اندر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ جہاں اس کے چند قریبی دوست اور کولیگز اپنی اپنی فیصلیز کے ساتھ 'ان کے منتظر تھے!!

### 0 0 0

سب کامول سے فارغ ہو کر کنول اداس اور بدول سے گھر کے چھوٹے صحن میں آگئے۔ کملے میں لگے ہودول کو دیکھتی وہ ہے معنی سی سوچوں میں انجھی ہوئی میں۔ اسے علاج کرواتے ہوئے چھے مہینے ہو چکے تھے گر ابھی بھی کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی تھی۔ ڈاگٹرز کے مطابق یہ ایک لمباسلہ تھا۔اس میں صبراور برداشت مطابق یہ ایک لمباسلہ تھا۔اس میں صبراور برداشت جھی مطابق یہ ایک لگا تھا۔ دوائیاں 'انجشن 'مختلف کور سز محلک مگاک لگا تھا۔ دوائیاں 'انجشن 'مختلف کور سز محلک میں ہوتی محلی مالی رقم چاہیے ہوتی میں۔

ابناسكون 135 فرورى 2016

READING

Region

دنیا میں اصل میں فیس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہو یاتھا۔

\_ واپسی په دعانارمل ہی تھی۔ مگراس کامود سنجیدہ تھا۔ دعا کچھ مہیننے پہلے اس سے بھی برے رویوں سے گزر چکی تھی۔ مگراس کے لیے بیہ نیا تجربہ تھا۔ سب سے زیادہ جرانی کا اِظہار ان دونوں کے ہا مکس کے فرق کو ومَكِيم كرمونَى تَقَى وعا كاقديا في فث جِيرا في تقيا - اوروه بہت کمزوریا اسارٹ لڑ کیوں میں نہیں آتی تھی۔جبکہ اس كى نسبت وه كافي اسارث تقيا- اور اين جسماني ساخت کی وجہ سے دعاہے چھوٹا لگتا تھا۔ جبکہ دونوں میں عمروں کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ مگر عورت اپنی عمرسے

کیچھ سال بری ہی نظر آتی ہے۔ محبت کو پالینے کے بعد' بیہ حقیقت کا پہلا جا ہے۔ اسے بڑا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہی سہی وہ بلبلا کر رہ کیا تھا۔ مگرابھی تو ابتدا تھی۔ونت کے جلاد کے پاس' تلخ سیائیوں کے جابک بے شار پڑے تھے۔

آئس کریم کھاؤگی؟"اس نے احول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ملکے تھلکے سے انداز میں پوچھاتھا۔ دعا نے اثبات میں سرملادیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد جب وہ یونوں گھر منبیجے تو ذہن سے ہربات کی ملخی کم ہو چکی تھی۔ایک بار پھردہ تھے اور ان کی بنائی چھوٹی سی جنت آجس کو دونوں مل کر سجارہے تھے۔ سنوار رہے تھے ہرگزرتے دن کے ساتھ ساتھ۔

د بحسن تم کب تک خود کو جھوٹی تسلی دیتے رہو گے؟ جانتے بھی ہو کہ کامیابی کے جانس بہت کم ہیں پھر بھی ایناوقت اور پیسہ ضائع کررہے ہو؟" عافیہ آبی آج فیصلہ کرکے آئی تھیں کہ محس کو مستمجھا کرہی جائیں گی۔

''عافیہ آپی پلیز! آپ بھی صور تحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہروفت کول کی تعریفوں کے یل باندھاکرتی تھیں اب اس میں خامیاں نکالنے گئی ى مرف أيك بات كوجوا زيناكر**ـ** "

''احیماوہ کیا؟''کنول نے سجتس سے یو حیمانھا۔ کچھ سینڈ کے بعد ہی جواب آگیا۔

''خوشی کی خبریہ ہے کہ ہما کی شادی اسکلے مہینے ہور ہی ہے اور بری خبریہ ہے کہ میری ٹرانسفرلا ہور ہو گیا ہے۔ آپ کے شہر کوالوداع کمنار ہے گابہت جلد۔"

میسج پڑھ کر کنول مشکرادی۔جاک شادی کاس کر

اے دلی خوشی ہوئی تھی۔ "آپ کی لاہورٹرانسفرہو گئی ہے بیہ تو خوشی کی بات "آپ کی لاہورٹرانسفرہو گئی ہے بیہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ کی سب قبلی وہاں ہی ہے۔" کنول نے مهسب لكه كرسيند كرديا-

جوں۔ ایا سے میں یہ خوشی کی بات ہے آپ کے لي-" بجھ و تفے كے بعد مبسج آيا تو كنول كھ أجھ كر

''ہاں تو۔۔ ''گنول نے جواب دیا۔ ''اُحِمامان کیا۔''اسا کُنگ فیس کے ساتھ جواب آیا تو کنول سر جھنگ کر رہ گئی۔ اسی وفتت محسن کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ تو کنول فورا " ہے آٹھ کھڑی ہوئی۔خود کو سنبھالتی چرے پہ مسکراہٹ سجائے 'اس کااستقبال کرنے کو تیار کھڑی ہوگئی کہ سارے دن کے تھکے ہارے شوہر کو روتی 'بسورتی بیویاں اچھی نہیں لگتی

22 22 22 ''اچھا آپ لوگوں کی لومیرج ہے؟ کب... کماں ملے تھے آب لوگ؟ ویسے سچ کہتے ہیں کہ محبت کچھ نہیں دیکھتی۔ کسی فرق کسی اونچ پنچ کو نہیں مانتی!کیاشادی میں کوئی شریک نهیں ہوا؟"

اس طرح کے اور اس سے ملتے جلتے کئی سوال ان دونوں نے بظا ہر بمدر دہنے مسکراتے چروں سے سنے۔ لوگ ہدردی میں بنسی نداق میں بہت کھھ کمیہ رہے تھے۔جے دعاس کر مسکرا کر نظرانداز کررہی تھی۔ بیہ ہی حال اس کا بھی تھا۔وہ بہت قریبی دوست تھے۔جن کے تبھرے بےلاگ تھے۔وہ سب کے منہ نہیں بند کرسکتانھا۔ آج اے اندازہ ہوگیا تھا کہ کہنے میں اور READING

ابنار کون 136 فروری 2016 ج

Redillon.

محسن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ عافیہ آلی کے بدلتے رویئے کو کافی عرصے سے دیکھ رہاتھا۔ ''اس میں لاکھ خوبیاں ہوں مگردہ حمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی ہے! ایس بانچھ عورت کا کیا

عافیہ آبی نے تنفرے کہاتو محسن ہونٹ جھینج کررہ گیا۔ اور جھنگے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ "آني! آپ ميرے كيے بت قابل احرام ہيں۔ مگر میں کنول کے لیے بھی یہ سب کچھ نہیں من سکتا مول-براہ مہرانی دوبارہ یہاں آئیں توخود کوبدل کر میلے

والی عافیہ آلی بن کر آئیں۔" محسن کمرے سے باہر نکیل گیا۔ جبکہ عافیہ آلی اس کے لفظوں یہ ساکت رہ گئی تھیں۔

واس بالجھ عوریت کی وجہ سے 'اپنی محبت کرنے والی متلی بمن کواپے گھر آنے سے منع کررہا ہے۔خدا یو جھے گاس ہے۔ جس نے میرابھائی چھیں لیا۔" عافیہ آبی کوسی 'بدرعا کمیں دیتی وہاں ہے جلی گئیں۔ کنول سفیڈ چرو کیے سب سنتی رہی۔ محسن نے اس کے محصنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھاما تو کنول بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی۔ محسن نے اسے بکھ دیر

رونے دیا۔ تاکہ اس کے دل کاغبار نکل جائے۔ و الب بس رونا نہیں ہے! اگر مشکل ونت میں آپ کاساتھ دینے والا ہو تواس ذات یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ جس نے مشکل وقت میں اکیلا تنہیں چھوڑا' رونے کے لیے کسی مرمان کاکندھاعطاکیازندگی

میں اس سے بردی بھی کوئی نعمت ہوتی ہوگ۔" شن کے گفظوں نے کنول کے دل کو ڈھارس دی تھی۔ وہ یکدم جیپ ہو گئے۔ محسن نے اس کا بھیگا چرو

واب كوئى رونا وهونا نهين\_ مضبوط بنويار! اور شاباش اپناموڈ ٹھیک کرو۔ اس ہفتے ہم لاہور جارہ

ن نے کہا تواپنی ہی سوچوں میں الجھی کنول نے 

د مگر ڈاکٹرے کوئی ایا نشعنٹ تونہیں ہے اس ہفتے بھرلامور كيول جاتاہے؟" "وہ اس کیے کہ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کی مست فریند مای شادی ہے۔ مهندی میں تو شرکت ن نہیں ہے۔ مگرہم اس کی بارات کافنکیشن انمینڈ كربي ليس ك- ايك رات كسي موثل ميس كزارليس کے منبح والیں۔" تھیک ہے نان! اب چلو مسکرا کر

محن نے سارا طے شدہ پروگرام اسے بتاتے ہوئے آخر میں شرارت سے کمانو کنول دھرے سے مسكرادي مكراس كى آئھوں آنسوؤن سے لبالب بھر کئیں وہ جانتی تھی کہ محسن نے بیر پروگرام صرف اس کی خوشی کے لیے تر تیب دیا ہے۔ ورنہ پہلے وہ جانے سے صاف منع کرچکا تھا کہ رات کو کماں تھبریں گے۔ مگراب کنول کواداس اور یاسیت سے نکالنے کے لیے اس كويه آئيڈيا اچھالگا تھا۔ سب کچھ ٹھيک تھا مگر قسمت کی گلی گھاتوں ہے کون باخبررہاہے کون پجیایا

## \$ \$ \$ \$ \$ \$ \*

دعاجیں نے بیہ شادی اپنی مجبوری اور ضرورت کے تحت کی تھی۔ آہستہ آہستہ کرکے دل ہے اس رشتے کو قبول کرنے گئی تھی۔وہ اس سے محبت کر تاتھا 'اس کا خیال رکھتا تھا' آؤئیگ پہلے کرجا یا تھا۔ فارغ وقت میں اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کریا تیں کریا رہتا تھا۔ دعاجو پہلے اس کی باتوں کو سربیری ساسنتی تھی آہستہ تَهستة أن مِين دلچيني لينخ ركي تقبي- دراصل بيدوه وقتِ تقواجب اسے دعائے علاوہ کچھ نظر نہیں آ یا تھا۔ دِعا کو آئس کریم بہت پہند تھی۔ روز رات کواہے آئس کریم کھلانے کے بہانے لانگ ڈرائیویہ یا واک پی لے جا یا تھا۔ان دنوں وہ اینے گھروالوں سے بہت دور ہو چکا تفا- مگر پھر بھی وہ اپنے گفر کی ذمہ داری بہت ایمانداری سے بوری کررہاتھا۔ اور مہینے میں ایک دوبار مال 'باپ ہے تلنے بھی چلاجا تاتھا۔

**Reallon** 

کیے ہی سہی محمنول شادی میں آگر سیب بھول گئی تھی۔ محسن آیک کونے میں بیٹھا محسن کود مکھ رہاتھا جوڈیجیٹرا كيمره ہاتھ ميں بكڑے التينج كى طرف بردھنى تھى۔ إنتَّ خوب صورت کلیج اور موبائل میزیریرا هوا تھا۔ محسن یمال کسی کو نہیں جانتا تھا۔اس کیے بور ہورہا تھا۔ای بوریت سے تنگ آگراس نے اپنی پندیدہ کیم کھیلنے کے لیے کنول کاموبائل اٹھالیا۔اس کے موبائل میں یہ کیم ڈاؤن لوڈ نہیں تھی۔ بے ارادہ ہی اس نے میسیمبز کھول کیے۔ یوں ہی سرسری نظرڈالٹاوہ چونک گیا۔ شیری کے نام سے محفوظ نمبر کے میسجز کو کھولا۔اوروہ حیران رہ گیا۔

و'استے عرصے سے دونوں رابطے میں رہے ہیں اور مجھے بھی بتایا ہی نہیں کنول نے۔ محسن کیے وہاغ کی رحیس تن سنیں۔ حالا تک میں جزمیں کوئی بھی قابل گرفت بات نمیں تھی مگر جو بھی تھا یہ محسن کے علم میں نہیں تھااور اسی بات کاغصہ محسن کا وماغ خراب کرنے لگا تھا۔ وہ ایک جھنگے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کنول کو تلاشتا آگے برمھا تو وہ اے شیری کے ساتھ کھڑی ہنستی ہوئی نظر آئی۔وہ کہے کہے ڈگ بھر تا اس تک پہنچا۔ کنول نے بیننے ہوئے بے ارادہ اس یہ نظرڈالی تو چونک گئی۔ محسن کے چرے کے تاثرات دمکیم کر کنول کاول دھک دھک کرنے لگا تھا۔ کنول کو یکدم چپ دیکھ کرشیری بھی چونکا۔ پھر محسن پہ تظریر ہے،ی بے افتیار آکے برمھ کربولا۔

اذبهت بهت شکریه آپ اتن دورے خاص طور پر ین نے ایک سرد نظراس یہ ڈالی اور کنول کی طرف ومكيما يخصنه هوئ لهج مين يوجها-و چلیں۔!" اور تیزی سے واپسی کے لیے مو گیا کنول ملکے ملک سے اس کے پیچھے بھاگی جبکہ شیری بريشان نظرون سے انہيں جاتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ س رکیس میری بات توسنیں؟ آپ کاموڈ یکدم كيول آف ہوگياہے؟كياكس نے مجھ كماہے؟ محسن نے اس کی بات کا جواب دیتے بغیر چلتا رہا۔

ماں جو پہلے اسے دیکھ کرمنہ پھیرلیتی تھیں۔اب اکبڑ اس کا انتظار کرکتیں۔ اسے خود فون کر کے بلاليتيس-اورايبا زياده ترويك اينذيه بهو ناتهاجب تتنول بہنیں بھی میکے آئی ہوتیں ان متنوں کے بچوں میں اس ا کی جان تھی۔ دراصل اسے بچوں سے بہت پیار تھا۔ اور اب بھی وہ ان سب سے ملنے کے لیے بھاگا آ ٹاتھا وعانے بھی اس بات یہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔وہ خود رشتوں کی تھرائی اور تربی ہوئی تھی اس لیے ان رشتوں کی اہمیت کو مجھتی تھی۔اے اندازہ تھا کہ وہ زیادہ عرصہ این قیملی ہے دور سیس رہیائے گا۔اس نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ کیا وہ اسے بھنی اپنی قبملی سے متعارف کروائے گایا نہیں!اینے دعوؤں کے مطابق اس کی جگہ بناسکے گایا نہیں! ووسري طرف راحت بيكم زياده عرصے تك اپنے

بیٹے سے خفاشیں رہ یائی تھیں۔وہ ماں کو منانے اور ان کی ناراضی دور کرنے کے لیے آیتے روزوہاں کے چکر نگا آاور ماں باپ کے ساتھ وقت گزار تا۔ اُن کا خیال ر کھتا۔ بہنوں مے خفاہونے کے باوجود پہلے کی طرح ان ہے ملا۔ بچوں کے ساتھ ہلا گلا کر تا۔ اس دوران اس کا سامنااکٹرونبشترعظمی ہے بھی ہو تارہتا! جواس کی محبت میں ڈوبی اس کے ارد گرد چکرلگاتی رہتی تھی۔خالہ اور ان کے گھرانے سے اسے بہت لگاؤتھا۔ پھرجب اسے پتاچلا کہ اس نے اس گھریس آنا ہے تواس لگاؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ مِکروفت نے ایسا داؤ تھیلا کہ سب الث بلیٹ ہوگیا۔ مگراین محبت اور خوابوں ہے دستبردار ہوتا آسان سیں ہو آہ اور بدہی جوگ عظمی کے بیٹھی تھی۔ کیونکہ سب ہی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور

راحت بيكم مايوس نهيس تقييس انهيس يقين تقاكه وه واپس ضرور بلئے گا۔ بس ذرا صبرے کام لیٹا تھا۔ بیہ قانون فطرت ہے کہ ہرچیزایے اصل کی طرف ضرور

🗨 📭 📆 میلہ درست ثابت ہوا تھا۔ کچھ دیر کے Section

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اور کار کے پاس پہنچ کرغھے سے دروازہ کھولا۔ اور زور سے بند کیا۔ کنول بھی جلدی سے بیٹھ گئی تھی۔ محسن نے تیزی سے گاڑی موڑی اور زن سے چلا کر لے گیا۔ بیچھے اڑنے والی دھول رہ گئی تھی اور اس دھول میں کیاکیا تم ہونا تھاابھی وہ باقی رہتا تھا۔

# # #

وہ کھرمیں داخل ہوا توسارے گھرمیں پھیلی خاموشی اے بہت عجیب کلی تھی۔ آج روز کی طرح دعانے اہے دروازے پیہ ویلکم نہیں کما تھا۔ اپنی ٹائی کی تاٹ وْهِيلَى كُرْ يَا وَهِ دِعَا كُوْ آوازْ دِينِ إِيَّا۔ مَكْرِ كُونِي جُوابِ نهيں ملا۔ وہ پریشان ہو کر سارے گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ عجیب اندیشے سے ستانے لگے تھے۔ بیڈروم بھی خالی پڑا تھا۔ یکن کی لائٹس بھی آف تھیں۔ لاؤرنج میں پڑا تھا۔ یکن کی لائٹس بھی آف تھیں۔ لاؤرنج میں پر ہوں ہوں ہوں ہور ہے میوزک کی آواز آئی تووہ خاموشی اس وقت ہلکے سے میوزک کی آواز آئی تووہ آواز کی سمت چلنا ڈِرا تُنگِ روم میں پہنچ گیا۔ جہاں کی لا ئنس بھی آف تھیں۔ مگراندر پہنچ کروہ بری طرح چونک گیاتھا۔اندھیرے میں خوب صورت کینڈلزے ہُوتی روشن 'سینٹرل میزے پاس بنچے کش یہ بیٹھی خوب صورتی می تیار' ایپے لیج اور گھنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کرے کرون کے دائیں طرف ڈالا ہوا تھااوروہ ہاتھ میں بکڑی چھوٹی موم بتی ہے کیک پیہ کی چھوٹی چھوٹی موم بتیاں روش کررہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں بختاروہا بیک میوزک اس کاپندیدہ تھا۔ کیک کے اطراف میز سرخ پھولوں سے سبح ہوئے تنصه وه مبهوت ساہو کررہ گیااور دھیرے دھیرے چلتا اس تک پہنچاتھا۔اوراس کے سامنے ہی بیچے قالین پہ رکھے کشن پہ بیٹھ گیاتھا۔ "سالگرہ مباریک ہو!"

اس نے آہنتگی ہے کہانو موم بتیوں کی روشنی میں چپکتے اس کے چبرے کو دیکھ کروہ دھیرے ہے مسکرادیا۔ ''تم ساتھ ہو تو ہر لمحہ' ہریل روشن ہے میرے لیے!''اس نے کہانو وہ اسے دیکھ کررہ گئی۔ ایسے ہر دعوے یہ وہ اسی طرح سوچ میں پرمجاتی تھی۔ نجانے

کیوں مگراہے لگتا تھا کہ جیے یہ دعوے برف کی ڈلی کی طرح ہوتے ہیں جو ذراسی تمازت سے پکھل کرپانی بن کر بہہ جاتے ہیں۔ پیچھے نہ نشان رہتا ہے اور نہ ثبوت۔!

''' یہ نہیں کہوگی کہ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئرورلڈ ہیسٹے ہزبینڈ(دنیا کے بہترین شوہر کوسالگرہ مبارک)'' اس نے دعا کی خاموشی پہ شرارت سے کماتھا۔

''نہیں!عورت وہ مرد نہیں چاہتی ہے جو ساری دنیا میں اچھا ہو! عورت اس مرد کو جاہتی ہے اس کے سامنے خود کو ہارتی ہے جو اس کے لیے'اس کے حق میں ساری دنیا کی نسبت اچھا ہو!مضبوط پناہ گاہ کی طرح ہو کسی چنان کی طرح۔''

دعائے گم ضم سے کہتے میں کماتووہ خاموش ہو گیا۔ دعا کو ماحول کی سنجیدگ کا احساس ہوا تو فورا "کہتے کو ہاکا بھلکا بتاتے ہوئے بول۔ "جلدی سے کیک کا نیں۔ جمھے بھوک لگ رہی ہے۔"

دعاکے کہنے پہ اس نے موم بتیاں بجھائے بغیرایک طرف سے تھوڑا سا پیس کاٹا اور ہاتھ بردھا کر دعا کو کھلانے لگا۔

«ببلے موم بتیاں تو بچھا لیتے"

دعاً نے بیننے ہوئے اسے یاودلایا تھا۔ ''نہیں انہیں روشن رہنے دو! ان کِی روشنی اس

طرح تمهارے چرے پہ پڑتی رہے اور جکمگاتی رہے۔ اس سے خوب صورت منظر ابھی ان آنکھوں نے نہیں دیکھاہے اور وہ کہتے ہیں تاکہ ''ایک بار دیکھاہے' باربار دیکھنے کی ہوس ہے' کچھ ایسا ہی محاملہ سمجھ لو۔'' اس کے کہنے یہ وعابے یقین کہتے میں بولی تھی۔ اس کے کہنے یہ وعابے یقین کہتے میں بولی تھی۔ ''آپ ججھے بھی چھوڑتو نہیں دیں گے ؟'' ''جس کے لیے سب چھوڑا جاتا ہے تال' اسے کسر حمد ڈا ما جری دیا ہے اور کہ سمجے انگ آتا ہے۔

ب سے ہے سب پھورا جا اسے نال اسے کیے چھوڑا جائے؟ جب اس بات کو سمجھ لوگ تواہیے اندر کے ڈر کو بھی شکست دے سکو گ۔"اس نے برسکون لہج میں کہتے ہوئے' تھوڑی سی کریم اس کی تاک یہ لگادی تھی۔

" فَهَا مُن سَمِحِه مِين محترمه!!" دعامسکراتے ہوئے اپنے

ابنار کون 139 فروری 2016

READING

Section

اپ ختک ہوتے ہو نول پہ زبان پھیری تھی۔

د کیا سنوں؟ تم کیسے خود کو جسٹی فائی کردگی؟

میرے علم میں لائے بغیر کم نے کسی نامحرم سے
موبائل پہ دوستی رکھی ہوئی تھی؟ کیوں آخر؟ کون ہی
کی دی تھی میں نے یا ایسے ظلم تم یہ کیے تھے کہ تم
الیسے سمارے تلاش کرتی؟" محس قصے سے چنخ رہا
تھا۔ یہ سب اس کی برداشت اور سوچ سے آگے کا تھا۔
باس کیے وہ ضبط کھو رہا تھا۔ کنول جو آج سے پہلے اس
موبائل چیٹ یا میسعین دیکھا تو فاط ہی سمجھتا۔ کنول
موبائل چیٹ یا میسعین دیکھا تو فاط ہی سمجھتا۔ کنول
موبائل چیٹ یا میسعین دیکھا تو فاط ہی سمجھتا۔ کنول
موبائل چیٹ یا میسعین دیکھا تو فاط ہی سمجھتا۔ کنول
موبائل چیٹ یا میسعین دیکھا تو فاط ہی سمجھتا۔ کنول
موبائل چیٹ یا میسعین دیکھا تو فاط ہی سمجھتا۔ کنول
موبائل چیٹ یا میسی کو جھوٹ پہ جھوٹ بول کر
معانی فائل گئے۔ اسے دو سرا راستہ زیادہ
بسترلگا اور اس نے یہ ہی کیا۔
بسترلگا اور اس نے یہ ہی کیا۔

'' و محسن میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے' مگر خدا کی قتم میری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا' میں محمد سے چھلے کچھ عرصے سے جس زہنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں بس مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں جانے 'انجانے میں کسی گناہ کی مرتکب ہور ہی ہوں۔ آپ نے سب میسیجز راھے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی و لیسی بات نهیں تھی جمر جو بھی تھامیں نے غلطی کی اور میں آپ سے معافی مانکتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف كرويں ميں آپ سے بے وفائى كرنے كا سوچ بھى نہیں سکتی پلیز محسن .... "کنول نے بری طرح روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑو یے تھے۔ محسن نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا اور گار ایک جگہ روک وی۔ بیہ وتکھے بغیر کہ یہ بالکل ویران اور سنسان جگہ تھی۔ کنول رو رہی تھی معافی مانگ رہی تھی۔ محسن کو پچھ سمجھ نہیں آرہی تھی۔اے اس بات کاشدید دکھ اور غصہ تھاکہ اس کی بیوی کسی سے رابطے میں رہی تھی۔اس کی غیرت کے لیے بیہ تازیانہ تھا۔ اس کا ول کررہا تھا سب پچھ فنا کردے روتی بلکتی کنول کود کمچھ کراہے ملال بھی ہور ہاتھا ہمگر کنول کی حرکت کے بارے میں سوچ کر

حال میں لوٹ آئی تھی۔ پھرایک اچھے سے ڈنر اور لانگ ڈرائیو سے واپسی پہ 'اس کے ہاتھوں میں گجرے پہناتے ہوئے اس نے اغتراف کیا تھا۔

''یہ میری زندگی کی سب سے بہترین سالگرہ تھی اور اس فرد کے ساتھ جسے میں خود سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔''

دعانے پھولوں کی خوشبو چاروں طرف بھیلتی، جھومتی گنگناتی، کھلکھلاتی محسوس کی تھی۔

### \$ \$ \$ \$

المجان المجان المجان المجاني المجاني المجان المجان

میں اے لایا تھا کہ وہ اپنی چادر لینا بھول گئی تھی۔ ''محس ا تی رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے جو بھی بات ہے ہم آرام ہے بھی کرشکتے ہیں' مگر اس طرح ۔۔۔'' کنول نے محس کو اندھا دھند گاڑی چلاتے د مکھ کر سمجھانا جاہا۔

د بیر از مجھانا جاہا۔

د بیر از مجھانا جاہا۔

ن کیابات کردگی تم ؟ تم اپنا عتبار کھو چکی ہو۔ " محسن کے غصے ہے اس کا موبا کل جیب ہے نکال کراس کی گود میں پھینکا تھا۔ کنول نے ناسمجھی میں کا نیپتے ہاتھوں سے موبا کل ہم میں جائی ہی۔

د کی لو تم ہمارے شیری صاحب کا ہی مہسب ہوگا۔" محسن نے طنزیہ کما تو کنول چونک گئی۔ اب ہوگا۔" محسن نے غصے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ مہسب اسے محسن کے غصے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ مہسب شیری کا ہی تھاوہ پریشان تھا کہ سب ٹھیک ہے؟ محسن اس طرح غصے میں کیول چلا گیا؟ کنول نے کا نیپتے ہیں کیول چلا گیا؟ کنول نے کا نیپتے ہاتھوں سے مسیح پڑھا۔

ہاتھوں سے مسیح پڑھا۔

. ''میرے بات سنیں یہ سب…!''کنول نے READING

ابنار کون 140 فروری 2016

See floor

''تیری تو۔۔!''ان میں سے آیک ڈاکونے اسے غلیظ گالی دی اور غصے سے اس پر فائر نگ کردی۔ کنول کی چینیں رات کاسینہ چیررہی تھیں۔

جین رات اسید پررای ہیں۔
''جلدی کرو نکلو یہاں ہے! پولیس چوکی یہاں ہے
دور نہیں ہے۔''اس کے دو سرے ساتھی نے روتی
بلکتی محسن کو آوازیں دیتی 'کنول کا ہاتھ پکڑ کر کھینچاتھا۔
محسن خون میں لت بت زمین پہ گرا ہوا تھا۔ کنول کی
جیخنے 'چلانے اور لاکھ مزاحمت کرنے کے باوجودوہ اسے
تھینے ہوئے کار تک لے آئے 'اپنی بائیک وہاں یہ ہی
چھوڑ کروہ کنول سمیت کار لے کر فرار ہوگئے۔ جیچیے
زندگی و موت کی کشکش میں مبتلا محسن اندھیری رات
اور سنسان سڑک یہ اکیلارہ گیاتھا۔

# # #

دعفان اچھالڑکا ہے۔ میرے خیال سے تہیں اس کے پروپوزل پہ غور ضرور کرنا چاہیے۔" قربی عزیز کی شادی کے فنکشن پہ عظمی کو اکیلا کھڑاد کھ کروہ پاس آگر بولا تھا۔ عفان عظمی کا چچا زاد تھا۔ خوب صورتی سے تیار اپنے حسن کورو آتشہ کیے عظمی نے ایک کٹیلی نظراس پر ڈالی تھی جو سب کچھ جانے ہوئے بھی انجان بن رہاتھا۔

''ونیا ایجھے لوگوں سے بھری بڑی ہے اب سب اچھوب سے ہی محبت تو نہیں ہوجاتی۔'' عظمی نے اسے نظرانداز کرتے ہوئے سامنے سچے اسٹیج کی طرف دیکھا تھا۔ جہاں مہندی کی رسم کے لیے دلمن کولایا جارہا تھا۔ عظمی جو پہلے ہمیشہ اس سے شرائی اور گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ آج اسے نظرانداز کیے بہت اعتماد سے بول رہی تھی۔ یہ بات اسے چھی تھی۔ سے بول رہی تھی۔ یہ بات اسے چھی تھی۔ پوچھاتھا۔

چپ معت صرف آپ کی جاگیرتو نہیں ہے کہ صرف آپ ہی دعویدار بنیں سب اپنی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔''اس کے دل کواف وس ہوا کچھ عرصے پہلے وہ بھی اسی حالت اور کیفیت سے گزر رہاتھا۔ اس کاغصہ پھرسوانیزے پہ پہنچ جا تا تھا۔وہ دوانتہا ئیوں کے درمیان پنڈولم کی طرح جھول رہاتھا۔

"رونا بند کرو۔ گھر جاگر بات کریں گے۔ "کچھ ور بعد محسن نے خودیہ قابو باتے ہوئے سرد کہے میں کہاتو کول خاموش ہوگئی۔ محسن نے کار اسٹارٹ کرنے کے لیے جائی گھمائی جب کسی نے اس کی طرف کاشیشہ ناک کیا۔ محسن نے سر گھما کر دیکھا تو چرے پہ نقاب ڈالے پستول ہاتھ میں تھاہے وہ اسے کار سے نیچے ڈالے پستول ہاتھ میں تھاہے وہ اسے کار سے نیچے اتر نے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اسی وقت کنول نے بھی چنج ماری کیوں کہ اس کی طرف بھی پستول بردار آدی کھڑا ہوا تھا۔ کنول نے ڈر کے محسن کا بازو دیوچ لیا تھا۔ محسن اگر گاڑی بھگانے کی کوشش کر تا تو وہ فائرنگ کردیتے کیوں کہ وہ دونوں ہی نشانے پہ تھے۔ محسن نے کار کاششہ نے کیا۔

"ومحن پلیز! آن ہے ارائامت 'جو کہتے ہیں انہیں دے دو۔ "کنول نے باربار التجاکی تھی۔ محسن نے سرملا دیا تھا۔

''کارے نیچ اترودونوں۔''ان میں سے ایک نے غوا کر کما تھا۔ وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئے کنول محسن کے بیچھے چھینے کی کوشش کررہی تھی۔ایک نے آگے بردھ کر محسن کاموبا کل اور والٹ جیب سے نکال لیا۔

"اپنازبورا آمار کرانہیں دے دو۔"اس سے پہلے کہ
وہ کنول کی طرف بڑھتے تحسن نے کہانو کنول سرملاتے
خوف سے کانپتے ہاتھ میں پہنی اٹکوٹھیاں آبارنے گئی۔
اسی وقت ایک ڈاکونے دو سرے سے کہا۔
"کیا خیال ہے؟"اس کی آنکھوں میں خبات واضح

''خیال تو زبردست ہے' گر ہم بائیک یہ ہیں۔'' دو سرے نے بھی کنول یہ تظریں مرکوز رکھیں ہوئی تھیں۔ محسن ان دونوں کی گفتگو س کرچونگ گیا۔ پھر کیک دم ہی اس کاغصیہ ابھرِ آیا۔

''اپنی کبواس بند کرد نگینوں۔ خبر دار جو سمی نے میری بیوی پہ بری نظروالی۔''محسن نے طیش سے کہا۔ ایک الکھا ہا

ابنار کون 141 فروری 2016

Seeffon

''خود کوانیت متِ دو۔تم نازک سی لڑکی محبتِ کے روگ سوگ کیسے یالوگ۔ چھوڑوو بیہ راہ۔اپنی زندگی کی طرنب دیکھو۔" اس نے سمجھانا جاہا تو وہ گنری سائس

''اس راہ ہے تبھی کوئی واپس بھی پلٹا ہے؟ اپنے اختیار میں کب ہے ہے جمع تفریق تفائدہ نقصان محبت کی ہے کوئی کاروباریا سودا تو نہیں جو پہلے اینے حساب كتاب ركھتى۔يقين كريںا ہے بس میں ہو آاتو۔ تب بھی اس محبت کی منکرنہ بنتی۔ محبت کی توہین کیسے منظور کرلوں۔ خیر آپ چھوڑیں ان سب ہاتوں کو۔ اپنی كامياب محبت كاجشن مناكير-" عظمي في انفي آ تکھوں میں محلتے آنسوؤں کو چھیانے کے لیے رخ موژلیا تھا'مگروہ دیکھ چکاتھا۔ س چکاتھااور سمجھ بھی چکا تفاکه محبت میں سب ہی ضدی بیچے کی طرح ہوتے ہیں جتنے ضدی اور اتنے ہی ہے بس-

كنول چچلى سىيٹ پە بے ہوش پڑى ہوئى تھى۔ وجهم زياده دير تك اس كاردي ميس سفر شيس كريكت ہیں۔ یہ خطرے والی بات ہوگی۔"کار چلاتے ہوئے مخص نے اپنے ساتھ بنتھے ہوئے دوسرے ڈاکو سے کہا تھاجس نے محسن پہ فائرنگ کی تھی۔ ''ہاں توشہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی کار اور اس لڑی ہے جان چھڑالیں گے۔ گاڑی روگ سائڈ پہ میں چھیے جاتا ہوں۔" اِس نے ہوس زدہ نظروں کے مجھیلی سیٹ کی طرف دیکھاتھا۔ دو سرااس كامطلب سجھ كرخبانت سے بننے لگاتھا رات اپنے ñ خری پیرمیں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سنائے کا راج تھا اس کیے وہ دونوں مطمئن تھے۔اس ہے سکے کہ وہ گاڑی روکتا۔ بیک مرر میں دیکھ کروہ بری

" پاس! گزیرے! لگتاہے پولیس جارا پیچھا کررہی ہے۔" دوسرے نے بھی پیچھے گفوم کردیکھیاتھا۔ "گاڑی بھگا۔"اس نے چیچ کر کما تھا، مگر تب تک

یولیس وین ان کے قریب پہنچ چکی تھی اور انہیں رکنے کاآشارہ کرنے گئی مگرید خواس میں ان لوگوں نے کار کی اسپیٹر برمھادی جس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فائرنگ شروع کردی اور کچھ دیر ای طرح گزری پھر پولیس کی فائرتگ ہے ان کی کار کا ٹائر برسٹ ہوا اور کار آیک زور وار آواز کے ساتھ فٹ پاتھ سے مکرا کررگی تھی۔ ڈرائیونگ کرنے والا کا سرؤلیش بورڈے مکرایا اوروہ ہے ہوش ہوگیا جبکہ دو سرے ڈاکو کے بازویہ گولی لگ

كنول جواس دوران موش ميس آچكى تقى خوف زده سی جیتھی رہ کئی جب پولیس نے ان سب کواپنی تحویل میں لے کرفیصل آباد کے تھانے پینچادیا۔اس وقت جمر کی اذان ہوئے کافی در ہو چکی تھی اور صبح کی روشنی تھیل رہی تھی۔ کنول ڈری سیمی ہے تھانے میں جیٹھی ہوئی تھی۔ اے بھی ڈاکوؤں کی ساتھی سمجھا جارہا تھا اور عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے اس سے مختلف سوالات کے جارہے تھے۔ کنول رو رو کرانے ساتھ بیتی جانے والی صورت حال بتا رہی تھی جب کوئی پولیس اسٹیشن میں واخل ہوا اور سب اسے سلام

"السلام علیم سرابیه خانون بھی ان دونوں کے ساتھ ہی تھی جو خود کو مظلوم بتا رہی ہے اور۔۔''اسی وقت اینی کیپ اتارتے اس کی نظر کنول په پڑی تووہ چونک

آپ اور بہاں؟ " کنول نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو پولیس پونیفارم میں ملبوس تھا، تمروہ اسے پیجان شیں یائی۔

''آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں اس دن شیری کے ساتھ تھا اسپتال میں جہاں آپ ملی تھی*ں انسپیکٹو* احد علی نام ہے میرا۔" اس نے اپنا تعارف کروایا تو کنول کے دماغ میں جیمکا ہوا تھا اور اے احد علی ہے ہوئی ملا قات یا د آگئی تھی۔

''امی ڈاکٹرنے بہت احتیاط کرنے کو کہا ہے۔ آپ

READING

Section

نے کسی بھی طرح کی کوئی میشن نہیں لینی ہے۔" راحت بیکم کو انجائنا کا اثیک ہوا تھا۔ ڈاکٹرنے بہت احتیاط کرنے کو کما تھا۔ پچھلے دو دن سے وہ مال کے ساتھ اسپتال میں ہی تھاباتی سب بھی آجارہے تھے مگر وہ تو مال کی پٹی ہے لگ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔مال کے ممزور اور زردچرے کو دیکھتے ہوئے اسے پہلی باراحساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی محبت کرنے والی ماں کا دل و کھایا ہے۔ انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اپنی مرضی کرکے بڑے دونوں بھائیوں نے والدین کی بیند کے مطابق شادی کی تھی دونوں کی بیویاں غیر خاندان سے تھیں اس کے لیے راحت بیگم نے بہت پہلے ہی عظمی کوچن رکھا تھااور زبانی کلامی ہیر رشتہ بھی نظمے تھا مگرسب کچھ

خال نهيس كيا-الى آب جھ سے ناراض ہیں؟"اس نے ال کی خاموشی پہ نے چین ہو کران کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ راحت بیلم نے مندی مندی آنکھوں سے اس کے چرے کی طرف دیکھااور بولیں۔

جانتے ہو جھتے ہوئے بھی اس نے اپنی پسند اور مرضی

ے شادی ک۔ حتی کہ آپنے گھروالوں کی ناراضی کا بھی

'''نسین!''اس ایک لفظ ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی'مگر راحت بیکم آنکھیں بند کرچکی تھیں۔ '''میں الساس کی آنکھیں بند کرچکی تھیں۔ "مروالدین کی طرح ہم نے بھی تہمارے کیے وہ ہی سوچا جو بمترلگا۔ والدین اولاد کا برا کب چاہتے ہیں مگر جب اولاد ہی مان کو تو زوے اس کی تکلیف اور اذیت کیاہوتی ہے تم تب سمجھو گے جب خودباپ بنو گے۔" راحت بیگم نے نقاہت زدہ کہتے میں کہاتھا۔وہ بو جھل ر راے وہا<u>ں</u>ے نکلاتھا۔ یہ نہیں تھاکہ وہ اپ فیصلے پہ بچھتا رہا تھا، مگروالدین کی نافرمانی کرنے کا احساس آخ شديد ہورہا تھا۔ شايد ماں کو تکليف ميں ديکھ كرحالا تك اِن کی بیاری حکم رتی تھی مگراہنے مہینوں کے چھیائے گلٹ کو آج روزین مل گیاتھا۔ دعانے دو دن بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ بردھی شیو' پریشان حال' تم صم

و کرم کررہی ہوں تب تک فریش ابنار کرن 144 فروری 2016 ج Section

ہوجائیں۔"وعانے اسے دیکھ کرنری سے کہا۔وہ سرملا كر كمرے ميں چلاگيا۔ كچھ در بعد آيا تو دعا وا كننگ ميز پہ برتن رکھ رہی تھیں اس تے بیٹھتے ہی گرم گرم کھانا نے آئی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد دعا چائے بنا کر کمرے میں آئی تووہ جائے پیر بغیر بیٹر پہ لِیٹا تأنکھوں پہ بازو رکھے سورہا تھایا سوٹے کی کوشش کررہا تھا۔ وغا گہری سائس کے کر رہ گئی۔ دو سری طرف آکراس کے پاس مبیقی اور نری سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے گئی۔ جیسے اینے ہونے کا احساس دلار ہی ہو۔

' در رہیں ہوں کہ کسی اپنے' بہت پیارے کو ''میں جانتی ہوں کہ کسی اپنے' بہت پیارے کو کھونے کاڈر کیاہو تاہے؟" دعااینے بول رہی تھی جیسے خود کلامی کررہی ہو۔

''اورجب به بی در سیح ثابت بوجائیں تو؟''اس کی آتھوں ہے آنسوہ کرچرے یہ پھیل رہے تھے۔ ''آپ جانتے ہیں کہ بدگمانی' اس تیز آندھی کی طرح ہوتی ہے جوسب کچھانی کپیٹ میں لے لیتی ہے ویکھنے والی سب آنکھوں میں مٹی ڈال دیں ہے کہ پھر ہم کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ برا کمان تو کسی غیرے کیے بھی نہیں رکھنا چاہیے آور جہاں بات کسی بہت اپنے اور پارے کی آجائے تو بھلے اس سے تاراض ہوجا ئیں مگرید گمان نہیں جسے کہ آج آپ ہورے ہورے ہیں جسے کہ آج آپ ہورے ہے ہورے سے پھیل کر آنسواس کے چرے پہ گرے تووہ چونک کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا کے آنسواس تکلیف دے الکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا کے آنسواسے تکلیف دے الکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا کے آنسواسے تکلیف دے الکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا کے آنسواسے تکلیف دے الکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا کے آنسواسے تکلیف دے الکھ کی بیٹھ کی رہے تھے ، مگروہ جران بھی تھا کہ دعاکسے اس کے دل کی یات جان گئی تھی۔ وہ سے میں دل ہی ول میں دعاہے بد گمان ہورہا تھا جس نے ایک پار بھی اس کی مال کی خیریت وریافت نہیں کی تھی بلکہ اس کے سامنے تارمل روب پیش کررہی تھی جیسے کچھ ہواہی نہیں ہے۔ دنهیں میں بناراض ضرور ہوا تھا<sup>،</sup> مگر بد گمان نہیں-"اس نے تفی میں سرملایا تھا۔

وناراض موتے تو شکوہ ضرور کرتے اس طرح خاموشی سے جائے پیمے بغیر آئکھوں یہ بازد رکھ کرنہ لیٹ جاتے جیسے مجھے دیکھنائی نہ جاہتے ہوں۔" دعائے محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہوئے جادثے کی ہمکی میں مسکراہٹ کے ساتھ کما تو دہ اس کی سمجھ داری اطلاع عافیہ آئی کے ذریعے پہلے محلے کے پچھ قریبی کو سراہتا' سرملا کررہ گیا۔ کو سراہتا' سرملا کررہ گیا۔ " آپ پہلے ہی بہت بریشان اور تھے ہوئے آئے گئی تھی۔ دراضل محسن نے ہوش میں آتے ہی عافی تھے اور بچھے اندازہ تھا کہ آگ ہے۔ کہ استال میں ریشانی آئی کو اطلاع کی تھی محسن کے اس سے استال میں ریشانی آئی کو اطلاع کی تھی محسن کے اس سے استال میں ریشانی آئی کو اطلاع کی تھی محسن کے اس سے استال میں ریشانی آئی کو اطلاع کی تھی محسن کے اس سے استال میں ریشانی میں استال میں ریشانی آئی کو اطلاع کی تھی محسن کے اس سے استال میں ریشانی میں استال میں بریشانی میں مسلم کو انہائی تھی استال میں بریشانی میں دیشانی میں استال میں بریشانی میں استال میں بریشانی میں میں مسلم کو ان ان میں کہ ان میں کہ ان ان میں کے ان ان میں کہ ان ان میں کہ ان میں کہ ان ان میں کہ ان میں کہ ان ان میں کہ ان میں کہ ان ان میں کھی کو کہ کو کہ کو کہ کھی میں کہ ان کہ کو کہ کو کہ کھی جانے کے ان کو کھی گھی کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کھی کو کہ کو کھی کو کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کی کھی کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کھی کو کہ کو کہ کو کہ کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کو کہ کو

سراب بہلے ہی بہت بریشان اور سلے ہوئے آئے تھے اور بچھے اندازہ تھا کہ آپ نے اسپتال میں پریشانی میں پچھ نہیں کھایا ہو گاسی کیے میں جاہتی تھی کہ آپ فرایش ہو کر سکون سے کھانا کھالیں۔ اس لیے آتے ہی کوئی سوال نہیں کیا تھاسا منے والی کی خاموشی کامطلب اس کی ہے جسی نہیں ہو تا ہے۔ بھی بھی اپنوں کی بھلائی اور فکر کے خیال سے بھی یہ خاموشی اختیار کرئی پر تی ہے۔ " دعانے نظریں جھکائے ہوئے کہا تو وہ ہے اختیار مسکر اویا۔

'''جھے نہیں اندازہ تھا کہ مجھے الیں سمجھ دار اور محبت کرنے والی بیوی ملی ہے۔''اس کے شرار تا '' کہنے پہ دعامسکرائی تھی۔

日日日

"اگر آپ متی ہیں تومیں لیڈی کانشیبل کے ساتھ آپ کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ میری شیری سے بات ہوئی ہے۔ وہ فیصل آباد کے لیے نکل چکا ہے جاہے تواس کا انظار كرلين-"احد على نے مسلسل روتی بیونی كنول سے کہا۔ جس کی ذہنی حالت ابتر ہورہی تھی۔ ایک رات میں ہی وہ کس قیامت سے گزری تھی۔ "میرے شوہر کے بارے میں کوئی اطلاع ہے "بتا نہیں وہ کئی حال میں ہوں گے۔ "کنول کی آ تکھوں م كے سامنے خون ميں لت بت محسن باربار آرہا تھا۔ "ہم انہیں ڈیس کرنے کی کوشش کررہے ہیں بہت جلیہ کوئی خرطے گی۔ آپ حوصلہ رکھیں۔"احمہ علی کے کہنے یہ کنول نے اثبات میں سرملا دیا اور پھراحمہ علی نے اسے پولیس وین میں گھر بھجوا دیا۔ اس کی حِالت بمتِ مخدوش ہورہی تھی۔ دوپٹا نجانے کہال رہ گیا تھا۔ تھنچا تانی میں کیڑوں کا برا حال ہوچکا تھا۔احمہ علی نے آتے ہی اے کمیں سے لے کرچادر مہیا کردی ھی۔ جس میں خود کو کیلئے جب دہ اپنے گھر پینجی تو سارا

محلہ اکھا ہوگیا تھا۔ ان کے ساتھ ہوئے حادثے کی اطلاع عافیہ آئی کے ذریعے پہلے محلے کے کچھ قربی گھروں تک بیجی تھی پھرجنگل کی آگ کی طرح بھیلتی آئی کی طرح بھیلتی آگی کی طرح بھیلتی آگی کی طرح بھیلتی آگی کی صورت بھیلتی آگی کو اطلاع کی تھی۔ محسن کولاہور کے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ اب کول کو پولیس وین سے اسنے محدوث حال میں اترتے دیکھ کر سب مختلف سوال کرنے کو بے جایا گیا تھا۔ اس کھیل اس کے باس نہیں تھیں اس کے اندر داخل ہوئی بھین تھے۔ گھر کی چابیاں اس کے باس نہیں تھیں اس اور دروازہ بند کرکے وہاں ہی بیٹھ کر پھوٹ بھوٹ کر دروازہ مولی مولی بیٹھی رہی گر دروازہ کھول بھی خور کو سنبھالتی اس نے دروازہ کھول بھی دیا۔ شیری بریشان سابا ہر کھڑا تھا۔ مسلسل بیجنے نگا تو خود کو سنبھالتی اس نے دروازہ کھول دیا۔ شیری بریشان سابا ہر کھڑا تھا۔ دیا تھری ہوگئی ہ

''کنوک آپ تھیک تو ہیں۔''کنول کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر اس کے سامنے کھڑی رہتی۔وہ فورا ''بلٹی تھی۔

رر میں ں۔ ''آپ خود کو سنبھالیں پلیز! محسن کا پتا چل گیا ہے۔ وہ لاہور کے اسپتال میں ایڈ مٹ ہے۔'' شیری نے وہاں سے ہی اطلاع دی تھی۔ کنول فورا ''مڑکر اس کے یاس آئی تھی۔

پ ں ہی ہے۔ ''پلیز مجھے محسن کے پاس لے چلو پلیز!''وہ منت کررہی تھی۔ہاتھ جوڑرہی تھی۔

دوکنول خود کوسنبھالیں آپ میں آپ کولاہ ارلے جاؤں گا، تمریملے آپ ابنا حلیہ درست کریں اس طرح جائیں گی تو۔۔۔ ''شیری کے احساس دلانے پہوہ شرمندہ میرکنا

دمیں ابھی آتی ہوں۔ "کمہ کر اندر کمرے کی طرف بردھ گئی جبکہ وہ اپنی کار میں جاکر بیٹھ گیا اور احمہ علی سے فون پر بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعدوہ آئی تواس کا حلیہ بہتر تھا۔ بردی سی چادر میں خود کو چھپائے وہ نقابت کی دجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ شیری جانتا تھا کہ اسے آرام کی شدید ضرورت ہے بھروہ بھی نہیں مانے گی محسن کو دیکھے اور ملے بغیرا سے چین

READING

See for

نہیں آئے گا۔ اس کے اعصاب اسے تھے ہوئے تھے کہ اب نہ اس میں مزید رونے کی ہمت باقی رہی تھے کہ اب نہ اس میں مزید رونے کی ہمت باقی رہی تھی اور نہ کچھ ہو لئے کے سید کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کی تھیں اور تھو ٹری دیر میں وہ سو چکی تھی۔ شیری نے آہتگی سے اس کی سیٹ کالیور برایس کیا باکہ وہ آرام سے سوتی رہی اور خاموشی سے کارچلا باوہ مختلف سوچوں میں انجھا ہوا تھا۔ اور خاموشی سے احمد علی نے اسے حادثے کی ساری تفصیلات بتا دیں تھیں جو کنول نے بولیس کو بتائی تھیں۔ کنول کی حالت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اور یہ ہی بات ما سے انہیں تھی میں وہال اسے اذبیت دے رہی تھی۔ فحسن اسے غصے میں وہال اسے اذبیت دے رہی تھی۔ فحسن اسے غصے میں وہال اسے انہیں تک سمجھ میں وہال نے شیس آئی تھی اور کنول کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ نہیں آئی تھی اور کنول کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ

er er er

سی بارے میں بات کرسکے۔ اپنی ہی سوچوں میں

غلطال وہ لاہور کے مشہور سر کاری آسپتال ہنچے۔ جہال

محسن کو کل رات لایا گیاتھا۔

راحت بیگم کی حالت بہت بہتر ہونچکی تھی۔سب نے ان کا بہت خیال رکھاتھا۔خاص کر عظمی نے بھی۔ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہے سب پچھ دکھاوے کے لیے نہیں تھاوہ سچ میں بی اپنی خالہ سے بہت اٹی چڈ تھی۔ راحت بیگم بھی اس سے بہت پیار کر تی تھیں۔ اسی لیے تو اسے اس گھر میں لاتا چاہتی تھیں۔ بیناشام کے کھانے کی تیاری کردہی تھی گیوں کہ آج اس کا بھی واپسی کا اراوہ تھا۔ جب وہ وہال ہے بہنیا۔

ہے ہیں ہے۔ ''جوائے ہوگے؟'' بینا ہاجی نے اسے آتے و مکھ کر پوچھا تو وہ نفی میں سرہلا کررہ کیا اور فرزیج میں سے پانی نکال کروہاں، میں بیٹھ کرپانی لگا۔ نکال کروہاں، میں بیٹھ کرپانی لگا۔

ت ابومسجد گئے ہوئے ہیں؟"وہ ان کے خالی کمرے سے ہوکر آیا تھا۔

جاتے ہیں۔ "بیناباجی نے مسالا بھونتے ہوئے کہاتھا۔ ''امی کے پاس نہیں گئے؟" بینا باجی نے اسے خاموش دیکھ کرسوال کیاتھا۔ ''گیا تھا ان کے پاس! وہ عظمی سے باتیں کررہی خصیں۔ میں پانی پینے کچن میں آگیا۔"اس نے جواب

دیا ها۔ ''دعظمی نے بہت ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں بغیر کسی صلے یا غرض کے!امی ہے اور اس گھرہے محبت دیکھ کر ہم سوچتے تھے کہ ہماری والدین کو آخری عمر میں بہو کا سکھ اور ہمیں محبت کرنے واتی بھابھی مل جائے گی' مگر جو رب کو منظور۔۔!" بینا باجی نے افسردگی ہے کما تھا۔

''آپاوگانی ضد په اڑے ہوئے ہیں۔ وعاجی رشتوں کو جو ژنے والی ہے۔''اس نے کما تو بینا باجی اسے سرد نظروں سے دیکھتی بولی تھیں۔ ''جس لڑکی نے تمہیں ہم سب سے دور کردیا۔ تم اسے رشتے جو ژنے والی کمہ رہے ہو اس کی بیہ خولی صرف تم تک ہی محدود ہے میرے بھائی!'' بینا باجی نے طزیہ لہجے میں کما تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کروہاں سے حلائیہ۔

'' ''تم جاؤیهاں سے مجھے ای سے بات کرنی ہے۔'' اس نے اپناغصہ عظمی یہ نکالا تھاجو اس کے لہجے اور لفظوں یہ شاکڈرہ گئی اور ٹا تھھوں میں ڈھیروں آنسو بھر کربھائتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔

''یہ کس کہتے میں بات کی ہے تم نے اس ہے! تمہاری خادمہ نہیں ہے وہ۔'' راحت بیگم نے غصے میں کماتووہ سرجھنگ کررہ گیاجیسے مال سے بحث کرنے

کاارادہ نہ ہو۔

دمیں دعاکو آپ سے ملوانا جاہتا ہوں۔ "اس نے وہ
بات کمہ دی جو پہلے نہیں سوچی تھی۔
"ہاں ضرور! میرے مرنے یہ لے آنا۔" راحت
بیکم نے اطمینان سے کمانووہ تزپ کررہ گیا۔
"" خرکیوں ای! اس میں کیا برائی ہے جو آپ اس
اتنانا پند کرتی ہیں "اس نے جھنجلا کر پوچھاتھا۔
اتنانا پند کرتی ہیں "اس نے جھنجلا کر پوچھاتھا۔

Section

امیولینس کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ جہاں فوری ر تمننٹ کے بعد جباے تھوڑا سابھی ہوش آیا تو اس نے اپنے گھراطلاع پہنچائی تھی۔عافیہ آپی اپنے شوہرِخاور کے ساتھ روتی پنتی وہاں پہنچیں توڈا کٹرنے محسن کی حالت خطرے ہے باہر بتائی مگراہے آئی سی یو میں اندر آبزرویش رکھا گیا تھا۔عافیہ آبی اینے دونوں ہے گھر میں اپنی سایں اور چھوٹی نند عاصمہ کی زیر کے شریل کی آئی تھیں۔ محسن نے ہوش میں آتے گرانی چھوڑ کر آئی تھیں۔ محسن نے ہوش میں آتے ساری تفصیل انہیں بتادی تھی۔ پولیس بھی بیان لینے آئی تھی۔ کنول کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ محسن کویہ فکر کھائے جارہی تھی۔وہ باربار ہوش میں آ كر كنول كے بارے ميں يوچھتا تھا۔ پھر دوپسر تك اطلاع کی کہ دونوں ڈاکوں پکڑے گئے ہیں اور کنول کو برآبد كرليا كياب محسن پنيول ميس جكزا عاربارعافيه آيي كوفيصل آبادجان كوكهه رباتفا پلیز آیی کنول کے پاس جلی جائیں پتانہیں وہ کس حال میں ہوگی۔"

شن کووارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ جب اس نے یاس جیتھی بمن سے منت کی تھی۔جن کا چرہ کنول کے نام په سپاٺ هو چکا تھا۔

ٔ میں اپنے بھائی کواس حال میں چھوڑ کراس ڈاین کے پاس نہیں جا سکتی جو ہمارے کھر کی خوشیاں کھا گئی ہے۔ منحویں لڑکی جس دن سے بیاہ کرلائے ہیں صرف بريشاني اور تكليفيس بي ديمني بين اورتم بهي ذرا موش سے کام لو۔ مت بھولو کہ وہ ساری رات ان ڈاکوؤں کے قبضے میں رہی ہے "کون جانے کیا ہوا اور کیا نہیں ہم دنیا کو کیامنہ دیکھائیں گ۔"

عافیہ آپی پھٹ پڑی تھیں۔ محس زِردچرہ کیے جیپ ہو گیا۔خاور یہال موجود نہیں تھے۔ڈاکٹرے رپورٹس ليخ گئے تھے۔

"آلى ايسے مت كيس اكنول..." ای وقت اس کی نظر کالی چادر میں کیٹی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی کنول یہ پڑی تھی۔ خوشی کی امراس میں دوڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کنول کو پکار تا 'دو سری نظراس کے

''اس میں لاکھ خوبیاں ہوں گی بگر میرے لیے اس کی ہرخوبی بھی خامی ہی رہے گی۔ عظمی کے سامنے وہ مجھے بھی بھی نہیں اچھی لگ سکتی ہے۔"راحت بیگم نے اس کیج میں کماتھا۔

''ای مان لیں عظمی نہیں ہے سامنے ''آپلارہی ہیںا سے ۔۔۔ ''وہ شکھے ہوئے کہجے میں بولا تھا۔ ممیرے کیے صرف وہ ہی ہے سامنے تمہاری تم جانو-"راحت بیکم نے منہ پھیرلیا تھا۔وہ خاموثی ہے اٹھ کرجانے لگاجب پیچھے سے ال کی آواز سنی تھی۔ "تم نے مجھے بہت مایوس کیاہے شیریار!"اس نے لیت کر ماں کے چربے کی طرف دیکھا تھا جس یہ لکھاریج واضح تھا اور شکت قدموں سے وہاں سے چلا آیا تھا۔ رات در تک سروکوں پہ بے مقصد گاڑی تھمانے کے باوجود وہ اپنی ذہنی حالت سے چھٹکارا نہیں پاسکا تھا۔ آج اے معجھ آیا تھا کہ ایک محبت کے کیے اتنی ساری محبول کو چھوڑنا اور اتنی جنت بنانا آسان نہیں تھا۔ آج بے کلی اتنی بردھی تھی کہ محبت کا احساس اور خیال بھی دل کو تسلی نہیں دیے رہاتھا۔ اس اندهیرے میں امید کی ایک کرن نے راہ دکھائی تھی۔ اور وہ آیک نئی امید کا سرا تھاے اپنی بنائی جنت کی طرف لوٹا تھا جہاں آس کے آنے کی منتظر دعا کب ہے دریجے کی کھڑی تھی۔ آسان پہ بھرے ستاروں میں اپنے مقدر کاستارہ ڈھونڈ

رہی تھی جو ہاوجود کو شش کے اسے بھی نہیں ملاتھا!

محسن کی خوش قسمتی تھی کہ گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مکراتن دریا نیم بے ہوشی کی حالیت میں سرک پہ ر كرے رہنے كى وجہ سے خون كافى ضائع مو چكا تھا۔ ی ہے ترس کھا کراہے قریبی سرکاری ہیتال پہنچا دیا تھا تمرخود ہولیس کیس کے ڈر سے بغیر شناخت كروائ چلا كيا تفا-اس سپتال ميں علاج معاليج كى مناسب سمولیات نہ ہونے کی وجہ سے اسے

کی محبت میں کتنا آگے نکل چکا تھا۔ جو آج تک اس ہے اور اس کی محبت سے انجان رہی تھی۔ مگرشہوار کا ول تو محت میں گزرے مل بل سے واقف تھا۔ نجائے وہ کونسی قوت یا کشش تھی جو اسے دعاکے گرد دیوانہ وار چکر لگانے پہ مجبور کرتی تھی اور ان کمحوں میں وہ كيے اسے آب ي قابوپا ماتھا يدوه جانتا تھايا اس كارب!

یہ ان دنوں کی بات ہے جب مااور دعا کنول بی اے میں زیر تعلیم تھیں دونوں کی دوسی کالج کے پہلے سال ہوئی تھی۔ اور گزرتے وقت کے ساتھے مضبوط ہوتی گئی می- ہمابت زندہ دل اور شوخ لڑکی تھی جبکہ اس کے عکس دعا کنول بہت شرمیلی آور کم کو سی اڑکی تھی۔ جبكه شهريار عرف شيري بي كام فائتل ايتر كاطالب علم تھا۔ جاکی زیادہ دوستی شہرار ہے تھی۔جواکٹراے لینے یا چھوڑنے کالج بھی آ ٹاتھااور اکٹرو پیشتراہے دعا کے گھر بھی لے کر جا تا تھا۔یا جب دعا کنول ان کے گھر آتی تووالیسی پر ہاکے ساتھ اسے جھوڑنے جا آتھا۔ دعا اپنی شادی شدہ بھن شاکلہ کے ساتھ رہتی تھی۔جس عمے دو بیچے تنصہ جن میں دعا کی جان تھی۔ شا کلہ کا شوہر حمزہ امریکا میں سیٹل ہونے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔اور بہت جلد اس کا ارادہ اپنی قیملی کو بلانے کا بھی تھا۔اس کیے اس نے شاکلہ یہ زور دیا تھا کہ بی اے کرتے ہی دعا کی شادی کردو ٹاکہ اس کے

فرض گوادا کر کے وہ امریکا آسکے۔ حمزہ دعا کے لیے فکر مند تھا۔ شاکلہ کواس بات کی خوشى بقى تقى اور اظمينيان بھى مگرمسئلەييە تقاكە شائلە جنتنی خوب صورت تھی اس کے برعکس دعا کنول مناسب شکل وصورت کی مالک تھی۔ اس لیے اس کے رشتوں کی لائن نہیں لگی ہوئی تھی۔ مگر پھر بھی شاکله دن رات ای مقصد کی تنکیل میں گلی ہوئی تھی۔ فی الحال دِعا ان سب معاملوں سے دور تھی۔اس کی زندگی کالج 'گھر' آئی کے دونوں کیوٹ بیچے اور ہما تک ہی محدود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی بہت

چھے آتے شیری پر پری تواس نے ہونٹ جھینچ کیے۔ اتے سب یاد آنے لگا تھا۔ اس مخص کی وجہ سے بیر سب کھے ہوااور بیاس کے ساتھ ...۔ کسن نے <u>غصے سے سوچا تھا۔</u> " محسن! آپ ٹھیک توہیں؟ "کنول محس کے پاس آ كربيافتيارروريي سي-"مِسِ الجمَّى آرام كرنا جابتا مول- آبي بليز مجھے كوئى مخسن نے سرد مہری ہے کہہ کر آٹکھیں موندلی تھیں۔ کنول شاکڈ رہ گئی تھی محسن نے ایک بار بھی اس کی حالت کے بارے میں نہیں بوچھاتھا۔ " چلوبیاں ہے!" عافیہ آلی نے تاکواری ہے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ڈیڈیائی آئکھوں سے محسن کو ويمتى دەوارۇ سے باہرنكل آئى-شىرى يىلى بى باہر كھرا تھا۔ وہ محسن کا سرد مهرروبيه دمکيم چيکا تھا۔ اسي وقت وو بوليس والحوبال آئے۔ د م آپ کا اغوا ہوا تھا؟ ہمیں آپ کا بیان ریکارڈ کرتا -- اس طرف آجائيس-" بولیس والوں کے کہنے یہ کنول خاموشی سے ان کے لیکھیے چل پڑی جبکہ عافیہ آنی نے حقارت سے منہ پھیر لیا تھا۔شیری البتہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ " آپ کا نام؟" پولیس والے نے پیپر پین پکڑتے ہوئے یو حصاتھا۔ دو کنول..." کم صمای حالت میں اس نے بتایا۔ دو کنول.... "کم صما ی حالت میں اس نے بتایا۔ " بورانام کیا ہے کی لی!" بولیس والے نے بھر بوچھا

'' دعا کنول ...! ''اس کے لب ملے <u>متص</u> کچھ دور کھڑے شیری نے مزکراس کی طرف دیکھاتھا۔جواپنا بیان کھوا رہی تھی۔ اس نے موبائل میں وقت دیکھا۔ ولیمہ کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ گھرے آنے والے فون باربار اس کی خیریت دریا فت کررہے تصاوروه میں آرہا ہوں کچھ دریمیں کمہ کرٹال رہاتھا۔ وه اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔

المالكا المالكات المربيات المربياس كاول جانتاتها كه وهاس ابنار کون 148 فروری 2016

See floor

آہستہ آہستہ اس کی سادگی اور معصومیت کا اسپر ہو تاجا

بين عماكه شهرار كودعاس محبت بهلي نظريين نهين ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اسے جانتا گیا 'اس کی سخصیت کے وصف اس یہ تھلتے گئے وہ اس کا اسپر بنتا گیا۔ مگر ابھی وہ خود بھی ہاں اور نہ کے در میان کھڑا تھا۔ بی اے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ ہی یونیورشی میں داخلہ لیا تھا۔ شیری بھی اس یو نیورٹی میں تھا تگران سے سینئر اوراس كاذيميار ممنث الگ تھا۔ بيه وقت اور روز كاملناً شیری کی محبت کو گهرا کریا گیا۔

مگردِعا کنول کے فائنل ایئزمیں اس کی منگنی ہو چکی تھی جو کچھ ممینوں یہ ہی محیط رہی۔ان دنوں شیری نے ئى نئى جاب شروع كى تقى-جب اچانك ہى اس پيرېم ہوٹا کہ دعائی شادی ہو رہی ہے۔وہ اپنی لاعلمی پہ خود کو کوستا رہ گیا اور دعا کنول ہنتی مسکراتی کسی اور کے سنگ رخصت بھی ہو گئی۔شہریار کی خاموش محبت اس کے ول میں کرلاتی مین کرتی رہ گئی۔ دعا کوسب گھر والے بیند کرتے تھے۔ راحت بیگم بھی اکثر اس کی عادتوں کی تعریف کرتی تھیں۔ شہریار جانیا تھا کہ راحت بیٹم نے عظمیٰ کواس کے لیے پند کرر کھا ہے۔ مگر اسے یقین تھا کہ وہ مال کو راضی کرہی لے گا۔ مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دعا کی شادی کے بعد شائلہ بھی امریکا چلی گئے۔ ہما کارابطہ بھی اس سے نہیں رہااور ای جدائی اور وفت نے اسے بتایا کہ دعااس کے لیے تنی اہم تھی۔ وہ اس کی محبت میں کتنی ہی منزلیں خاموشي ہے طے كركياتھا۔

حمزه كوكسى ضروري كام كي وجه مصياكستان آناير الووه فیلی کو بھی کے آیا۔ تب دعا کنول لاہور ملنے آتی اور القاقا "بى أس كى ملاقات ما عشائيك يلازه ميس موكى اور شیری نے جب اے استے دنوں کے بعد دیکھاتو کھ در کے لیے گم صم ہی رہ گیا۔ ایں ملاِ قات کے بعد اس کی بے چینی اور تھنگی بردھ میں ملاِ قات کے بعد اس کی بے چینی اور تھنگی بردھ

گئی تھی۔ مگردعا کوخوش دیکھ کروہ صبر کرنے کی کو سشش کرتارہا۔اس کے پچھ مہینوں کے بعد ہما کی شادی کی

تاریخ مقرر ہوئی اور جب کارڈ چھے تو پہلا کارڈ ہانے شری کے ذریعے دعائے گھر بھجوایا تھا۔اور پہلی باراس شیری کے ذریعے دعائے گھر بھجوایا تھا۔اور پہلی باراس تے گھرچا کراور محسن سے مل کرشیری کواطمینان ہوا کہ دعا اپنے گھر میں آباد و شاد ہے۔ اس دوران دعا کے موما کل یہ وہ اکثر مختلف بہانوں ہے میسیعز کرنے لگا- بھی ماکابِهانه بناکر مجھی شادی کی تیاریوں کاذکر کر کے 'مجھی کوئی اچھا سامیسعجز شیئر کرتے وہ آہت آہستہ دعائی دوستی کے دائرے میں آ تارہا۔ دراصل بیہ شہرار کا شعوری عمل تھا جو اے اپنی محبت کے آس ياس رہنے ير مجبور كرنے لگا تھا۔نہ جاہتے ہوئے بھى دہ اس دوسی کوبروان چڑھانے لگا۔وہ رک بھی جا آاگر دعا كنول كارسيانس نه ملتا وعاكنول جويبيلے مختاط انداز ميں میسمجز کرتی تھی بعد میں وہ بھی ویچیں دکھانے لگی تھی۔ دراصل بیہ دعا کنول کی زندگی کا بھی وہ فیز تھاجب وه ذهني طور بربهت دسرب اور بريشان رهتي تھي۔ اور ا پنے آندر کی تھٹن اور جس سے چھٹکارایائے کے لیے اسے بیہ چھوٹاساروزن ملاتھا۔نفس سے لڑنے کوافضل جهادای کیے کیا گیاہے؟خودسے لڑنااس وقت جب آپ پہلے ہی اندرے نو ژبھو ژکاشکار ہوں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو برے گمان رکھنے اور

مایوس ہونے سے منع فرمایا گیاہے۔ تشتی میں ہوا چھوٹا ساسوراخ بھی ایے ڈیونے کے لیے کائی ہو تا ہے۔ ابتدا ہیشہ جھوٹے عمل ہے ہی ہوتی ہے اور بیہ جھوئی جھوٹی تنگریاں بہت قیامت ڈھاتی ہیں۔شہرارنے اس دوران جاتا کہ دعاذ ہی طور پر بہت پریشان ہے۔ اسے بیہ یقین ہونے لگا کہ دعا جو بظاہر مجنن کے ساتھ خوش نظر آتی ہے دراصل خوش نہیں تھی۔ مگراپنا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ورنہ اور کیا وجه ہوسکتی تھی اس کے ناخوش رہے اور مایوس ہونے

وہ اپنی سوچوں میں حقیقت کے سب رنگ خودہی بھرینے لگا۔اس نے دل ہی دل میں عمد کر لیا تھا کہ آگر دعا کو بھی سہارے کی ضرورت پڑی تووہ پیچھے شیں ہے

ابنار کون 149 فروری 2016 ج

Region

شائلہ کے لیے دھچکا تھا۔ بہت مشکل سے پہلے ہی دعا کی شادی کی تھی انب پھراس کی ذمہ واری مشا کلہ کے سر آپڑی تھی اور اس پہ دعانے اول سے لے کر آخر تك سب يجه شائله كوبتا دما تھا۔ شايله جو پہلے ہي جسنجملائي ہوئي تھي غصے سے پھٹ پڑي تھي۔

سنجمال مہوں کے سے بھٹ پڑی گا۔
اس طرح کی موبائل دوستی کاانجام کیا ہو تاہے ؟ بھلے
تم شہریار سے واقف تھی مگر کیا تم محسن کے مزاج اور
ابنی حدود کو نہیں جانتی تھی۔ تم نے خود اپنی عزت
مخسن کی نظروں میں کم کی تھی اور اوپر سے تمہمار ااغوا!" شا کلہ نے دعا کو جو ڈانٹاوہ الگ بات تھی۔ مگرجب شهرار دعا کی طلاق کاس کر آیا توشاً کلہ نے اسے بھی بے نقط سنائی تھی۔ اور سار االزام اس کے سروال دیا که نه وه دعاکی زندگی میں دخل اندازی کرتا 'نه محس وه ميسعجز يزهتااورنها تنيرات كوغص ميس سفركر تاجس ک وجہے ان دونوں کو اتن بردی تکلیف سے گرر نابرا تھا۔شہراریہ س کرشاکڈرہ گیا۔وہ نہیں جانتا تھا کہ محسن کے غصے کی دجہ اس کے میسجز ہے تھے۔ مگر وعا کی عدت ختم ہوتے ہی وہ وہاں پہنچا تھا۔ وعانے اس سے ملنے سے اٹکار کردیا تھا۔ گرشہریا رکے بار بارجانے اور بعند رہے یہ مجبورا "اسے ملنا پڑا۔ شہرارنے وقت ضائع کے بغیرا سے پر دیو ز کر دیا اور ساتھ ہی اپنی محبت کا بھی اظہار کیا۔ جس پہ دعاً بھی گئی تھی۔ اس نے شہرار پہ اپنے دل کاسب غبار اور فرسٹریشن نکالی تھی۔ اور شاکلہ کی طرح اسے ہی موردالزام ٹھہرانے لگی وہ سب

مجھ قبول كرے تلافى كرنا جابتا تھا۔ پھ ہوں رہے ماہ رہا جہاں ہا۔ دعا بھی کسی طور پر راضی نہیں تھی۔ وہ جس تکلیف اور صدے ہے گزری تھی اس کے لیے سب بے معنی ہو کررہ گیا تھا 'مگرِ شاکلہ اب کوئی فیصلہ ست تھ چاہتی تھی۔وہ زیادہ عرصے تک پاکستان نہیں رک سکتی تھی۔ حمزِہ اور بچوں کا اصرار برمھ رہا تھا کہ جلد واپس آئے۔ تنجمی اس نے دعاہے دو ٹوک بات کی تھی کہ اے شریارے حق میں فیصلہ کرلینا چاہے کیو تکہ اس سے بہتر رشتہ اسے دوبارہ نہیں ملے گا۔ دوسری

اس دوران ہما کی شادی ملتوی بھی ہوئی اور پچھ عرصے تے بعد پھرِ تاریخ رکھی گئی اور ان ہی دنوں شہرا ر کاٹرانسفرلاہورہوگیاتھا۔اے دعاکے نرم رویے ہے لکنے لگا تھاکہ جیسے وہ بھی اس میں دلچیسی لے رہی ہو مگر ابھی واضح کچھ نہیں ہوا تھا اور ہما کی شادی کا دن آگیا۔ شریار نے محس کے ساتھ سجی سینوری ہنستی مسکراتی دعا کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کا یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ <u>پھر محسن کاغصے سے دہاں سے جانا اور اس حادثے کا ہونا</u> بر س کے بعد کے سب بدلتی اور تلخ رویے اس نے خود ابنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ابنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اسے دعا کی سچائی کالقین تھا مگراور کسی کو بھی نہیں!

جب تک محس شبتال میں ایڈمٹ رہا۔ شہرار روز جا تارہا۔ پھران کے جانے کے بعد کچھ مینے تک شہرار كادعات كوئى رابطه نهيس ربا- دعا كانمبرمسلسل بندماتا تھا۔وہ جانتا تھاکہ دعامشکل میں ہے مگروہ اب اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ کیونکہ ہپتال میں ہی محس اور عافيه آيي كاسرد روبيه اور چيجتي نظرين وه د مکيمه چکاتھا۔ وہ ان ونوں شدید پریشان رہتا تھا اور ان دوڑتے بھا گتے روز وشب میں اے وہ خبر ملی۔جس نے پچھ در کے ليے، ی سمی اسے ساکت کرویا تھا۔

" محسن نے دعا کو طلاق دے دی تھی!"

# # # #

شا کلہ ' دعا کے اغوا کاس کر پاکستان پینجی تھی۔ایے شوہراور دوبرے بچوں کو چھوڑ کر تبسرے تمبروالے یجے کو لے کرجوابھی چھوٹا تھااور مال کے بغیر نہیں رہ سکتاتھا۔اس کاارادہ مہینہ رہ کرجانے کاتھا۔ مگرجبوہ يهال آئي تو چگرا کرره گئي- دعا کي زندگي بري طرح البخھي ہُوئی تھی۔ دعا کے پاس بہن کے علاوہ کوئی اور قریبی رشتہ نہیں تھااس لیے اس نے اسے بی آواز دی تھی ۔ شائلہ اے اس طرح بچ میں چھوڑ کر نہیں جانستی تقی۔اس نے بہتے کوشش کی کہ دیا کے مسئلے حل ہو جائیں اوروہ اپنے گھرمیں آبادرہ مگرسب بے سودرہا اوروعا ما تصے پہ طلاق کا داغ شجائے واپس لوث آئی۔ بیہ

ج ابنار کون 150 فروری 2016 😪





اب وہ اکثراس طرح خوشی ہے بھرپور ہنسی ہنس دیتی تھی۔شہرار کی ہاتوں میں سحرتھا جوائیے اسپر کرنے لگا تھا۔ وعانے سرتھماکر کچھ دور بنتے کھیلتے ' دوڑتے بھا گتے بچوں کو دیکھا۔ شہرار نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھاتھا۔

" تہیں بچ بہت اچھے لگتے ہیں تا! ای لیے تم شائلہ آبی کے بچوں ہے بے حدیبار کرتی تھیں-ان کے ساتھ بچہ بنا پھرتی تھیں۔ میں ہاکے ساتھ جب مجھی بھی تہارے گھر آنا 'تہیں ان کے ساتھ ہی

شہریارینے ماضی کاورق پلٹانو دعاکی آنکھوں میں نمی مھلنے گئی تھی۔اے شدت سے ان سب کی یاد آئی

' دعا! تم جانتی ہو بچوں کے پیار اور شرارتوں میں الی طافت ہوتی ہے جو پھر دلوں کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ میرے کھروالے مجھ سے بہت ناراض ہیں۔وہ میرے اس فصلے کو قبول شیس کررہے ہیں جبکہ ...!" دعانے سرتھما کرشہرارے طرف دیکھاجوسامنے کی طرف د مکیم کربات کررہاتھا۔

و میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں تنہاری مصحکم حیثیت کو قبول کیا جائے مجھے یقین ہے کہ جب ہارے بچے ہوں گے تو وہ ضرور اپنی جگہ ان کے دلول میں بنالیں مھے۔ کہتے ہیں نال کہ اصل سے سود پیارا ہو تا ہے۔ ای ابو کودونوں بھا بھیو ل کے برے رویے کے باوجودان کے بچوں سے بے حدیبارہے اور...! شهريارا ين دهن ميس كه جار ہاتھا۔ "مارے مجے ؟ اور آگرند ہوئے تو...!" دعانے سوالیہ انداز میں پوچھاتو شہریار میکدم جیپ کر

به کیسی بات کررہی ہوتم!اچھاسوچویار!"شهرار نے سرجھٹک کر کہا۔

" یہ ناممکن بات تو شیں ہے؟ کیا آپ اپنے اور میرے رشتے کواس ہے مشروط کر رہے ہیں؟" وعانے وهرمخة ول سے سوال كيا تھا۔

صورت میں وہ اپنے لیے خود سوچ لے کہ آگے کیا کرنا ہے؟ شائلہ کے اکھڑے اور بے زار روییے نے دعاکو غفلت کی نیندے جگادیا تھااور اے اپنے کیے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا اور اس سوچ کی ابتدا جہاں سے بھی ہُوئی مگراسِ کا اختتام شہرار پہ ہی ہوا تھا۔ اور جب آخری بار شکته حال شهرار اس کے سامنے اپنا تشکول بھیلائے آیا تو دعانے ہاں سکے کے اس کی طرف اچھال دیے تھے شہریار حمرت اور خوشی سے گنگ رہ گیا۔ وہ محبت کے محاذیہ جیت گیا تھا امگر رشتوں کے محاذیہ بری طرح باراتفا بجبكه دعااينا آخري رشته بهي باركرخالي دل و دماغ کیے شہرار کے سنگ خاموشی سے رخصت ہوئی تھی۔وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دعا کے دل نے بے اختيار سوحياتها

" "اتی خاموشی ہے تو کوئی کسی مرنے والے کو بھی

مگربیه خاموشی اور سرد مهری شا کله گھرہے نکلنے تک تھی۔شہریارنے اپنی زندگی اور اپنی بنائی جھوٹی سی جنیت میں اس کا استقبال اتن خوب صورتی ہے کیا کہ دعاکے اندرسكون تصلنے لگاتھا۔

دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں تم پارک میں چکرنگا رہے تھے۔ ہفتہ وار مچھٹی ہونے کی وجہ سے پارک میں رش نھا۔ دعاجب چلتے تھک گئی تو ایک پر سکون کوشے میں موجود بینج پہ بنیٹھ گئی۔شہوارنے مڑکراس کی طرف دیکھاتھا۔

'' میں تھک گئی ہوں' آپ راؤنڈ مکمل کرکے

دعانے بھولی سانسوں کے ساتھ کماشہریاراس کے

پاس آگر بینچ په بینه گیا۔ "تم ساتھ چل رہی تھیں تو خاموشی بھی ہاتیں کر مصرفتان میں ماروں کا ایک انتہاں کا میں میں انتہاں کر رہی تھیٰ اور چلنا تھی اچھا لگ رہا تھا۔ اب بیٹھ کر

خاموشی کو<u>سنتے ہیں۔</u>" شہریار نے شرار تا *"ک*ماتو دعا کھلکھلا کرہنس پڑی۔

ابنار کون فی 150 فروری 2016





اچھی اور اپنی جگہ پہ فٹ لگ رہی تھی۔ سارا گھران دونوں نے مل کر سجایا تھا۔ ایک دو سرے کی پیند ہے۔ اس گھرکے ہر کونے میں بے شار خوب صورت بل آج بھی زندہ تھے 'سانس لیتے تھے۔ پچ میں یہ گھران دونوں کی چھوٹی می دنیا 'چھوٹی می جنت تھی گرا

دعا تھنٹوں میں سررکھ کرنے اختیار رونے گی شخص سیہ جنت ادھوری تھی تاکمل تھی۔نہ کئی اپنے کا ساتھ تھااور نہ بچوں کی قلقاریاں تھیں جارخاموشی جو آکٹر آب ان دونوں کے رشتے یہ بھی طاری رہنے گئی تھی! وہ آج بھی ڈاکٹرزے علاج کروار ہی تھی۔ان کی وی ہوئی سب ہدایتوں یہ اس سے زیادہ 'مختی سے عمل شہوار کروا یا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وزن کشرول میں رکھنا تھا ہی وجہ سے شہوار نے ہر طرح کی چیزیں گھر میں لانی چھوڑ دی تھیں۔ پہلے اکثر دونوں ہو ٹھانتی کرنے 'پڑا کھانے یا آئس کریم کھانے چلے جاتے سختے۔ گراپ ایسانہیں ہو تاتھا۔

شہرار نے امید نہیں چھوڑی تھی۔وہ دعا کاساتھ دے رہاتھا۔ مگرون بدون خاموش اور سنجیدہ ہو تا جارہا تھااور یہ تب ہے ہوا تھاجب تین سال پہلے اس کے باپ کا انقال ہو گیا تھا۔ تب سے شہریار بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ چھٹی کاسارا ون وہ ماں کے پاس گزار تا تھا اور ويسي بهي اكثر چلاجا بالقاله كيونكه وه بهت تنهااوراكيلي ہو گئی تھیں۔ دعا کا دفت زیادہ تر اس کے انتظار میں گزرنے لگاتھا۔ شائلہ ہے جھی کبھار نبیٹ کے ذریعے مرسري بات چيت مو جاتي تقي مگردعا صحيح معنول ميں تنااوراكيلي اب موئي تھي۔نه سسرال كاپياراور آسرا تھااور نہ بیکے کامان!شہوار جو پہلے اس ہے ہاتیں کر ما نہیں تھکتا تھا اِب ساتھ ہو تا بھی تولیب ٹاپ پہ مصروف رہتا یا ٹی وی ویکھتا رہتا۔ دونوں کے پاس معمول کی چند باتوں کے علاوہ کچھ بھی شیں ہو گا تھا ایک دو سرے کو کہنے کے لیے 'شہوار اس کے ساتھ اہنے فرینڈز کی قیملی پارٹیز میں نہیں جا تا تھا کیونکہ ان دونوں میں قد اور جسامت کا فرق بہت واضح ہونے لگا تھا۔ دعا کی جسمانی ساخت فربہی آئل تھی اوروہ اپنی عمر

" نہیں محبت مشروط نہیں ہوتی کسی چیزہے ہیں! میں نے یہ رشتہ ای محبت کی بنیاد پہ بنایا ہے۔ مگر میں صرف عمومی رویے اور سوچ کی بات کر رہاتھا۔ مجھے بقین ہے ای کادل ضرور نرم پڑجائےگا۔" شہرار نے امید بھرے انداز پہ کمانو دعا چپ کی چپ رہ گئی۔ جبکہ شہراراسی جوش ہے بول رہاتھا۔ چپ رہ گئی۔ جبکہ شہراراسی جوش ہے بول رہاتھا۔ کے چانسیز بہت کم میں کوئی دعایا مجرہ ہی ایسا ممکن بنا

سلائے۔ وعاکے منہ سے نکلے لفظوں پہ شہرارنے جیرت اور بے بقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دعا کا چہرو سپاٹ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل شہرا رہیہ سچھاتھا۔ لے گا۔ اس لیے اس نے بتادینا ضروری سمجھاتھا۔ اپ کی بار شہرا رجیپ کا جیپ رہ گیا تھا۔ کل رات جوامید کی کمان اسے نظر آئی تھی وہ بجھ گئی تھی۔

段 段 段

" اور ویژنگ اینور سری!"

ہنستی مسکراتی دعانے شہریار کی سائڈ ٹیبل پہ پھول

رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار جو ابھی بے دار ہی ہوا تھا
دھیرے سے مسکرادیا اور کہنی کے بل اٹھ کر پھولوں کو
دیکھاان کی نرم پتیوں کو چھونے لگا۔
دیکھاان کی نرم پتیوں کو چھونے لگا۔
" پانچ سال ہوگئے ہیں آج!"شہریارنے پچھ سوچتے
ہوئے حیال گا تھا۔ تدریا فران میں میں ال

بین من ہوتے ہیں آج، مہموارتے پھے سوپھے ہوئے حساب لگایا تھا۔ تو دعانے اثبات میں سرہلایا۔ " آپ تیار ہو جائیں میں ناشتا بنانے جا رہی

دعانے نرمی ہے کہ اور کمرے ہے ہم نکل گئی۔
"شام کو تیار رہنامیں آفس ہے جلدی گھر آجاؤں
گا۔ پہلے تمہارے من پہند گفٹ لیس کے اور پھراچھا
ساؤنر کریں گے۔ اور ہاں آج آئس کریم بھی کھائیں
گے۔ کوئی ڈائٹنٹ نہیں کوئی ابندی نہیں!"
شہرار نے ناشتا کرتے ہوئے پلان تر تیب دیا تو دعا
نے سرملا دیا تھا اور اس کے جانے کے بعد لاؤر کیمیں آ
کر بیٹھ گئی۔ اور غور سے ہر چیز کود یکھنے گئی۔ ہرچیز بہت

ابنار کون 153 فروری 2016





نے تڑے کر کہاتھا۔ ''تگرہارے ساتھ براکیا ضرورے تم نے۔'' هانے جواب دیا تو دعالب کچل کررہ گئی۔ "کنول میں آج تم ہے لڑتے یا شکوہ کرنے نہیں آئی ہوں اور نہ کسی بحث میں پڑنے ، مگرتم مانویا نہ مانو تمهاری وجہ ہے ہم سب کی زندگی رک سی گئی ہے۔ ابو کی وفات کے بعد تو جیسے سب کو حیب سی لگ گئی ہے۔ ای خاموشی سے در و دیوار و مکھتی پر ہتی ہیں 'تم جانتی ہو کہ ای کوشہریارے کتنی محبت تھی اور وہ کتنے سالوں ہے اس کی خوشیاں دیکھنے کی منتظم بعظمیٰ آج بھی اس کا روگ لیے جی رہی ہے۔امی کوعظمیٰ کے بے رنگ رہنے کا دکھ اور شہرار کی ہے حسی کی بہت تکلیف ہے۔اس کیے وہ مزید بیار ہوتی جار ہی ہیں۔اگر انہیں کچھ ہو گیاتو!"

ا انے آبدیدہ کہتے میں کماتو دعا دہل کررہ گئی۔ دعا پہلے ہی شہریار کی سنجیدگی اور خاموشی کو جھیل رہی تھی۔ آگر ماں کو جھے ہو گیا تو شہریار شاید ہنستا بولنا ہی بھول جائے گا۔

''میں شہریار کو جانتی ہوں۔ وہ تم سے کیے وعدے پی قائم ہے اور جب تک تم اسے نہیں کموگی تب تک وہ ای طرح اندر ہی اندر احساس ندامت کی آگ میں جلتارہے گا۔"

مانے کماتودیانے سرچھکالیا کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے

''امی نے اسے معاف کر دیا ہے اور حمہیں بھی بہو کے طور پر قبول کرنے پہ راضی ہیں مگر صرف ان کی ہے شرط یا خواہش سمجھ لو کہ وہ چاہتی ہیں کہ شہریار عظمیٰ ہے دو سری شادی کر لے۔شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا ہے مگراس کی خاموشی چیخ چیخ کراعلان کررہی ہے کہ وہ ماں کی بات اب کی بار رو نہیں کرنا جا ہتا ہے مگر مجبورے تمہاری وجہے۔"

ہائے کیے انکشاف نے دعا کو گنگ کر دیا تھا۔اس لیے شہریار پچھلے کئی دنوں سے تم صم سار ہے لگا تھا۔ '' فیصلہ اب حمہیں کرنا ہے دعا!''ہمانے آہستگی

ہے کچھ بردی لگتی تھی۔ جبکہ شہریار کامعاملہ برعکس تھا۔وہ دعا کو ہمل شہیں پہننے دیتا تھا کہ اس طرح وہ مزید کمبی لگتی تھی۔ پھرلوگوں کے سوال گھروالے مانے یا نہیں ؟ بچے کیوں نہیں وغیرہ سے شہریار چڑنے لگا تھا۔ اس کیے اس نے ایسی جگہوں پیر جانا ہی جھوڑ دیا تھا۔وہ لوگوں کی زبانیں نہیں روک سکتا تھا۔ لوگ محبت ہمدردیاوراحساس کی آڑمیں بہت کچھے سناجاتے تھے۔ دِعا اس خاموشی اور دِیرانی ہے تھکنے گلی تھی مگر اس کے اختیار میں کچھ نہیں تھااور اس کاٹوٹنا' تنہائی' اکیلاین اے اپنے رہے مزید قریب کر تاجارہاتھا۔ جوانے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے جو توژ کرخودے جوڑ دیتا ہے۔ بس ذراصراور ہمت سے کام لینا بڑتا ہے۔ نفس کے گور کھ دھندے سے نکلنا اور کڑنا آسان نہیں ہو تاہے اور آزمائش میں یہ نفس سر کش بھی زیادہ ہوجا تاہے! مایوس 'نا امیدی آچھائی برائی کا فرق مٹانے لگتے ہیں مگراب کی بار دعانے اپنے رب کوامیدے نہیں بلکہ یقین ہے بکارا تھااوراس کا دل کواہی دینے لگا تھا کہ اندھیرا چھٹنے کو ہے۔اس نے لے کی طرح اپنی قسمت اور لکھے ہوئے دردو تکلیف ے بھاگنے کی توشش نہیں کی تھی۔ بلکہ اس در دمیں اپنے رب کی رضاڈھونڈنے گئی تھی۔

''تم جس اولاد کی تمنااور خواہش میں اتنی تکلیف اٹھارہی ہو جانتی ہو جب برا ہو کروہ ہی بچیرا پنی من مانی کرے اور والدین کے مان کو تو ژکر چلا جائے! اس کی تكليف اوراذيت كالندازه كرسكتي مو؟" وعا ڈِاکٹر کے کلینک میں ویٹنگ روم میں جیٹھی تھی جب کوئی اس کے پاس آگر ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھااور

وهيرے ہے بولا تھا۔

''نها!تم…!''دعانےاے دیکھاتو ہے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ہانے تھی ہوئی نظر اس په والی تقی-اس کی گود میں چند ماہ کا بچه بھی تھا۔ ۔ "وعا کتول کے جمعی کسی کا برا نہیں چاہا ہے۔" وعا کتول ©READING

ابنار کون (154 فروری 2016 😪

Seeffon.

ہے کمااور دہاں ہے اٹھ کرجلی گئی تھی۔ وعا کم صم سی اے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔

## # # #

چٹکی جاندنی میں خاموش 'گم صم سی وہ کب سے میرس میں گھڑی ہوئی تھی جب شہوار اسے پکار تا ہوا

د کیا ہوا دعا؟ ایسے کیوں اکیلی "مم صم سی کھڑی ہوئی ہو؟"شہرارنے بریشانی سے تو چھاتو دعانے نظریں اٹھا کراس کی طرف دیکھا۔اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شمرار کے دل کو چھے ہوا۔

" دِعا!"اس كے لب ملے يتھے۔ سب كے ليے وہ کنول تھی مگراس کے لیے دعاتھی۔ای لیےوہ شروع سے یہ بی نام یکار تاتھا۔

" ترج ہے کئی سال پہلے اماؤس کی رات میں 'جب روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی ایک فیصلہ میں نے کیا تھا۔ کسی کے فیصلہ سنانے سے پہلے۔ دعانے رخ موڑ کر سامنے کی طرف د مکھتے ہوئے كما-شهارنالجه كراسي ديكهاتها-"كيبافيصله؟"

'' محسن کو چھوڑنے کا فیصلہ۔'' دعانے کیاتو شہریار شاكذسے اسے دیکھتارہ گیا۔ "محن نے تہیں خود چھوڑا تھایا اس نے تہیں

طلاق دی تھی۔ "شہرار کے لب چرت سے ملے تھے۔ " اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اسے جھوڑنے کافیصلہ سنا کر طلاق کامطالبہ کیا تھا۔"

دعانے اعتراف کیاتو شہرار حیرت سے اسے دیکھتا تفی میں سرملانے لگا تھا۔ جیسے اسے یقین نہ آرہا ہو۔ جبکہ دعادل میں تھلتے درد کو لیے 'اس گھر میں تھہری رات میں پہنچ کئی جہاں اس کی تقدیر نے پانسا پلٹا تھا۔

## M W W

ای ہوئے ہولیناک حادثے کے بعدے دعاکی زندگی بلسریدل گئی تھی۔وہ سب کے لیے ایک حیث پنی خروں چکی تھی۔ محلے دار ' آس پاس کے لوگ اس سخے مند کون 55 فروری 2016 (

بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تص محلے کی عورتیں ہمدردی سے بمانے بمانے سے اسے ایسے ايسے سوال كرتيس كيه وعاكاول جاہتاك زمين يصف اوروه اس میں ساجائے۔ گھرسے باہر نکلتی توسب سرسے لے کرپاؤں تک اسے گھورتے 'ادباشِ لڑکے اس کی طرف دیکھ کراشارہ کرتے اور قبقہہ لگا کر ہنتے!اس کی عزت محفوظ رہی تھی اس کایقین کسی کو بھی نہیں تھا۔ اس بات پر سب استهزائيه إنداز مين بنس يزت بيد تو باہر کی صورت حال تھی۔ گھر میں اس سے بھی برا ماحول ہوچکا تھا۔عافیہ آلی ہرروز آجاتی تھیں اور بستریہ کیٹے بیار محسن کے آگے واویلا محاتیں 'شور کرتی تھیں کہ بدنامی کی اس پوٹ کو گھرہے نکالو۔ دعاہے نفرت کا اظهار کرتنس اور محسن چپ رہتا۔ محسن نے ایسے بلانا اسے ویکھنا چھوڑ دیا تھا۔وہ نجیب می سوچوں میں گم رہتا

جب تك إس كازخم بحرا كمركايه بي ماحول را-مكر جب محسن نے گھرہے باہرجانا شروع کیاتو سیح معنوں مِينَ قيامت اسٍ وفت مچي - جب پہلے دن وہ لال بصبھو گاچرہ لیے گھر میں داخل ہوا اور غصے میں ادھر سے ادھر چکر لگا تا 'چیزیں بھینکنے لگا۔ نیجانے وہ کس کا غصبه من په نکال رہا تھا۔ دعا کنول دبک کر بیٹھی رہی۔ اس کی غیرت یہ کینے کیسے آزیانے پڑ رہے تھے 'وعا کنول کواندازہ تھا۔ پہلےوہ عافیہ آنی کی باتوں اورواویلا کو معمولي سمجه رباتفا مكرجب خودتجهي باهركي دنيا كاسامناكرنا پڑا تواسے سمجھ آئی کہ عافیہ آئی کارونا پیٹیناغلط نہیں تھا۔ پھریہ روز کا تماشا بن گیا۔ محسن کا مزاج کڑو ہے کریلے کی طرح ہو گیا۔ دعاایے ہی گھرمیں چوروں کی طرح رہے گئی تھی۔ یہ اعصاب شکن جنگ ایسے ہی کھھ مہینے چلتی رہی چھرایک دن عافیہ آبی اینے دونوں بچوں سمیت سامان باندھ کر جلی آئیں آور مخس کے منظے لگ كر پھوٹ پھوٹ كررويزيں۔ "محن تمنے آج تک این پنداور مرضی کی ہے۔ ہیہ سوچے بنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنا سہنا اور برداشت کرنا ہر رہا ہے۔ اس حادقے کے بعدے

See for

اپنی محبت کرنے والی بمن کو مزید دکھ نہیں دے سکتا مول- ہال ہے ضرور ہے کہ میں تمہیں بھی نہیں چھو ڈول گا۔ مگر تمہیں کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے ہنا ہو گا۔ ماکہ اس واقعے پہ وقت کی گرد پڑ

. محسن نے عافیہ آئی سے بطے کیا ہوالا نحہ عمل اسے بتایا تو دعا کنول نے کمری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بوئی۔

ریسے برط بیل "میں آپ کے نیصلے کی قدر کرتی ہوں کہ اتنا پچھ ہونے کے باوجود آپ نے میراسوچا 'مگر…'' دعائے پچھ لمحوں کا توقف کیا۔ محسن نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھاتھا۔

" میں ہمی مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی خطاؤں اور ناکردہ جرم کی سزایالی ہے۔ مزید کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ آپ کے حوصلے اور ظرف کو آزمانے ہے بہترہے کہ میں ہیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں! مجھے طلاق چاہیے محسن آپ کی زندگی سے چلی جاؤں! مجھے طلاق چاہیے محسن

دعا کنول کے چرے یہ آنسووں بہہ رہے تھے اور اخری لائن کہتے ہوئے اس کے لب کیکیائے تھے۔ محسن نے چرت اور بے بھینی ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جورخ موڑ کر کھڑی ہو بھی تھی۔ اے دگا تھا کہ دعا کنول روئے گی 'چلائے گی 'منیں کرے گی کہ جھے بھی مت چھوڑنا! مگردعا کے فیصلے نے اسے دھیکا بہنچایا تھا۔ مت چھوڑنا! مگردعا کے فیصلے نے اسے دھیکا بہنچایا تھا۔ میں دعا ہے تہماری مرضی!"اس کی جان خود جھٹ رہی مخصی دعا ہے تو وہ مزید کیا کہنا۔ اس کے جاتے ہی دعاوہ ی بیٹھ کر بھوٹ بھوٹ کر رونے گئی تھی۔ یہ فیصلہ کرتے بیٹھ کر بھوٹ کو موٹ کر رونے گئی تھی۔ یہ فیصلہ کرتے بیٹھ کر بھوٹ کو موٹ کر رونے گئی تھی۔ یہ فیصلہ کرتے وقت وہ بل صراط یہ سے گزری تھی۔ مگروہ سمجھ بھی بھی کہ سامنے والے کا ظرف اور حوصلہ اس کے لیے وقت وہ بل صراط یہ سے گزری تھی۔ مگروہ سمجھ بھی ختم ہوچکا تھا۔

میں میں ہے۔ شمریار جیرت سے ایسے میں رہاتھا۔ جس کے چیرے میرے سسرال والوںنے مختلف سوال کرکے میراجینا دد بھر کر دیا ہے۔ ہنتے ہیں جھے پہ' باتیں کرتے ہیں۔ مجیب وغریب سوال کرتے ہیں اسی لیے میں سب پچھے چھوڑ کر جگی آئی ہوں اب اور برداشت نہیں ہو آ ۔۔۔''

'محسن نے سمرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بہن کا سر تھیا تھا پھردد' تین دن دونوں بہن بھائی کمرہ بند کرکے میٹنگ کرتے رہنے۔ جیسے کسی فیصلہ یہ پہنچنا چاہ رہے ہوں۔ دعا بھی اس صورت حال سے تنگ آپجی تھی۔ قصور دار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سزا دی جا رہی تھی۔ دہ بھی اندر ہی اندر خود کو مضبوط کرتی کسی فیصلے یہ پہنچ رہی تھی۔ بھردہ گھڑی آہی پہنچی۔ دعاسیاہ کالی رات میں جب آسمان یہ کوئی مارہ 'دور دور تک نظر نہیں آرہا میں جب آسمان یہ کوئی مارہ 'دور دور تک نظر نہیں آرہا میں جب تھی سے صحن میں کھڑی تھی۔ جب محسن اس

کے اِس آیا۔ کائی در جیپ رہے کے بعد بولا۔ ''کنول!'' کتنے عرصے بعد دعا کنول نے اپنا نام اِس کے منہ سے سناتھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھیلنے گلی تھے۔

" میں نے ایک فیصلہ کرلیا ہے۔" محسن نے پچھ سوچتے ہوئے کہ اقودعائے بھی اس سنجید گ سے کہ اتھا۔ " ایک فیصلہ میں نے بھی کرلیا ہے تمریسلے آپ کا سنتا چاہوں گ۔" دعا کے کہنے پہ محسن چونکا بھردوبارہ گویا ہوا۔

" میں نے ہیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ حق کہ تمہاری کی اور بیاری کے باوجود 'تمہیں کمل سپورٹ کیا 'تمہاری اس میں سبعد والی غلطی تک کو آگنور کرنے کے لیے دل کو سمجھا تا رہا۔ پھروہ حادثہ میں جاتا ہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی گرمیں تھک گیا ہوں لوگوں سے اوتے 'ان کو سنتے ہوئے لوگ اس حادثے کو کے کر مجیب باتیں کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب اٹھا ہے کہ وقت کے ساتھ سب ناریل بھی ہو جائے گراب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ناریل بھی ہو جائے گراب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ناریل بھی ہو جائے گراب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ناریل بھی ہو جائے گراب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ناریل بھی ہو جائے گراب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ناریل بھی ہو جائے گراب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں ناریل بھی ہو جائے گراب میں شادی کر رہا ہوں۔ ہیں مائے ہوئے بہت جلد دو سری شادی کر رہا ہوں۔ ہیں مائے ہوئے بہت جلد دو سری شادی کر رہا ہوں۔ ہیں

عبناد کرن 150 فروری 2016 علی این کرن 150 فروری 2016 علی این کرن 150 فروری 2016 علی این کرن 150 فروری 2016 علی

دعانے اس کی طرف گھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ا۔

''کیامطلب ہے تہمارا۔ کیسافیصلہ؟ کیسادوراہا؟'' شہریارنے چونگتے ہوئے یوچھاتھا۔

" شہرار!" دعانے نزئی ہے اس کا ہاتھ تھاما اور سندن استھار میں لیتے ہے اس کا ہاتھ تھاما اور

اپے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ ''میں ول سے آپ کی' آپ کی محبت کی قدر کرتی

ہوں۔ یہ بھی سے ہے کہ آپ نے اپنا کہا 'پوری
ایمانداری سے نبھایا ہے ' بچھے آپ سے کوئی شکوہ
نہیں ہے مگر آج وقت کانقاضااور ہے۔ آج میں آپ
کو ہرعمد ' ہروعدے کی پاسداری سے آزاد کرتی ہوں
میں نہیں جاہتی کہ آپ اندر ہی اندر گھلتے رہیں '
احساس ندامت کاشکار رہیں۔ یہ اندر کی جنگ 'اندر کی
ہار بہت تکلیف دیت ہے۔ زندگی کی خوشیوں پہ آپ کا
ہمی حق ہے اور آپ کے اینوں کا بھی۔ "شہروار نے
جورت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ سرملاتی

وواس انا 'ضد کی لڑائی کو ختم کردیں اور اینوں کو گلے سے نگالیں 'اپنی امی کی بات مان لیں۔ پہلے ہی میری وجہ سے آپ نے بہت دل دکھایا ہے۔ جس کے لیے معرب میں میں میں میں ۔ ''

میں بہت شرمندہ ہوں۔" دعاکی آنکھوں سے آنسونکل کرشہرار کے ہاتھ پہ گر دیسے تھے۔

''ایئے مت کہودعا! ہیں خود ذمہ دار ہوں اس سب کا۔''شهریارنے آج تھک کراعتراف کیا تھا۔

''بہت زندگی گزرگئ ہے سودو زبان کا حساب کرتے 'خسارہ جمع کرتے 'چلواب محبت کو تقسیم کرکے دیکھتے

بيں-"

وعانے نرمی سے کہا تھا۔ شہوار کی آنکھیں بھی آنسووں سے جھلملا اٹھی تھیں۔ آنکھیں بھلے جدا جدا تھیں گر آنکھوں میں جھلملانے والے آنسوایک دوسرے کے لیے تھے ایک دوسرے کی محبت اور خوشی کے لیے تھے۔ اس سے مکمل بھی کچھ اور ہو تا ہے محبت کے جمال میں! پہ آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں۔ ''اور میں آج تک ہیے ہی سمجھتا رہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تہماری بربادی میں میراہاتھ ہے۔ اومائی گاڈ!''

شہریار نے اپناوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔
'' جسن کے پچھ بھی بتانے سے پہلے عافیہ آئی آپ
کو میری مدد کرتے اور روز ہپتال کے چکرلگانے و کھے کر
بہت پچھ سمجھ گئی تھیں۔ باتی تفصیل محسن نے انہیں
دے دی تھیں۔ آپ کاطعنہ اور حوالہ بھی میرے لیے
تھا گراس حادثے کا نام پہلے لیا جا تا تھا۔'' دعائے گری
سانس لیتے ہوئے کہا۔

"" الله آپی کو جھ سے پہلااختلاف یہ ہی ہواتھا کہ میں صف سے علیحدگی کا فیصلہ بدل لوں۔ میں چاہے محسن کے گھر میں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتی ' انہیں اس سے غرض نہیں تھی بس وہ خوفزوہ تھیں کہ میری ذمہ داری مستقل ان کے سرنہ پڑجائے۔ مجھے محسن کے رویے یا انداز میں بہتری کی آبک پر سینٹ بھی امید ہوتی توشاید میں اپنا فیصلہ بدل بھی لیتی۔ مگر میں کوئی بہت صابر 'یا عظیم عورت نہیں ہوں جواپنے میں کوئی بہت صابر 'یا عظیم عورت نہیں ہوں جواپنے اور مبر رکھنے والی عام می میں بہت معمولی برداشت اور مبر رکھنے والی عام می عورت ہوں۔ اور مبر رکھنے والی عام می عورت ہوں۔ اور مبر رکھنے والی عام می عورت ہوں۔ اور مبر رکھنے والی عام می

میں کیسے محن کے ساتھ ایسی زندگی گزار لیتی جس
میں میرے لیے 'سوائے 'نفرت 'ذلت یا تقارت کے
پچھ نہ ہو تا۔ محسن کی یہ اچھائی تھی کہ وہ فالتو سامان یا
بوجھ کی طرح ہی سہی مگر بچھے گھر کے ایک کونے میں
پیمینانا چاہ رہے تھے۔ مگر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ جیتا
جاگنا انسان ہوں میں نے اس گھر میں 'محسن کے دل
میں راج کیا میں کیسے وہاں نظروں سے گر کر 'زندگی
میں راج کیا میں کیسے وہاں نظروں سے گر کر 'زندگی
میں راج کیا میں کیسے وہاں نظروں سے گر کر 'زندگی
میں راج کیا میں سے محسن کو اس بوجھ اٹھانے کی
دخمت اور مشقت سے آزاد کر دیا۔ نفرت سے ساتھ
رہے سے بہتر تھا کہ محبت سے جدا ہو جاتے اور آج پھر
دہنی دوراہا ہے 'وہی فیصلہ کرنا ہے۔"

ابنار کرن ع 150 فروری 2016





کے! دعانے مسکراتے ہوئے سب کو رخصت کیا تھا اور کل مبح ذہنی بحالی کے سینٹرجانے کی تیاری کرینے کی جیال وہ بچھلے جار سالوں سے رضا کارانہ طور بر کچھ وِقت کزارتی تھی۔ گزرتے وقت نے ثابت کیا تھا کہ کئی سال سکے کیا ہوا اس کا فیصلہ کتنا درست ثابت ہوا تھا۔ شہریا رکی عظمٰی کے ساتھ شادی روایتی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ مال بہنوں نے اپنے سب ارمان پورے کیے تھے۔ شادی سے پہلے رانست بیگم سے ملنے دعا گئی تھی۔ راحت بیگم نے اس کا استقبال خاموشی سے کیا تھا۔ مگرجب دعانے ان کے ہاتھ بکڑ کر تم دیدہ کہجے میں کہاتھا۔ « مجھے یہ سوچ کرمعان*ے کردیجیے* گاکہ میں دنیا میں وقت اور حالات کا شکار 'اکیلی اور تنها عورت ہوں۔ جس کے سریہ آپ جیسی دعا کرنے والی مال کاسابیہ بھی راحت بیلم پہلے ہی بیاری اور گزرتی عمرے ساتھ کرور ہو چکی تھیں۔انہوں نے شفقت سے اس کے ریہ ہاتھ بھیراتھا۔اس دن دعا کواپنی قرمانی اور صبرکے بدیے 'اس کاجائز حق اور مقام مل گیاتھا۔ عظمیٰ جس نے اتنے سال اپنی محبت کاجو گیالاتھا۔ اس کے لیے شہریار کا ملنا ہی خوش قسمتی تھا۔وہ اس کی محبت میں اتنی دُولی ہوئی تھی کہ اسے پچھ اور سوینے کی ضرورت ہی نہیں بڑتی تھی۔ دعا کووہ پہلے ہی شہریار کی زندگی کا حصه مان چکی تھی۔ جو تکلیف اٹھانی تھی وہ اس نے اس وقت اٹھائی تھی جب شہریار نے اسے چھوڑ کردیا ہے شادی کی تھی۔اب جبکہ وہ ملن کی آس کھونے کلی تھی اسے محبت کا وصل نصیب ہوا تو وہ ساری دنیا ہے ہے گانی اسی میں خوش رہنے گئی تھی۔ ان کی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے تین خوب صورت یے بھی تھے۔ شہرار نے مستقل مزاجی اور صبر کے

اہمیت اور مقام کوجانتے تھے۔ شہریار کی پہلی بیوی وہ ہی تھی۔ راحت بیگم 'وعاکے اصرار کرنے یہ اس کے گھر پہلے ملنے جاتی تھیں پھر بھی

ساخچھ دعا کو اس کا جائز مقام دلایا تھا۔اب سب اس کی

" نماز پڑھ کی تم نے ؟" راحت بیگم نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کرنری سے پوچھاتھا۔
" جی ای! شہریار اور بچے قریبی مارکیٹ تک گئے ہیں۔ میں نے سوچا ابھی فری ٹائم ہے آپ کے ناخن کاٹ دوں۔"

段 段 段

دویٹا نماز کے انداز میں کیلئے وہ معروف سے انداز میں بولی تھی۔ آج جعہ تھاادر راحت بیگم با قاعدگ سے ناخن ضرور کٹواتی تھیں۔ ناخن کٹنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھیں۔ جب حسب عادت شور مجاتے وہ تینوں اندر داخل ہوئے تھے۔ شہرار بچوں کے ساتھ بچہ ہی بن جا تاتھا۔

'' بردی ماما یہ و میکھیں میں آپ کے لیے کیا لایا

ہوں۔" پانچ سال کے گول مٹول سے عادل نے دعا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ عادل اور عباد جڑواں تھے۔ ان سے دوسال چھوٹی حریم تھی۔ تتنوں بچے دعا سے بہت اٹھ چند تھے۔ دعا نے اس کی پھیلی ہھیلی یہ دیکھااس کی پسندیدہ چاکلیٹ تھی۔

" مقینک یوعادل!" دعائے اس کا گال چوہاتھااس دوران وہ ہاتھ دھو کر آچکی تھی۔اوراب دونوں بچوں سے باتیں کررہی تھی۔"اور عباد میرے لیے کیالایا ہے؟"

' دعانے چاکلیٹ کھاتے عبادے پوچھا تو وہ جھٹ سے بولا۔

"اب کے لیے میں ہوں نال!"

راحت بیگم اور دعااس کی چالا کی پیر ہنس پڑس۔ مگر شریار نے ماں کی نظر بچا کر دعا کو آنکھ ماری تھی اور آہنتگی سے بولا تھا۔

''یہ مجھ پہ آیا ہے!'' دعانے مصنوعی خفگی ہے اسے گھورا نگراس کے چربے یہ حیا آمیز مسکراہٹ در آئی تھی۔ اتوار کو راحت بیگم کے ساتھ عادل اور عباد بھی واپس چلے گئے۔ نگرا گلے ویک اینڈ پہ پھر آنے کا دعدہ کر

ابناسكون 158 فرورى 2016



کبھار رہے بھی گئی تھیں۔ دعا کی عادات اچھی تھیں به وه پہلے بھی مانتی تھیں مگر جتنی عزت 'احترام اور پیار وعائے انہیں دیا تھاوہ ان کے لیے حیران کن تھا شہریاً ر تتنوں بچوں کو بھی ملوانے لا تا رہتا تھا۔عظمیٰ سے دعا کا ملناكم كم بى مويا تقامرجب بهي ملين التجفي طريقي ملى تقين -اب أكثرها بهى دعاكى طرف چكرلگاليتى تھى-ی میں مب راب مراب مراب مراب مراب میں اسے بہت سی محبت کو تقسیم کیاتوبد کے میں اسے بہت سی محبتیں ملی تھی۔ رشتوں محبتیں ملی تھی۔ رشتوں کامان آوریبار ملاتھا۔اس نے گزرتے وقت کے ساتھ جانا تفاکہ محبت کو پائیدار کرنا ہے تو محبت کو نفی نہیں بلکہ سب میں بانتنا رہ تا ہے۔ صرف دو لوگ اپنی بنیادوں سے الگ ہو کر محبت کا جمال آباد نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ شہوار گزرتے وقت کے ساتھ مزید اس کا دَیوانہ ہوا تھا۔ وہ دل سے دعا کا احسان مند تھا۔ آگر دعا اسے پیچھے ہے ہیں نہ کرتی تو وہ ساری زندگی گو مگو کی کیفیت میں کھڑا گزار دیتا۔ آج آگر اس کی زیدگی مکمل تھی تواس کی دجہ صرف اور صرف دعا کنول تھی!وہ اس کی زندگی میں دعا کی طرح ہی تھی مکمل اور پر سکون کر وينفوال اينابنا لينفوال

4 4 4

وعانے ذہنی بحالی کے سنٹر میں کام کرتیں مختلف خواتین کی طرف دیکھا۔اس ادار سے میں ذہنی وجسمانی معندور خواتین کو ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ہنر سکھایا جا آبھا۔ وعانے اپنو وقت کو دوچیزوں میں بانٹ دیا تھا۔ایک علم سیکھنااور دو سراعلم کو بانٹنا! وہ صبح کے وقت قرآن و حدیث کی کلاس لیتی تھی۔ وہ صبح کے وقت قرآن و حدیث کی کلاس لیتی تھی۔ بھراس سنٹر میں دوپسر تک وقت گزارتی تھی۔اس کے بعد کا وقت اس کا اپنے گھر کے لیے ہو تا تھا۔ جس کو بعد کا وقت اس کا اپنے گھر کے لیے ہو تا تھا۔ جس کو بعد کا وقت اس کا اپنے گھر کے لیے ہو تا تھا۔ جس کو بعد کا وقت اس کا اپنے گھر کے لیے ہو تا تھا۔ جس کو بعد کا وقت اس کا اپنے گھر کے لیے ہو تا تھا۔ جس گزر جاتے اندازہ ہو تا کھا۔ دعا اپنی قسمت پہراضی ہوتا سکھ گئی تھی۔ جاتے کا حاصل کرنے کا تام نہیں دندگی صرف سب پچھپائے کا حاصل کرنے کا تام نہیں دندگی میں دینے کی عادت بھی ڈالنی چا ہیے۔ ذہنی معندور کے ادارے میں وقت گزار کر اسے اندازہ ہو تا معندور کے ادارے میں وقت گزار کر اسے اندازہ ہو تا

تھاکہ اولاد کا ہوتا بھی آزمائش ہے اور نہ ہوتا بھی۔جن کے بچے پیدائشی ذہنی معندور تصان والدین کی اذبت کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ زندگی میں صرف آئی محرومی پہ روتا'یا چلاتا ہی سب کچھ نہیں تھا۔ زندگی کو بامقصد گزار تااصل بات تھی۔

دعانے اپنے دکھ 'اپنے درد کورب کی رضاسمجھ کر قبول کیا تھا۔ اسے رب کی حکمت اور مصلحت پہ کوئی شک نہیں رہ تھا۔ اس نے درد میں اپنی بقا'اپنی حیات ڈھونڈ لی تھی اسمی شہریار بہت خیران ہو آتھا اور کہتا تھا۔

''دعاتم بهت بمادرادرصبردالی ہو۔''دعائفی میں سر ہلاکر کہتی تھی۔ ''' میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بہت عام سی عورت ہوں جو صرف اپنی حیات کے راستے آسان کر رہی ہے۔جورشتوں کی آہمیت کوجانتی ہے اورانہیں کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔''

نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔'' ''تم نہیں سمجھوگ بھی بھی کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ میرالمحہ سکوں محصہ جاں ہو!'' شہریار جذب کے عالم میں کتانواس کے کیدھے پہ

الورجوب على بين ممادوس الدرسي المراكة كردعا آنكيس موند لتي اوردهير المسيحية المنتي المرده كردعا آنكيس موند لتي الدرهير المنتي كمه بعض درد وندگي كي نويد موت بين المنتي ارموتی ہاور مير الله المرب كي رضا ميں راضي رمنا ہا اور بيه وه وندگي مير الله رب كي رضا ميں راضي رمنا ہا اور بيه ممكن نه مو آاگر آپ كاساتھ نه ملتا - جس نے ورو سے افرنا نہيں 'اس ميں جينا سكھايا 'محبت كو تقتيم كرنا سكھايا 'محبت كو تقتيم كرنا سكھايا 'محبت كو تقتيم كرنا سكھايا – إ

وونوں ایک دوسرے کی محبت زمین میں پہ سفر کرتے ہوئے آسان کے جیکتے اور ابدی ستارے بن رہے تھے اور یہ ہی اصل محبت کی معراج ہے۔

# #

ابنار کون 159 فروری 2016



ے رکھنی ہی ہڑی۔ وہ دو سری عور توں کے برعکس جو شو ہراور بچوں کے آفس واسکول روانہ ہوجانے کے بعد دوبارہ سوجاتی تھیں 'پھرتی سے اپنے ون بھرکے کام نمثا لیتی تھی اور شام کو فرلیش ہو کر توبان اور بچوں کو ٹائم دیا کرتی تھی۔

# # #

ایمان نے بائیک روکی اور سامان کے بھرے ہوئے شاپر ذاٹھاکراندر لے آیا۔ ''شاکلہ آنٹی' چیک کرلیں' میں سب سامان کے آیا ہوں۔''

" آئی ایمان-" وہ تیزی سے کچن سے بر آمد ہوئی تھی "اس کا حلیہ ہے حال ہو رہا تھا " پینے میں بھیگی "
کپڑے جسم سے چیکے ہوئے دویٹاندار د بجھک کرسامان چیک کرنے گئی توالیمان سٹیٹا کر پنچھے ہوا تھا۔
چیک کرنے گئی توالیمان سٹیٹا کر پنچھے ہوا تھا۔
"میں اب چانا ہوں۔"

ود نہیں 'نہیں 'ایسے کیسے چاتا ہوں 'بیٹھوتو 'میں نے تمہارے لیے فررز میں کولڈڈر نگ رکھی ہے 'ایک منٹ میں لے کر آئی۔''

وہ سب چھوڑ چھاڑ کین کی طرف کیلی تھی۔ ایمان کے خٹک ہوتے حلق نے اسے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھٹڈی ہے کولڈ ڈرنک نے اس کی پیاس بجھادی تھی۔ شائلہ اپناگلاس کیے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔

ئی بیشه گئی تھی۔ "بہت شکریہ ایمان 'تم نہ ہوتے تومیراکیا بنیآ؟" " ڈونٹ مینشن آنٹی " وہ مسکرا کر کہتا 'اٹھ کھڑا میا

' و دبیٹھو توسمی'سارا دن اکبلی بور ہوتی رہتی ہوں' دو' چار منٹس تو اور بیٹھ جاؤ۔''اس نے بازو سے پکڑ کر اسے دوبارہ ہٹھادیا تھا۔

''جھے نوٹس بنانے ہیں تو در ہوجائے گ۔" · ''جلے جانا' کچھ دریہ تو جمیھو۔" ·

"ا تنی در کردی ایمان نے 'ایسا کیا لینے چلا گیا؟" READING

مند کرن دی 100 فروری 2016

سمیرا خود میں ہی الجھ رہی تھی ' پچھ در اور انظار کرنے کے بعد وہ اسے فون کرنے کے لیے اٹھنے ہی گئی تھی کہ وہ آگیا۔

" آتی در ایمان ' ایما کون ساسامان لینے کے لیے چھے کی شخص کی مسلم کئے تھے ؟ "

" مما ' ساری گروسری منگوائی ہے آئی نے ' اتنی در یو گئی ہی تھی۔ "

در یو گئی ہی تھی۔ "

" اچھا ' آئندہ خیال رکھنا اور تھوڑا تھوڑا کرکے دو تین دن میں لادیا کرو ' یول تو بست در ہوجاتی ہے۔ "

تین دن میں لدیا کرو ' یول تو بست در ہوجاتی ہے۔ "

ہول۔ کون بار بار جائے ' میری روٹین ڈسٹر بہوتی ہولی۔ کون بار بار جائے ' میری روٹین ڈسٹر بہوتی

'''اچھا'جاؤاناکام کرو۔''وہ خود بھی کین میں آگئ تھی۔ایمان بھی تشجیح کمہ رہاتھا۔ روز' روز کے جانے سے اس کا اپنا بہت ساتائم ضائع ہو یا تھا اور وہ اپنی اسٹڈیز میں بہت سینسٹیر تھا' ہمیشہ پوزیش لیتا تھا یہ تو وہ سمیراکی وجہ سے شاکلہ کو منع نہیں کرپا یا تھا ور نہ وہ واقعی ڈسٹرب ہو باتھا۔

# # #

"یار 'یه کیاپکایا ہے؟" ڈو نگے کاؤ حکن اٹھاتے ہی توبان کاموڈ خراب ہو گیاتھا۔ مونگ مسور کی وال۔ "کیوں سمجھ میں نہیں آیا "کیاپکایا ہے؟"سمیراک شریر آوازیکن سے آئی تھی۔ "ترکچھ زیادہ ہی سمجھ میں آگیا ہے 'میرا خیال ہے ڈائٹنگ پرلار ہی ہو ہمیں۔"

"ہاں تو یہ ضروری بھی اوورویٹ ہورہ ہیں آج کل۔"وہ ٹرے ہاتھ میں لیے کئن سے ہر آمد ہوئی تھی ا باپ بچوں کے چرے و کیھ کراسے ہنسی آر ہی تھی۔ "کانی چربی چڑھ گئے ہے۔اب اسے زائل بھی ہونا

چاہیے۔ "'آئی محنت کرتے ہیں۔ چربی دیسے ہی زائل ہو چکی ہے۔ ''ثوبان ٹرے کی طرف متوجہ ہوا'جمال سے وہ شامی کباب' رائنۃ اور سلاد ٹیبل پر باری' باری رکھ

**Neatton** 

«بس مما' بھوک نہیں ہے۔"وہ اینے کمرے میں جِلاً كبا. "اے کیا ہواہے وی جاپ سابھی ہے؟"اوبان نے منتفسرانہ نگاہوں سے سمبراکودیکھا۔ " چپ چپ تو پچھلے کچھ دنوں سے ہی ہے ' روز سوچتی ہوں' نوچھوں گی۔" ''تو بوچھا کیوں نہیں؟''ثوبان کالہجہ اس بار کڑا تھا۔ ... چھ ''تو قب پوچھ لیں 'آپ کا کوئی فرض نہیں بنیا؟'' اے بھی غصہ آگیا ِ'ثوبان کچھ دریسوچتارہا۔ بھروہ اٹھے کر ایمان کے پیچھے چلا گیا۔وہ ابنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔اے دیکھ کراس نے فورا "جرثل بند کر يايا "آپ.... آئے۔" وہ گھبراسا گیا تھا ' ثوبان بغور اسے ویکھ رہاتھا۔ د آؤ میرے پاس بیٹھو- "وہ اے کیے ہوئے بیٹر بر "كيابات ب"آب يزل مورب موج" « نهیں پایا 'الیی تو کوئی بات نهیں۔ "وہ مزید تھبرا کیا تھا ' ثوبان کو نیچ بچ گری تشویش ہوئی تھی ' کچھ تو تھا جے وه چھپانابھی چاہ رہاتھااور چھپابھی نہیں پارہاتھا۔ ب نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟" «بىن بھوك ہي شي*س تھى*؟" و بھوك كيول نهيں تھى؟" اس کی گھری " کھوجتی نظروں سے ایمان مزید کھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ توبان نے اسے بازو کے كمير عين كرايخ ساته لكاياتها-'ڏُکوئي پر اہلم ہے تو مجھے بناؤ بيٹا'اپنے پاپا کو توسب کھ بنا دینا جا ہیے نا کمونکہ وہ آپ سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں توابیا تو ہو سکِتا ہے تاکہ آپ کے لیے ایک چیز بہت بردا مسلہ بنی ہوئی ہو اور پایا کے لیے سرے سے وہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہواور اگر وہ مشکلہ ہو بھی توان کے پاس اس کا پراپر سلوشن « نہیں بایا "کوئی پراہلم نہیں ہے۔" ساتھ ہی اس

"بيسبدال كے ساتھ بى نىيس ركھ كىتى تھيں" خوامخواہ کتناہی خون جلادیا۔ ''اس نے سمیراکو گھورا۔ وہ کھلکھلا کرہنس پڑی تھی۔ "ایکسکیوزی سر سوسوری-بندی کو تابی کے لیے معذرت خواہ ہے "کباب فرائی ہونے اور ساتھ سلادینانے میں دیر ہو گ رہاہے یں دریا ہوگا۔ ''تو مما آپ جھے بلالیتیں''نمرہ نے جلدی سے کہا۔ «منیں بیٹا آپ اسٹڈی میں بزی تھیں 'خیرہاتنا توہوہی جاتا ہے'چلو کھانا شروع کرو<u>''</u> "ممامیری دوست بانیہ نے کہاہے 'وہ سنڈے کو مارے گھر آئے گ۔" تمونے بری خوشی سے اطلاع '' ہاں بیٹا ضرور ' کسِ ٹائم آئے گی' میں اچھی سی ريفرشمنث تيار كردوبٍ كل-" "شام میں ہی آئےگ۔" "بایا آپ سنڈے کو ہمیں کہیں آؤننگ پرلے کر '' زیمان مُفنکا۔ ثوبان نے *کند ھے*اچکائے۔ "اب اس کی فریند آرہی ہے تو میں کیا پروگرام بنا '' نواس کی فرینڈ آ رہی ہے تا'ہم کیوں پاؤنڈ ہو کر بیٹھیں۔"وہ چک کربولاتو سمیرانے سرزلش کی۔ " أونهوں! نريمانِ "تم انتے پاپا كے ساتھ كوئي پروگرام بنالو' دو سرول کواپنے پروگرام انجوائے کرنے 'اوکے پاپا'میں' آپ اور نمرہ آلی پھیجھو کے گھر چلے چلیں گئے "مماآور تمرہ بیٹھی رہیں گھر۔" " اور ایمان ؟" ثوبان نے ایمان کو مخاطب کیا جو بہت خاموشی ہے میٹھا تھا۔اس نے کھانے سے بھی بهت جلد ہاتھ تھینچ کیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤگے؟'' "'منین ایا 'مجھے اینا اسا ٹنسنٹ بناتا ہے۔'' ''کھانا کیوں جھوڑ دیا ممیابسند نہیں آیا؟'' 🔑 ابنار کون 163 فروری 2016 Region

ہے اسے دیکھا۔ «کیاہوا توبان ممیاکوئی سیرلیں پات ہے؟» "بهت بی زیاده سیریس من پیاوگی؟" وكيامطلب؟ است توكرنث لكاتفا توبان نے مختصرا"اے جو پھھ بتایا تھا اسے من کروہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی<del>۔</del>

" ہروفت بیٹیوں کی فکر میں ہلکان رہنے کے بجائے تھوڑی می فکر بیٹے کی بھی کرلی ہوتی تونوبت یہاں تک نہ آتی 'وہ عورتِ نجانے اسے کیسے کیسے اکساتی اور ورغلاتی رہی ہے "کینے کیسے ڈراتی بھی رہی ہے۔ "اس کی اثنی جرات 'میں اس کاوہ حشر کروں گی

و تم کچھ بھی نہیں کروگ۔" نوبان نے سخق سے اہے ٹو کا تھا۔

''دہ بساراالزام ایمان پر رکھ دے گی'وہ کوئی کجی عمر ک بی نہیں ہے کیے تم اس پر چڑھ دوڑو گی اور وہ ڈر کر دبک جائے گی 'میہ محل ہے 'سوچ سمجھ کر حل کرنے والامسكدب تم ايك كام كرو اس كے شو ہر كانمبر مجھے لا

" میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی شکل پر 'میں اب " اسے بھی دیکھنا نہیں جاہتی "وہ شدید اشتعال کی لپیٹ

"ای لیے کماہے تحل سے "آرام سے "پناغصیار جانے دو 'اور ایمان کا وہاں جانا بالکل بند کر دو بلکہ کچھ دنوں کے لیے میں اسے نعمان کے ہاں بھجوا دیتا ہوں۔ تم بچھے تمبرلا دو۔اس کے بعد میں حمہیں اگلا یلان بتاؤل گا۔" تیسرے دن وہ بردی ہمت کرکے اس کی طِرف آئی تھی۔ وہ حسب معمول خوش دلی سے ملی

"بنینھیں باجی اور بتا ئیں کیالیں گی؟" " چائے بلوا دو 'خود بینانے کلی تھی 'پھر سوچاوہیں تهمارے ساتھ ہی بی لوں گے۔" "ضرور "ابھیلائی-"وہ مسکراتی ہوئی اٹھی تھی۔ "ایک منٹ مجھے اپنا فون دوگی مجھے ای سے بات

نے کابی کے اوپر ہاتھ رکھ کراہے چھپانا چاہا 'توبان نے ہاتھ برسفا کروہ کائی تھینچل تھی۔

" مجھے شائلہ آنی بالکل اچھی نہیں لگتیں۔ میں ان کے گھر نہیں جانا چاہتا'وہ گندی باتیں کرتی ہیں 'وہ کہتی ہں میں نے مما کیا کو کچھے بتایا تووہ مماکو میرے بارے میں غلط بتادیں گی بیجھے ڈر لگتا ہے۔" آگے شاید توبان کے آنے پر آدھوراچھوڑ دیا تھا۔ توبان سنائے میں رہ گیا تھا۔ اس کی سوچنے 'مجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی

ایا امیرا کوئی قصور نہیں 'میںنے کچھ نہیں کیا'وہ ۔ "ایمان کی حد درجہ کھبرائی آواز نے اس کے سائے کو تو زاتھا۔اس نے بے اختیار اسے ساتھ لگالیا

" آپاتنا کیوں گھبرارہے ہو بیٹا "آپ کیا سجھتے ہو آپ کے متعلق کوئی کچھ بھی بتائے گا 'ہم مان لیں گے ' میں یا آپ کی مما' آپ کے متعلق سمی بھی غلابات کو فورا" مان لیں گے۔ آپ کو ایسانگا بھی کیسے 'ہم اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات س بھی نہیں سکتے کجااعتبار کرنا۔ مجھے تو بلکہ اس بات پر آپ سے ناراض ہو جانا عاسيے كه آپ نے خوديہ بات جميں كيوں نميں بنائى

وہ ملکے بھلکے انداز میں اے ریلیکس کرنا چاہ رہاتھا۔ ورنہ اس کے اپنے دماغ میں تو آندھیاں چل رہی یں پھراس نے بہلا پھسلا کراس ہے بہت میاتیں ا گلوائی تھیں وہ بھی باپ سے شیئر کرکے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا'وہ آہے ڈھیروں ولاسے دے کر 'پرسکون ہوجانے ك بدايت كرك المي بيروم من أكيا- اس بل سميرا چائے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ثوبان کو اس وقت چائے کی دافعی بہت طلب محسوس ہورہی تھی 'سوگرم نب منہ ہے نگالیا تھا۔ ''کیا ہوا' کیمان نے کچھ بتایا آپ کو؟''

وہ جواب ویدے بغیر چائے بیتا رہا 'سمیرانے جیرت





بھٹکی نہیں تھی 'اس کے قدم بھکے ضرور تھے 'وہ ان بھکے قدموں کو بہیں روک سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیوی ہے وہاں بلوالے یا خودیہاں آجائے۔ توبان نے لگا تاریمین دن اس سے رابطہ رکھا اور اسے سمجھا تا رہا 'اس کا نتیجہ بیہ نکلا کہ وہ اس کلے ہفتے پاکستان آ پہنچا ' بیوی بچوں کے کاغذات بنوانے اور انہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔

# # #

"اگراسحد بھائی انہیں یہاں سے نہ لے جاتے توہم
یہاں کس طرح رہ سکتے تھے 'ہماراایمان توایک جذباتی
بھونچال میں بھنس جانا 'وہ عورت تواسے اپنی عمر سے
آگے کے جربے سکھانے کی تھی یہ توپتا نہیں کون می
نیکی کام آگئ اور میرا بچہ نے گیا۔ "سمیرائے سکون کا
سائس لیا تھا۔ توبان نری سے مسکرایا۔
"اللہ تعالیٰ کالا کھ دفعہ شکر ہے کہ ہم بخیرو خوبی اس
کرانسس سے گزرگئے۔ہماری نیت نیک تھی 'ہم تو
اس کے بھلے کے لیے اپنا بیٹا وہاں بھیجے رہے اور وہ اس
کاغلط استعال کرنے گئی تھی۔"
کاغلط استعال کرنے گئی تھی۔"
لڑکی یا عورت کا تنہائی میں ساتھ بیٹھنا منع ہے 'ہم اس
کے اصولوں کے خلاف چل کر کیے اپنے لیے انچی
امیدیں نگاتے ہیں 'ہی ایمیان دروازہ بجا کربا ہر سے بھی
امیدیں نگاتے ہیں 'ہی ایمیان دروازہ بجا کربا ہر سے بھی

سامان دے سکتا تھا نا 'ہمی صحیح اسلامی طریقہ بھی ہے ' لیکن ہم ٹھوکر کھاکر سنبھلنے والے لوگ ہیں اور صد شکر کہ بروے نقصان سے محفوظ رہے۔" "یہ تو خیر آپ نے بروے مخل سے معاملے کو سلجھایا ہے ورنہ تو بتا نہیں میں تو کیا کردیتی ..." " ہم جتنا جیختے 'چلاتے ' دنیا کو سناتے ' شاکلہ کی

بدنامی تو ہوتی ہی کیکن ہمارا بیٹا بھی بہت بدنام ہو آ۔ ابھی وہ جوانی کی پہلی سیڑھی چڑھا ہے 'اسے بلندی پر جانے کے لیے بلند کردار اور ہماری رہنمائی کی بہت ضرورت ہے۔اس طرح کے کرانسسس کاشکار ہونے کے بعد تواس کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتیں 'اس کاخود پر کرنی ہے اور میرے فون میں کریڈٹ نہیں ہے۔ "
اس نے اپنافون سامنے کیا شاکلہ اندر سے اپنافون
لے آئی۔ سمیرانے اپنے فون سے نمبرد مکھ کرشاکلہ کے
فون پر نمبر ملایا اور ای سے بات کی 'شاکلہ اس دوران
کین میں جا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کال ختم کی
اور فون بیس محفوظ کیا اور فون سینٹر تیبل پر رکھ دیا۔
اپنے فون میں محفوظ کیا اور فون سینٹر تیبل پر رکھ دیا۔
چائے میتے ہی وہ اٹھے گئی تھی۔
چائے میتے ہی وہ اٹھے گئی تھی۔
«ببیٹھیں نایا تی کچھے دیر اور ۔۔۔

"نبیں اب چلوں گی۔"وہ اہر کی طرف بردھی۔ "ایمان نہیں آیا 'دو دن سے 'مجھے اس سے کام فا۔"

سال وہ توبان کے ساتھ نعمان کی طرف گیاتو فاریہ اور نعمان نے اسے کچھ دن کے لیے روک لیا۔'' کتنی مشکل سے وہ مسکرائی تھی' یہ وہی جانتی تھی' شائلہ کچھ بے چین سی نظر آئی تھی۔ ''اوہ' میرے لیے بروی پر اہلم ہو جائے گ۔'' سمیرانے گہری نگاہ اس پر ڈالی''واقعی'' مگراوپر سے کماتو یہ کہ

'' بچھے کسٹ بنا کرلا دو'جو پچھ بھی منگوانا ہے میں ثوبان کے ساتھ جا کرلا دول گی۔'' شاکلہ کے چرے کارنگ تبدیل ہواتھا''چلیں ایسا ہی کروں گی۔''

) گروں گی۔'' سمیرانے بغور اس کے رنگ بدلتے چرے کو دیکھا ا۔

铁铁铁

توبان نے اسجد سے رابطہ کرکے اسے ہمیات بتائی تھی مگر ساتھ ہی ہر چیز کے مضمرات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اسجد سیہ سب س کر بھڑک اٹھا تھا۔ توبان نے بہت نرمی اور ملائمت سے اسے محصنڈا کیا تھا۔ سمجھایا تھا کہ عورت بھی فطری تقاضوں سے مستنی نہیں ہے 'اتنا لمباعرصہ میاں کی جدائی میں وہ بھی بھٹک سکتی ہے۔بہرحال ابھی وہ مکمل





ہیوٹی بکس کا تیار کردہ

# ٧٤٤٠٤

# SOHNI HAIR OIL

-408101E @

الول كوسفيوط اور فيكدار بناتاب-

さんしたいしわれいかり

یکال منید-

استعال كيا جاسكا ب

تيت-1500 روي



سواجی مسیرال 12 بری بوشوں کا مرکب ہادراس کی تیاری

کرمراحل بہت مشکل جی لہذار یقوزی مقدار میں تیار ہوتا ہے، یہ بازار میں

یاکسی دوسرے شہر میں دستیاب نہیں ، کراچی میں دی خریدا جا سکتا ہے، ایک

یوس کی قیت صرف میں ® لا روپ ہے، دوسرے شہروا لے نمی آڈر اس

کر دینرڈ پارسل ہے مشکوالیں ، رجنری ہے مشکوائے والے منی آڈراس
حساب ہے بجوا کیں۔

2 بوتكوں كے لئے ..... 350/ دو يہ 350/ دو يہ

6 يوكون كرك \_\_\_\_\_ 1000 روي

نود: اس عن داك فرج اور بكنك چارجز شال يل-

### منی آڈر بھیجنے کے لئے ھمارا پتہ:

بیوٹی بکس، 53-اورنگزیب ارکیت،سیند فلور،ایم اے جناح روڈ، کراچی

دستی خریدنے والے حضرات سوہنی بیٹر آئل ان جگہوں

سے حاصل کریں

یا بیوٹی بکس، 53-اورآگزیب مارکیٹ،سیکنڈ فلور مایم اے جناح روڈ ،کرا پی مکتبہ ،عمران ڈانجسٹ، 37-ارد دبازار ،کرا چی۔

نون نبر: 32735021

سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا 'میں نے بیہ سب شاکلہ کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے لیے کیا ہے 'مجھے اپنے بیٹے کو اس برنامی سے 'اس بھٹکے ہوئے رہتے پر چلنے سے بچانے کے لیے کیا ہے 'مائلہ نے کھیک سوچا تھا نشانگلہ نے تھیک سوچا تھا تھا نشانگلہ نے گھیک سوچا تھا کہ کام بھی ہو جائے گا اور رہ کم عمراز کا کسی کو بتا بھی نہیں پائے گا ''سچھ عرصے میں آگر وہ خدانا خواستہ گمراہ ہو جاتا تو وہ خود کسی کو بتانہ چلنے دیتا۔''

موہہ سریں۔ "صفیح بتارہا ہوں۔اس گمراہی میں جو چل پڑا 'اسے منزل کہیں نہیں ملتی'وہ بھلگیاہی رہتاہے۔"

''اگروہ بہاں سے نہ جاتی تو۔۔۔'' ''تو ہم چلے جاتے 'میں نے ہر آپشن پہ سوچ بچاری تھی۔ اب تم بھی سوچ لوکہ بیٹیوں پر ہے جاتھی اور بیٹے کو یوں کھلے عام ہر جگہ جانے کی اجازت دے ریتا' نارمل رویہ نمیں ہے 'اسے بدلو ' بیٹوں کے آئے' جانے کو بھی نوٹس کیا کرو گرتھی سے نمیں پارسے' محبت ہے ' بیٹیوں کو بھی اعتاد میں لے کرا چھے 'برے ماتھ ملنے ملانے کی اجازت دے دیا کرو' تربیت اچھی ماتھ ملنے ملانے کی اجازت دے دیا کرو' تربیت اچھی کروگی تو ان شاء اللہ رزلٹ بھی اچھاہی آئے گا 'ایمان کو دیکھ لو اس عورت کے ہر طرح سے اکسانے کے پاوجودوہ نہیں بھٹکا' آگے بھی ان شاء اللہ اچھی امید

"ان شاء الله -" وه المحتے ہوئی بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ اس مسمر ان تعریب نور سے معربی انداز میں

ر کھواور معیم اسلامی طرز طریق سے ان کی تربیت کرو "

ایک عزم صمیم ایک نئ امید کے ساتھ کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں 'ہم نے اپنے بچوں کو اچھا براسمجھانا ہے 'پھراللہ کے سپرد کردیتا ہے 'وہی انہیں ان بھیڑیوں سے محفوظ و مامون رکھے جو شیطانی جال بچھائے خوش رنگ ترغیبات سے اپنی جانب تھینچتے تو ہیں 'پر ہماری دعا میں ہماری نیکیاں 'ہمارے بچوں کو بچالاتی ہیں۔



Section .





"ازدواجی زندگی کے اسرار و رموزیو تھی بیاز کی رتوں کی طرح ہوتے ہیں ڈیئر۔ جوپرت در برت ہی تھلاز ہیں۔" کافی کے مک گھونٹِ گھونٹ خاتی کرتے موے اس کے کانوں میں مسلسل کو شجیے اس جملے نے اے بیمانے پر مجبور کردیا تھاکہ زندگی کے نشیب و فراز ے کشید کیا گیاعلم 'جے لوگ تجربہ کہتے ہیں 'نہ کوئی استاد سکھا سکتا ہے۔ نہ ہی کسی کتاب سے حاصل ہو

سکتاہے۔اس وقت تواس نے کیسے ہسی میں اڑا دیا تھا "نوبہ ہے بھی۔ کوکنگ کی کلاسز لیتے لیتے آپ کی تو تفتگوہی اشیائے خردونوش کا مرکب بن کئی ہے 'وہ

جيا ايك لطيفه مهيس ہے كه ايك داكثرى شادى موكى تو اس نے اپنی ولهن سے کها منہ کھو کیے نبض چیک

كرائے ... بال جي نيكسيك-"تبريل بھي اس ك سائھ بننے پر مجبور ہو گئی تھی۔

" ہاں تو بیج ہی ہے بندے کا پروفیشن اس کی نجی زندگی پر بھی اثر انداز ہو تاہے۔"

اور آج یوه اینی ہی کہی اس پر مزاح بات کانہ لطف لے پا رہی تھی اور نہ ہنس یا رہی تھی۔ کیونکہ تفہرا دینے والی سردی میں وہ خود کو اونی شال میں <u>لیع</u>ے میرس کے ریانگ پر کہنال لکائے پچھلے ڈیروہ کھنٹے سے ساہ تار کول ہے بیجی شنسان سوک کو تکے جا رہی تھی۔ جہاں بندرہ بیس منٹ کے وقفے سے کوئی اکا دکا گاڑی گزرتی تواہے زندگی کے رواں دواں ہونے کا حساس ہو تا۔ وگرنہ رگ و جال کو جامد کر دینے والی یخ بستہ ہوائیں اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اب اس کے اعصاب بھی شل کرنے گئی تھیں۔ ول و دماغ میں READING

انصتے بے شار خد شوں اور واہموں نے ول و دماغ کو گوما س كرنا شروع كرديا تھا۔

" يا الله تهيس كوئي حادثة نه هو گيا هو -" لمحه بھر كو خیال لیکتا۔ پھرفوراسہی خود کو سرزنش کرتی۔ ''اللہ نہ کرے۔اچھااچھاسوچناچا ہیے۔۔''مگر پھر دوسرے ہی پل نیا خیال دل کو دہلا دیتا''کتیس کوئی چکر

" اوہ میرے خدا -" اس نے دونوں ہاتھوں ہے و کھتے سر کو تھام لیا۔ بلکیں نم ہو گئیں۔ "رحم کردے میرے الک۔"

اب تو بھوک کے مارے ببیٹ میں اٹھتے وہال نے بھی اسے نڈھال کرتا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود کو باربار

تسلیاں دیے جارہی تھی۔ "مگر کلائی میں بندھی گھڑی كى مسلسل آ مے برھتی سوئیاں اسے باربار مابوس کے دلدل میں و حکیل رہی تھیں۔ ہارن کی آوازنے جیسے ایندھن کا کام کیااور اس کے تھکے ہوئے وجود میں نئی توانائی دو ژکئی دہ لیک کر دروازے کی جانب بھاگی پھر کسی خیال کے تحت واپس ملیث کراہے بیڈروم میں آتی اور جلدی جلدی اینے سنورے ہوئے بالوں کی آوارہ لٹوں

کوہاتھوں سے واپس جمایا۔ برگنڈی لپ اسٹک کا ایک اور کوٹ نگایا۔اتنے میں ڈور بیل کجی نو وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف آئی اور پھرایک گہرا

سائس کے کردروازہ کھول دیا۔ ''السلام علیکم۔''اس نے مسکراتے ہیوئے اشعر کے ہاتھ سے بیک لیا اور خودا لیک جانب ہو گئ۔ د' وعلیکم السلام-"اشعرنے بنا اس کی جانب دیکھے

😽 بابناسكون 168 فرورى 2016 😪

Region

ایک نظر ڈالنابھی گوارا نہیں کیا ہیہ وہی اشعرتھا جواس کے سادہ سے حلیے پر بھی تعریفوں کے بل باندھتا نہیں تھکتا تھا۔ ناقدری کے احساس نے تحریم کے ول کو دکھ ہے بھردیا۔ مگر پھرایک بار بیہ سوچ کرانی همتوں کو سیجا کیا کہ شاید اشعراس وقت تھکا ہوا ہے اور شایداسے بھوک بھی لیگ رہی ہو۔اس سوچ کے ساتھ اس نے سر جھنگ کر کسی بھی منفی خیال کو ول میں

وهيرے ہے سلام كاجواب ديا اور اپنا تھ كاہارا وجودلا كر لاؤنج میں رکھے صوفہ کم بیڈیرلا کر گرادیا۔ پھر محلے اور كانول كے كروليٹاسياه مقلرا باركرصوفے كے سرمانے ڈالا۔ وستانے اتار کر صوفے کی سیٹ پر رکھے اور محردن جهكا كرشوزا تارنے لگاتو مفلراور دستانے اٹھاتے ہوئے تحریم کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ وہ جس کیے لیے اتنے ول اور اہتمام سے تیار ہوئی تھی اس نے تحریم پر



جاؤ ۔.. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ''مگروہ ہنوزاخبار پر نظریں جمائے چائینر رائس کھانے میں مگن تھااور ایسا بے نیاز بیٹھا تھا کہ جیسے وہ کمرے میں تناہو۔ تحریم کواس کی بیہ ہٹ دھری سخت کھلی مگراس نے اپنے اندر عود آنے والے غصے کو بڑے صبر کے ساتھ پیااور بہت تحل سے گویا ہوئی۔

''اشعرمیں آپ ہے بات کر رہی ہوں۔ بتا کیں نا '''

''کیامصیبت ہے انسان سکون سے کھانا بھی نہیں کھاسکتا۔ جب تم نے سارے پروگرام طے کرہی لیے ہیں تو جھے ہے گئی اسرورت ہے ویسے بھی گھر میں تمہماراول لگتاہی کب ہے۔ ساراون تحقیم ہارے آوتو یہ کھانے کو ملتا ہے۔ کچھے چاول۔ اوپر سے تمہماری بک بک ... ''وہ چمچے بی کرانچھ کھڑا ہوا اور تحریم حق دق فیڈ بائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اوروہ اس کے فیڈ بائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اوروہ اس کے بستے آنسوول کی بلسر پروا نہ کرتے ہوئے پیر پٹنجتا ہوا بیڈ بروم میں چلاگیا اور دروا زہ بند ہونے کی زور دار آوا زنے روم میں چلاگیا اور دروا زہ بند ہونے کی زور دار آوا زنے تحریم کے آنسوول کی رفتار اور تیز کردی۔

وہ سارے موسم محبتوں کے
میری متاع حیات ہیں 'وہ پرانے کیے
میری متاع حیات ہیں 'وہ پرانے کیے
تہمار البجہ
شہمار البجہ
وہ عمد رفتہ
ابھی بھی مٹھی میں قید ہیں
وہ ببھی ستارے
وہ ببھی ستارے
محبتوں کے وہ استعارے
وہ سب اشارے
وہ سب اشارے
جدا ئیوں کے طویل زرد موسموں میں بھی
ان میٹھی تائے ساری یا دوں کو

براجمان ہونے سے روکا اور کچن کی طرف چلی آئی۔ کھاناگرم کرنے کے لیے مائٹکروویو میں رکھا اور نیبل پر پلیٹی لگانا شروع کر دیں استے میں اشعر بھی فریش ہو کر نیبل پر آ بیٹھا۔ تحریم نے مائٹکروویو سے کھانا نکال کر سرونگ باؤل میں ڈالا اور نیبل پر رکھ کر خود بھی اشعر کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔

'' آج به سوچ کر چائیز مینورگھا که ایک تو سردی زیادہ ہے اور مجھے لگاکہ شاید آج فرائیڈے ہے تو آپ جلدی آجائیں۔ گرآپ آج بھی لیٹ ہو گئے۔ چائیز و شنر کامزہ تو قرایش کھانے میں ہی ہے مگر خیر بھوک لگے توسبُ ہی اچھا لگتا ہے۔ مجھے بھی اپنی بھوک لگ رہی تھی گر آپ کے بغیر کھایا نہیں جاتا۔ ای لیے آپ کا ہے چینی ہے انتظار کر رہی تھی۔" تحریم نے چائنیز رائس اس کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اپنی روداد بھی بیان کریا جای اس امید پر که شایدوه کے کمہ " آئی ایم سوری حمہیں میری وجہ ہے انتظار کرنا بڑا یا پھریہ کہ "آئندہ ایسانہیں ہو گا۔"کوئی بھی ایسا جلّہ جو تحریم کی ول جوئی کردے مگروہ بول خاموش بمیشا صبح کے بائی اخبار میں کم تھاجیسے وہ دیواروں سے باتیں کر رہی ہو۔ تحريم كادل جاباكم وہ اشعرے ہاتھوں ہے اخبار لے كر اِس کے مگڑے مکڑے کردے اور چیخ چیخ کراس ہے کے اور پوچھے کہ 'کہایہ ہای اخبار نتہاری اس تحریم سے بردھ کرہے جس کے بنائم بی نہیں سکتے تھے۔''مگر جب الفاظ کے بے وقعت ہو جانے کا ڈر ہو تو خاموشی میں ہی عافیت ہوتی ہے سووہ خاموش رہی۔ پھر منچورین کی ڈش اس کی طرف بردھاتے ہوئے گفتگو جاری ر کھنے کی غرض سے بولی۔

''ای کا فون آیا تھا۔ کہہ رہی تھیں کہ چکرلگالو۔ میں بھی بھی سوچ رہی تھی کل صبح سے ہی چلی جاؤں۔ آپ آفس جانے ہوئے چھوڑ دیجئے گااور واپسی میں لے لیجئے گا۔ اکبلی سارا دن ویسے بھی بور ہی ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے تا۔۔۔؟''

تحریم نے بنت امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ اب توشاید وہ بول ہی پڑے کہ "مت







یل مل دل کے پاس تم رہتی ہو اور تحریم اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھوں میں موجزن محبت بھرے جذبے کو دیکھ کر گویا ہے خودسی ہو جاتی۔ اس کو خود پر ناز ہونے لگتا ہے کہ کوئی اسے اتنا چاہتا ہے پھروہ اشعر سے سوال کرتی۔

'''اشعرکیا تم پئج مج مجھ سے اتن محبت کرتے ہو؟ کمیں یہ سب دھوکا تو نہیں ہے؟ کمیں میں کسی سراب کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہی تا۔۔۔؟''تباشعر اس کی نرم و نازک ہھیلی پر اپنی مضبوط گرم ہھیلی رکھ کر کہتا تھا۔

"یا گل لؤکی ایمیا میری محبت میرے جذیے استے کھوٹے ہیں کہ حمہیں ان کی صدافت پر یقین ہی نہیں آنا۔ میں توخودا بنی اس پاکیزہ محبت پر شادی نامی ملن کی مهر شبت کرنا چاہتا ہوں مگر تم ہی جھے روکے ہوئے ہو۔ ''میہ حقیقت تھی کہ تحریم نے اپنی پڑھائی مکمل ہونے ہے پہلے رشتہ لانے سے منع کرر کھاتھا۔ وہ ماس کمیونی کیشن میں ماسٹرز کررہی تھی اور بیراس کا جنون نقا۔ وگرنہ آپ اشعر کو یونیورشی پاس آؤیٹ کرنے کے بعد ملنے میں مشکل بھی در پیش آرہی تھی كيونكه اشعراس سے ايك سال سينيٹو تھا اور اب وہ با قاعده ایک چینل میں جاب کر رہا تھا۔اور وہاں کی ٹف اور شفنوں کی ڈیوٹیوں کے باعث اب ملا قات کے لیے وہ وفت نکالنا جو تحریم کو سوٹ کرے اس کے لیے مشكل بهي مو باجار بالقارو سرے اسے ڈر تھا كه كهيں به ملا قاتیں انہیں بدنام نہ کردیں اور اشعر کی نبی سوچ تخریم کے دل کو ڈھارس دیتی 'اس کے دل میں اشعر کی محبت گھری اور صادق ہوتی چلی گئی کہ وہ اس کی عزت كرتاب اس كى بدناى اور رسوائي سے ۋر تاب تواس ک محبت بھی یقیناً ''خالص اور کھوٹی نہ ہوگ۔ جب جذبے صادق ہوں تو امرہو ہی جایا کرتے

ی فحبت بی یعینا محاص اور هوی نه ہوی۔ جب جذبے صادق ہوں تو امر ہو ہی جایا کرتے ہیں۔سواللہ اللہ کرکے تحریم کافائنل ایئر بھی مکمل ہوا تو اشعرنے تحریم کے اوکے کرنے پر اپنے گھروالوں کو بھجوا دیا۔ شروعات میں دونوں کو ہی روایتی 'رسم ورواج اور روک ٹوک کاسامنا کرنا ہڑا تاہم جلد ہی دونوں نے یہ

نے سب کچھ بھلادیا ہے وہ لتنی ہی در بستربر جیپ چاپ لیٹی رہی۔ آنسو تھے کہ اہل اہل کراس کی آ تکھوں سے بہے چلے جار تصحیرہ صبطی لگامیں تھاہے سسکیوں کی آواز کوسینے میں ہی دبائے ہوئے تھی اور وہ جس کے لیے اس کا وجود ماتم كده بنا ہوا تھا ' انجان بے حس بنا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھااور جب اسے لگا کہ اب ول سے ابھرتی ورد کی لہریں حلق کے راستے باہر آجائيں گی تووہ اٹھ كرلاؤ تج ميں جلی آئی-اور صوفے کی پشت ہے سر نکا کر آئکھیں موندلیں۔ تو آدھاسویا آدھا جاگا دماغ اسے بھٹکا یا ہوا یا دوں کے بیاباں میں لے گیا۔ جمال اس کی اور اشعر کی محبت کی داستانیں قم تھیں۔ جمال ہرسوان دونوں کی بھرپور جاہت کے فنے کو نجتے تھے اس ونت زندگی قوش قرح کے رِ تگوں ہے تعبیر تھی اور اے اشعر کی محبت کے سنگ گزارے بل یوں سرمست رکھتے جیسے موسم بہار میں مواکی انکهیلیول پر خوش رنگ و خوش کلو گل

اینے دامن میں چن رکھاہے

بہ وسے ہیں۔ اشعر بہت اچھا گٹار ہجا تا تھا۔ تحریم تقریبا" ہر ملاقات پر خصوصی فرمائش کر کے اس سے مختلف دھنیں ستی تھی۔ اس کی آداز بھی بہت دل سوز تھی۔ وہ بخوشی تحریم کی فرمائش پوری کر ہاتھااور خاص کرایک گیت اسے یہ کہ کر ضرور سنا تا تھا کہ یہ میرے دل کی آداز ہے تحریم - یوں سمجھ لوکہ یہ بول شاعر نے نہیں میں نے لکھے ہیں۔

بل بل ول کے پاس تم رہتی ہو جیون میٹھی پیاس ہم کہتی ہو ہرشام آنکھوں میں تیرا آنجل لمرائے ہررات یا دوں کی بارات لے آئے میں سانس لیتا ہوں تیری خوشبو آتی ہے اک مرکام رکاسا پیغام لاتی ہے میرے دل کی دھڑتمن بھی تیرے گیت گاتی ہے

ابنار کون (177) فروری 2016

Region

شرکت کے لیے لاہور سے کراچی آئی تھی اور اینا بھی سوٹ کیس لیے روا تگی کی تیاری کیے کھڑی تھی۔ "ارے بھی کیا کریں بیچاریاں۔ نند نام اور رشتہ ایبائے سنانہیں تم نے نندازگند۔"رمشا کاشوہر علی ہنتے ہوئے بولاتو تریم جلدی سے رمشاکی طرف آئی اوراے محلے نگا کر علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ «علی بھائی۔میری نندیالکل ایسی شیں۔رِمشا آئی ایم سو لکی کہ میرے سسرالی رشتے اسٹے کیئرنگ اور لونگ ہیں کہ یقین کرو لگتاہی نہیں کہ میں یہاں دیورانی اوراور بھابھی بن کر آئی ہوں۔ پچ آپ لوگوں کی محبتوں نے تومقروض کر لیا مجھے۔" «بَس پُھرتیار رہنا بھی بھی یہ قرض چکتا کرنار اِ سکتا ہے۔"اسجد بھائی بھی ہنتے ہوئے بولے تو تحریم مسکرا

" "ضرور-جب آپ لوگ چاہیں۔" " بھائی فلاشٹ کا ٹائم ہوئے والا ہے۔ چلیس راستے میں ٹریفک بھی جام ہو تا ہے۔ معلوم تو ہے آپ کو کراچی کاحال۔"اشعرجواندر نیار ہورہاہے لاؤ کے میں آئے ہی بولا۔

من اوه ہاں واقعی۔ چلو بھئی اجازت دو۔"اسحد بھائی کھڑے ہوئے اور سوٹ کیس اٹھالیا۔ تحریم بھی سب ے ساتھ وروازے پر جلی آئی اور سب کو مسکر اہوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔

"تم بے وجہ اتن ڈیریسی**ڈ** ہو رہی ہو۔ شادی سے پہلے اور بعد کیلا ئف میں تھوڑا تو فرق ہو تاہی ہے اور ابھی تو بیچے بھی نہیں ہوئے اس کے بعد تواور بھی بدلاؤ آئے گا۔" رمل بچھلے پندرہ منٹ ہے تحریم کو مسکسل سمجھانے کی کوشش کررہی تھی۔ تحریم اشعرکے روز بروزبد کتے رویے سے از حدیریشان اور دکبرداشتہ تھی۔ اس کیے رمل کو فون کیا۔

''مَكْرابھي توسال بھر بھي نہيں ہوااور اشعر کاب<sub>ن</sub>ہ بدلتا روپ ...."اب تحريم با قاعده تستكنے گلی تورمل چڑسی

صبر آزما مرحلہ بھی طے کر لیا اور دونوں گھرانوں کے بروں نے نیمی طے کیا کہ دونوں ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں اورایک درست رائے کااِنتخاب کرکے اپنی اپنی منزل باناجاه رب بن توانمیں بھٹنے سے بچانے کے لیے میں بنتر ہو گاکہ دونوں کے دل کی خواہش پوری کر دی جائے۔ دونوں ہی بڑھی لکھی اور معزز فیملیز سے تعلق رکھتے تھے۔ اشعرچھ فٹ کے نکلتے قد کے ساتھ کثرتی بدن کا مالک تھا۔ گندی رنگت کے ساتھ ملکے بھورے کھنگھریا لے کھنے بال اور فرنیج داڑھی کے ساتھ وہ بہت اسارٹ لگتا تھا۔

ساته بى دىل مىغورۇ 'اعلا تعليم يافتة اوراجھى جاب کاحامل تھا۔ تو تحریم کے گھروالوں کو دامادیے روپ میں خاصامعقول لگا۔ سروقد 'نازگ اندام اور صبیح چرے پر کھڑے نقوش کی مالک تحریم کود مکھ کر 'اشعرے گھر والے بھی اس کی پیند کی داددیے بنانہ رہ سکے۔ آخر کار دونوں کی وفاؤل کو منزل مرادمل ہی گئی۔

اشعرکے بوے بھائی اسجد اور ان کی بیوی آسیہ نے دونوں کو شالی علاقہ جات کے ہنی مون ٹکٹسی بطور شادی کا تحفہ دیے تو دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ موج مستی اور خوشی کے رنگوں سے سجا ب وفت کیسے گزارا پتاہی نہیں چلااور اشعر کی چھٹیاں جتم ہونے کا وفت آگیا تو دونوں واپس لوٹ آئے 'ان کے آتے ہی اسحد بھائی اور آسیہ بھالی سے دبی واپس جانے کے لیے برتول کیے۔

'' چلو تھی تحریم۔ اب ہمیں اجازت دو۔ اسجد کی چھٹیاں بھی حتم ہونے کو ہیں۔ ہم لوگ بھی بس خاص طور پر اشعرِ کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اب تم اپنا گھر سنبھالو۔ " آسیہ بھابھی نے اس کے رخسار چومتے ہوئے کماتو تحریم کالبجہ گلو گیرہو گیا۔ " تھینکس بھابھی۔ آپ نے بالکل بہنوں جیسا

''آجھا جی۔ جیٹھانی دیورانی نے ابھی سے گھ جوڑ کر لیاادر نیز کو بھول گئی۔وہ بھی ایسی معصوم نند۔"اشعر کی جھوٹی اور اکلوتی بهن رمشابولی جو خود بھی شادی بھی

ابنار کرن 174 فروری 2016 😪

Section

اورلائن ڈسیکنی کے کردی اور تجریم موبائل کی تاریک ہوتی ہوئی اسکرین کودیکھتے ہوئے گھری سوچ میں مبتلا ہو

جاتے وسمبرے ون تھے فضا میں شدید خنکی تھی۔ سرد ہوائیں بند دریچوں کو پار کرتے ہوئے جم تھسی جارہی تھیں۔ گوبسترے نکلنے کاول نہیں كرنا تفالور كرك باعث صبح كاأجالا صبح ك سازهے چھ بھی سیج طور پر اٹر کر نہیں آیا تھا۔ تاہم اشعرکے لیٹ ہیو جائے کئے ڈر سے وہ خود کو سحر خیزی کاعادی بنا ر ہی تھی۔ایس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ایک تووہ نماز فجرادا کرنے لگی دو سرااب اس کے سارے کام عبیج ہی نمٹ جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ بند کھڑگی کے شفاف شیشوں کے اس پار میج کی تیزی سے تھیلتی ہوئی سپیدی کو دیکھنے میں مگن بھی۔ سبز پر نظالہ اسکارف کو اس نے چرے کے کرد محق سے لپیٹ رکھاتھا۔ مھنڈ کی شدت کے باعث اس کا گلائی چرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اور سبزو سرخ کے اس حسین امتزاج نے اسے سرخ گلاب کی طرح ولنشین بنا دیا تھا کہ چرے بر روشنی پڑنے کے باعث 'نیندے جاگااشعراسے چند لمحول مبهوت ہو تاریختارہ گیا۔ صبح کادھند لکااور تحریم کا چرواے ایک ساہی لگا۔ پھریکدم سات بجے کا اعلان کرتے الارم نے جیسے دونوں کوچو نگادیا۔

" تحريم چونک كرمزي تواسے خود كود يكھٽايا كرجانے کیوں تھبرا کئی۔ اتنی شدید سردی میں بھی اس کی

ہتھیاییاں بھیگ سی سئیں۔ " اوہ آیپ اٹھ گئے۔" اس کی آواز میں واضح ڪي<u>کيا</u>ہث تھی۔

و آبال بس خود ہی آنکھ کھل گئے۔ تم ناشتا بنا دو۔ میں تیار ہو تا ہوں۔"اشعرنے نظریں جرا کر کماتووہ اثبات میں سربلا کر کچن میں چلی آئی۔ آج کتنے دنوںِ بعد تحریم نے اشعری آ تھوں میں اس الوہی محبت کی چمک دیکھی تھی جس کودیکھنے کووہ ترس کررہ گئی تھی۔ذراسی

' توبہ ہے تحریم۔ تم کب برسی ہوگ۔ دیکھو شادی كے بعد مردعورت بريكشكل لا كف ميں داخل موجاتے ہیں۔ان پر ذمہ دِاریوں کا بوجھ پڑجا تاہے۔جیسے اشعر کو اِب لازی طور فکر معاش بھی لاحق ہو گئی ہے۔ تم کو بھی اب گھریلو ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیا

' توکیاشادی کے بعد محبت حتم ہوجاتی ہے؟ کیاا**ب** اشعرکے دل میں میری کوئی جگہ نہیں ؟ کیا اس کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں۔کیاشادی کے بعد مرد بیوی کے روپ میں نوکرانی چاہیے ہوتی ہے؟" تحریم ابھی بھی اپنے من کی کیے جار ہی تھی۔

' فتحریم شادی کامطلب بیہ تھوڑی ہے کہ وہ اب ہر وقت محبت نام کی مالا جیتارہے۔ تمہاری کو میرج ہے تو اس کامطلب بیہ نہیں کہ اب تم ساری عمراس ہے ایسے ہی طوفانی محبت اور بات بے بات اظہار محبت کی توقع رکھو پلیز حقیقت پند ہنو۔ یوں بے فضول سوچوں کاروگ پال کرتم اپنا ہر طرح سے نقصان کروگی۔ گھر کا سکون اور تم دونوں کی صحت بتاہ ہو جائے گ۔ تم دیکھو محبت اپنی جگه ، مگرجب دولوگ ایک ساتھ رہنا شروع كرتے ہيں توعادت واطوار اور هخصيت كى پرتيں كھل كرسامنے آتى ہيں جنہيں قبول كرنائى پر انے ماكم شادى تاى بندھن قائم رەيسىكے۔

ميرى جان شادى تو ہو گئی اب اس بندھن كو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی پہند اور خواہش کے مطابق جَلْنِے کی کوشش کرو۔ آیں کا خیالِ رکھواور میری ایک بات گرہ میں باندھ لو تحریم مرد کو عورت کے میندی والے ہاتھ بھی اسی وقت انتھے لگتے ہیں جبوہ کھرداری میں مصروف ہوں۔اب وہ تنہآرا محبوب نہیں شوہرہے اور تم اس کی محبوبہ نہیں ہیوی ہو-سو چندااین ذمید داریوں کو ستجھو کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا ... اوہ و شاید عباد اٹھ گیا۔ چلومیں بات كرتى مول-اپناخيال ركھنآ-الله حافظ-"بينيْ نے کی آواز س کررمل نے تیزی سے بات تحتم کی

Region

توجہ نے جیسے اس میں نئ توانائی بھردی تھی۔ بہت دِنوں بعد اس نے اپنے موڈ میں خوشگوار تبدیلی محسوس

آج فرخ ٹوسٹ بنالیتی ہوں۔اشعرروزایک جیسا ناشتا کھا کراکتا جاتے ہیں کچھ چینیج ہو جائے گا۔" ذہن میں آئے خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے جلدی سے دودھ انڈااور چینی کے آمیزے کو پھینٹااور فرائی پین چو کھے پر رکھ دیا۔ پھر تیل ڈال کر آمیزے میں توس ڈپ کرکے فرائی کرنے گئی۔ سیاتھ ہی کافی کے لیے دودھ رکھ دیا۔ اُنتے میں اشعرکی چیکھاڑتی ہوئی آواز آئی تووہ تیزی ہے کمرے کی طرف بھاگ۔ "كيا موا؟" اس في بير روم مين واهل موت

و کیا ہونارہ گیا۔میری اسکالی بنوشرے سال ہے؟" اشعروارڈ روب کے پٹ کھولے اس کے تمام خانوں میں نظریں دوڑا تاہوا چلارہاتھا۔

" ييس ركى ي-" كريم نے آگے براء كريرى طرح ٹھنسے ہوئے کیڑول میں شرِث تھینج کریا ہرنکالی الشعرف مخرث جھیٹ لی اور کھول کر تحریم کی آ تکھوں کے سامنے اہرائی۔

"ایبالگ رہاہے ملکے میں سے نکالی ہے۔تم سے یہ نہیں ہو تاکہ الماری سیٹ کرلویا کپڑے استری کرکے

" میں نے گرین والی شرن کی تھی۔ لائیں ہیہ کر دوں ابھی۔" تحریم نے ہاتھ آگے بردھا کر شرف لینی چاہیے تواشعرنے شرف اراکر بیڈ پر پھینک دی۔ وروس میں کے ساتھ۔ آج میری پریزنطیشن ہے۔ بلو ہی شرث بین کر جانی تھی اور تم جو ہفتوں استری اور بٹن جو ڑنے کا کام نہیں کر سکیں۔اب کیا کروگ۔ جانے عور تیں کیا کیا کرتی ہیں۔ بوے بوے سسرال نمٹاتی ہیں۔ تمہارے اوپر نہ ساس سسر ہیں نہ نندوں اور دیو√ی کی ذمیہ واریاں۔ پھر بھی کوئی کام ڈھنگ سے شیں ہو تا۔ بلکہ کام تو ہو تاہی نہیں میڈم سے روز انہی چکروں میں لیٹ ہو جا تا ہوں۔اب

کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہویں ناشتِا نکالوجاکر۔"وہ شرف بین کربال بنائے لگا تو تحریم ممکین پائی کو حلق سے ایارتی ہوئی کچن میں آئی تو کچن کی حالت دیکھ کر سر پکڑلیا۔ وہ جلدی میں چو لھے کی آنچ کم کیے بنائی کچن ہے نکل گئی تھی۔ نتیج میں آوھے توس جل کر خاک ہو چکے تھے۔ دودھ اہل کرچو کھے پر پھیل چکا تھا اوپر ے شتم یہ کہ جلنے کی بوسونگھ کراشعر سرر چننج چاتھا۔ '' خوب ... جانے ابھی اور کیا کیا نظارے وی<del>کھنے</del> کو ملیں گے تمہارے بھوہڑین کے باعث ۔" اِشعر کی آئکھوں اور کہج میں طنزی شدید کائے تھی۔ تحریم نے خفت زوہ چرے کے ساتھ ہونٹ جھیجتے ہوئے سے تلے ہوئے توس رے میں رکھے اور پھٹی ہوئی کافی میں پتیلی کا بیا ہوا دودھ ڈالا کہ ٹرے اس کی طرف برمصائی۔

"اشغرنے ٹرے اس کے ہاتھ سے کے کروہیں لمیپ پر رکھی۔ توس کا ہائٹ لیا تو توس ٹھنڈے یخ ہو هي تقدوه سخت بدمزه موا-

"ایک نوروزونی بریز - ایک گفتے میں ہی بھوک لکنے لکتی ہے۔ اوپر سے محصندے کل سے میں ڈیل رولِي وغيره نهيس لاون گا- پرانھے بناؤ- "زندگي عذاب ہو گئی میری تم سے شادی کر کے۔"وہ آدھی کانی بوے بڑے گھونٹ چڑھاکر پی گیااور آدھی ہے کر فرائج کرر کھی بائیک کی چاہیاں اٹھاکر آفس کے لیے نکل گیااور تحریم کولگا جیسے اس کے جسم سے روح نگل رہی ہو۔وہ بھلا کب عادی تھی اس کے اِس کہنچ کی۔ میٹھے بولوں اور نرم کہجے میں اسے مخاطب کرنے والا 'اسے اپنی زندگی ا این جان کہنے والا بیروہی اشعر تھا جو آج ایسے محمہ گیا تھا کہ تحریم کی وجہ ہے اس کی زندگی عذاب ہو گئی ہے وہ بورا دن اوندھے منہ بستربر بڑی رہی۔ رہی۔ شرفھاکہ پھٹاجارہاتھا۔اس نے درازیں ٹول کر پین کلر نکالی اور پانی کے ساتھ حلق ہے اتار کر پھر آئھیں موندلیں۔ توجانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اورجب دوباره تھلی توعصر کی اذان ہورہی تھی۔ سرابھی

Specifon

تحريم كى آنكھول سے شب شب آنبيو گرنے بلكے تووہ اور یے قرار ہو گیا۔ کچھ بھی تھا مگر تحریم اس کی جاہت

« نهیں نا ... پلیزیار .... آئی ایم سوری <u>- می</u>ں بہت شرمندہ ہوں۔ آفس میں کام کالوڈ بیت برور گیاہے۔ نے بی ایم آئے ہیں۔ چینل کی ریٹنگ گر رہی ہے۔ ئى لوگوں كو نكالا جا رہا ہے۔ مالكان اپناغصہ اساف پر ہى تو نكالتے ہیں۔ آج كل نوكرى ملنا آسان تو ہنیں۔ بس اسي پريشاني بے عالم ميں ميں ايسے بي ہيو کر گيا۔ پليز معاف كردو- "اشعرفي اب يا قاعده بالله جو ركي تووه اس کے ہاتھوں کو تھام کران پر ہی اپنا ماتھا ٹکا کر سسک

پڙي-دوغلطي ميري بھي ہے-بٹ بليومی-ميں جان بوجھ

''آئی نو-تم کوشش کرتی ہو۔ چلوچھو ڑو۔ ابھی ان باتوں کورہے دو۔ ایسے ہم لوگ اور ڈپر پسلہ ہوجائیں گے۔ ایسا کرویس کانی بنا آ ہوں اور میں آتے ہوئے تمہاری پندے نیے کے سموے لایا تھا جلدی ہے مائنگرو ویو میں گرم کرلو۔ بھوک بھی لگ رہی ہے۔" اشعرنے اس کے نم رخسار اپنی ہتھیالیوں سے خیک کے تووہ بھی مسکرا دی۔ پھراشغراٹھ کر کانی بنانے کچن کی طرف گیاتو تریم نے شارے سموے نکال کر پلیٹ میں رکھے اور پھرمائیروویو میں گرم کرنے رکھ فسيد- تھوڑى ہى در بعد دونوں كرما كرم كافى اور سموت کے مزے لے رہے تھے۔اتنے میں ڈور بیل بجی تو تحریم نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اشعرنی وی میں مکن تھا۔ تحریم واپس آئی توصیائمہ اس کے ہمراہ تھی۔ وه تحريم ک براني يونيورشي فيلو تھي اور خاصي باتوني تھي۔ ابھی بھی حسب عادت داخل ہوتے ہی شروع ہوگئی۔ دوالسلام علیم اشعر بھائی۔ کیسے ہیں آپ؟'' میں اسلام علیم اشعر بھائی۔ کیسے ہیں آپ؟'' " وعلیکم السلام - بحی میں ٹھیک ٹھاگ - آپ سنائیں-"اشعر نے متانت سے جواب دیا۔ منائیں استعرابے متانت سے جواب دیا۔

وچلیں جی آپ دونوں دوستیں باتیں کریں۔ تحریم میں ذرا ضروری کام سے جارہا ہوں۔ ایک دو گھنٹے میں

بھی ہو بھل ہو رہا تھا۔اس نے دیکھتے سر کو انگلیوں کی بوروں سے سملایا اور بالوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوگی۔ واش روم میں جا کر منہ ہاتھ وھوئے اور وضو كركے باہر آگئ-نماز اواكى اور نماز كے بعد وعائے ليے ہاتھ اٹھائے تولیوں سے لفظ نکلنے سے پہلے آ تھوں ہے آنسو بہہ نگلے۔ وہ سجدے میں گر کڑ چپ جاپ آنسو بماتی رہی اور یمی تورب کی شان ہے کہ وہ بن کے دلوں کا حال جان لیتاہے ' در گزر کر دیتاہے کہ ایسے بچچتاوے کے آنیو ہے انتاب ند ہیں اور پھرین مانکے عطا کر دیتا ہے۔ تحریم بھی چند کمحوں بعد پر سکون ہو گئی۔ طبیعت کو مزید فرایش کرنے کی غرض سے ایسے چائے کی طلب ہوئی تو اس نے جائے نماز لپیٹ کر الماري كے اوپر ركھي اور خود كمريے ہے باہر نكلي تواشعر كولاو مجيس في وي ويكه الإكرچونك عن-

"لیٹ نائٹ گھر آنے والا آج مغرب سے پہلے كيم الكيا-" تحريم ول بى ول ميس سوچنے كلى اشعر كو دروازه کھلنے پراس کی آمد کا حساس ہوا تو وہ جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ سیدھاہو کربیٹھ گیا۔

میں آج چھٹی لے کرتین بجے ہی آفس ہے آگیا تھا۔ کچھ تھکادٹ ہورہی تھی۔ آیاتو تم سورہی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آرہی تھی توئی دی دیکھنے بیٹھ گیا۔ سوچا اب اکیلا کیا جائے ہوں۔ اب تو طلب اور بھی بردھ گئی ہے۔شام ہو رہی ہے نا۔ ایسا کر نا ہوں آج کافی میں بنا ٹا ہوں اور تم بی کر بتانا کہ کیسی بنی ہے۔ ٹھیک ہے

وہ بغور اس کی جانب دیکھتا ہوا نارمل کہجے میں بول رہاتھا۔ جیسے پچھ ہوائی نہ ہو تحریم نے جوابا"اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نظریسِ مستقل زمین میں گاڑے رکھیں تو وہ اٹھ کراس تے پاس چلا آیا۔اسے شانوں سے تھام کر صوفے پر لا بٹھایا اور خود اس کے زانو پکڑ کر بیٹھ گیا۔

تحریم کی بردی بردی سیاه آنگھیں متورم ہو کر اور بھی ولکش لگنے لگیں تھیں۔

@ الماسية الماض مو تال .... ؟ "وه باته تقام بوچه رباتها-Region

ج الماركون 175 فرورى 2016

واپس آجاؤل گا۔ "اشعرنے جابیاں جیب میں ڈالیں اوربا ہرچلا گیااور تحریم صائمہ کے ساتھ خوشگوارباتوں میں مصروف ہو گئی۔

تقریبا"رات آٹھ بجےاشعرواپس آگیا۔ تحریم بکھرا ہوالاؤرنج سمبیٹ رہی تھی۔اے معلوم تھا کہ اشعر کو ہے تر بیٹی بالکل پند نہیں۔ "صائمہ کب گئی۔اشعرنے تحریم کو مصروف د مکھ

ورنس ابھی آدھا گھنٹا پہلے۔ آپ کوپتا ہے کتنی باتونی ہے۔ بیرتواس کے ہزمیند کابار بارفون آرہا تھا اُو تکلی۔" "اچھاسنو آج کھانے میں کیا بنایا ہے۔ بچ پوچھو تو آج نماري كھانے كابراول كررہاہے بلكه رمشاعے ہاتھ کی نماری بھی بردی یاد آرہی ہے۔ بہت شاندار نماری بنائی ہےوہ۔ کسی دن رہیں ہی معلوم کرنااس سے اور تم بھی ٹرائی کرنااور فی الحال جو بھی ہے فٹافٹ گرم کرکے کے آؤ۔ میرے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔" اشعرنے بید پر ہاتھ چیرتے ہوئے کماتو تحریم نے بے جاری سےاسے دیکھا۔

دوگیاہوا؟"اشعرنے یوچھا۔ ''وہ اشعر۔ میں نے آنج کھاناتو بنایا ہی نہیں صائمہ آگئی تو ہاتوں میں لِگ گئی۔اب مہمان کے ساتھ بیٹھناتو رِ تا ہے آپ اِیسا کریں کہ نماری کاموڈ ہے تووہی لے آئیں میں پھر کسی دن رمشاہے بوچھ کر بنالوں گ۔" تحریم نے آہنتگی ہے اپنی صفائی بیش کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا تو اشعر کے چرے سے نری اچانک غائب ہو گئ۔

ودكيامطلب.... آج پركهانانهيں-ابھي پرسوں ہي قومیں باہرے کھانالایا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ مشین لگا کر حکنی ہو گئی تو کھانا نہیں بنا سکیں۔

تریم امیں باہر کے کھانے روز روز افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہیہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے۔ انڈے توہوں کے فریج میں۔ میں کل ہی آدھادر جن READING

لایا تھا۔ آملیٹ بناؤ اور پراٹھے بھی میں جب تک آفس کی کچھ ضروری فائلز چیک کرلوں اور پکیزتم ساراون گھر پر ہوتی ہوتو کم از کم کھاناتو بنالیا کرو۔ ہم دو ہی تو بندے مِيں-عورتيں تو پورا پوراسسرال نمثاتی ہيں-اورايك تم ہوتم سے وسٹنگ ہوتی ہے۔ نہ الماريوں كي سیٹنیچے اور نہ کھانا پکانا۔ گرتم سے تو کچھ کہناہی فضول ہے حمہیں خود جو آبنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ بلاوجه میں ہی دیوار پر حکریں مار تارہتا ہوں۔"وہ ایک بار پھرمنہ بنا کر بیڈ روم کی جانب بردھ گیا اور تحریم کیہ سوچتے ہوئے فرت کے اٹااور انڈے نکالنے کئی کہ بیہ وہی اشعرہے جو شادی سے پہلے اور شادی کے شروع میں خود کھانا کھلانے باہریائے گرجا تا تھا۔ بیہ وہی اشعر ہے جو اس کے ماتھوں کی تعریفوں اور اس کے سراپ کی نزاکتوں کی تعریفیں کر تانہ تبھ کتا تھا اور آج اسے نوکرانی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ ایک بار پھرانی ناقدری اوراشعری بیگاتگی نے اس کی آئلھیں نم کردیں جنہیں وہ بے در دی سے بو تجھتے ہوئے کجن کی جانب بریھ گئی۔

" آج سردی روز سے کچھے زیادہ ہی تھی۔ سرد ہوائیں گویا جسم میں چھے جارہی تھیں۔خود تحریم کو بھی سردی نے لیسٹ میں لے لیا تھا۔اشعر کوناشتادے کروہ خود كحاف ميں دبك كربيثه كئى تھى ساتھ ميں ئى دى آن كرليا- كوكنكِ شويين مرى مردول والمصح كى تركيب بتائی جارہی تھی۔ تحریم نے بغور ترکیب دیکھی پھرانے خیال آیا کہ قیمہ جلدی بھی بن جائے گا۔ فریزر سے قیمہ نکال کرلائی اور بیا ز کاٹ کر براؤن کیا۔ پھر مسالے اور کھے ٹماٹر ڈال کر بھونا اور پھر قیمیہ شامل کرکے تھو ڑا یانی ڈال کرر کھ دیا۔ائے میں موبائل بجاتو وہ چائے کا كپاھاكرلاؤ تجيس بي آبيھي۔

قوالسلام علیکم - بی کیاحال ہیں - "تحریم نے جائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا توصائمہ اس کی بیٹھی ہوئی آواز ىن كرچونك گئے۔

"وغليكم السلام-كيا هوا دُيرُ طبيعت تُحيك نهيس لگ

ابناسكون 176 فرورى 2016

Seeffon.

کیدوستیاس کیے خوب بھاتی تھی۔

"السلام علیم ای- کیسی میں آپ؟"رمل اسکائپ ىر آنلائن ہوئى توامى كھل انھيں۔ " تھیک ہوں بیٹی تم کماں ہو۔اتنے دنوں بعد آن

"بسامی-عباد کے ہاف ایئرلی پیرز ہورہے تھے۔ آپ کوتو پتاہے اولیولیز کی پڑھائی کتنی نیف ہوتی ہے۔ اور کھربچوں کے ساتھ جب تک خودنہ لگو۔ کہاں ہیٹھتے ہیں پر ہے۔" آپ بتا تیں کچھ کمزور لگ رہی ہیں؟ طبیعت تھیک ہے آپ کی ؟" رمل نے بغور مال کے ے کود مکھتے ہوئے فکر مندی سے بوچھا۔

دو کیا کروں بیٹا ماں ہویں نا اولاد کی طریب ہی دھیان رہتاہے۔ون بھی مہینے لکتے ہیں۔میں تھیک ہوں بس - تحریم کی بریشانی کھائے جاتی ہے۔رمل بیٹااب تم ہی اے سمجھاؤ۔ابھی توجھ ماہ بھی ننیں ہوئے نہ سسرال کا حجنجٹ ہےنہ فی الوقت بچوں کا بکھیڑا۔ ایسے میں بھی اس سے گھر سنبھالا نہیں جا تا۔ وہ تو اشعر شریف )اس سے لھر سبھالا یں ہوں۔ ہے نہیں تو آگر براہ راست شکایت کرے تو کیسی ہے نہیں تو آگر براہ راست شکایت کرنے تو کیسی بچہہے ہیں ہو امریزہ رہے۔ شرمندگی اٹھانا پڑے گی مگریہ لڑکی ہے کہ نہ اپنی م شرمندگی اٹھانا پڑے گ مانتی ہے نہ کچھ مجھتی ہے۔ "ای کے لیج میں غصے کی

''ارےامی یہ کوئی اتنا برطامسئلہ تھوڑی ہے کہ آپ بریشان ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ آپ کوپتا ہے وہ ہم سب کی لاؤلی رہی ہے۔ کھرکے کام کمال کیے ہیں اس نے۔ پھر شروع میں ایرجسٹ ہونے میں وقت لکتاہے۔"

'' ہاں بیٹا بس کچھ میری کو تاہی بھی تھی کہ چھوٹی ہے کمہ کر کمہ کراہے کام کی عادیت ہی نہ ڈالی۔شاید ای کیےاب بیرسباہے بوجھ لگ رہاہے۔ بیج ہی تو ہے ماؤں کا حد درجہ لاؤیل رہی اولاد کے بگاڑ کا سبب بنمآ ب-"ای نے صاف گوتی سے اعتراف کیا۔ "میری پیاری ای-ایسے مت کمیں۔ آپ کا پیار

رہی تہاری۔"صائمہ کے کہج میں فکر تھی۔ بال بس سردی کا شکار ہوں۔" تحریم نے سول سول کرتے ہوئے کہا۔

"تو پھرتم آرام کرو-بعد میں بات کریں گے۔" صائمہ نے کال ڈراپ کرنا جاہی۔"ارے نہیں یا ر كون سأ آرام-كمال كأثارام شادى ہو گئے\_بس آرام ختم کھانا بنارہی ہوں۔"

"بال يرتو تفيك كماتم في عيش توبس ميك كياى ہوتے ہیں۔ مگر طبیعت خزاب ہے تو کھانایا ہرہے متگوا لینا تھا۔ ُدو ہی تو بندے ہو۔ ''صائمہ نے حسب عادت

''اشعر بھی یمی کہتا کہ دو ہی بندے تو ہیں کھانا گھر میں بناؤ۔ میں کھاناافورڈ نہیں کر سکتا روز روز ہا ہر کا۔'' تحریم نے فورا"ول کابو جھ ہلکا کیا۔

''لو بیہ کیا بات ہوئی۔ اشعر بھائی کی انچھی خاصی شخواہ ہے اور ابھی کون سابیج ہیں کیہ اخراجات کی بھرمار ہو محتی ہو۔" صائمہ یو ننی تحریم کی طرف داری

ر کہتے ہیں کہ آج بچاؤں گاتو کل کام آئے گا۔ اور بید کہ صحبت پر بھی منفی اٹر پر تا ہے بازاری کھانوں ہے۔" تحریم بیٹ بھی الکا کررہی تھی۔ '' اچھا اور جو ابھی تمہاری صحت خراب ہے۔ عمہیں آرام کی ضرورت نہیں کیا<sup>،</sup> بیہ مرد ہوتے ہی الیے ہیں۔ یہ مجھتے ہیں ہم عور تیں انسان نہیں مھین ہیں کام کرتے رہیں بس اور بھن بیار ہونے کی توجمیں اجازت ہی نہیں کہ دوا دارو پہ خرچہ الگے اور جو کہیں تمارداری کرنی پر جائے تو ماتھے کے بل گفتے رہ جاؤیس ؟ صائمہ ، تریم سے بھربور مدردی کر رہی تھی۔ يونكيه أكروه تحريم كى ہال ميں ہال نه ملاتي تواس كاوقت کیے گزر تا۔ آخر پیکے بھی تو حلال کرتا ہو تا ہے۔ اب جواگروہ صحیح اور غلط کا فرق بتانے بیٹیے جاتی تو تحریم اصائمه كاوعظ يوتني كمنثول تفوزي سناكرتي ويسي بهي انسانی فطرت ہے جو ہماری نظرسے دنیا کو دیکھے 'وہی ا المارات عزیز اور قریب لگتا ہے۔ تریم کو بھی صائمہ

بنارکون میک فروری 2016

Region

محبت توہمارے کیے قیمتی ترین اٹاغہ ہے۔ پچھ مزاج کی بھی بات ہوتی ہے۔اب دیکھیں کہ آپ نے مجھ سے بھی کب کوئی کام کروایا۔ مگر آپ کا بنا ہے کہ مجھے کو کنگ اور گھر سجانے کا کیسا جنون تھا۔ سو زیروستی آپ کے ساتھ کجن میں کھڑے ہو کر کو کنگ پروگر امز و مکھ و مکھ کرہی سب سیھ لیا تھا۔" رمل نے دھیرج سے

''ہاں بیٹائم ٹھیک کمہ رہی ہو گرشادی کے بعد خود کوبدلنار ٹاہے۔ ذمہ دار بننار ٹاہے۔ورنہ عورت کی لاہروائی گھر کاشیرازہ بھیردیتی ہے۔"ای کے لہجے میں ہنوز تشویش تھی۔

""آپ بلیزر بیثان نه هول ای بلاوجه مینش آپ کانی پی ہائی ہو جائے گا۔ پھرابو کو کون سنبھا کے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں بات کروں گی تحریم سے۔" رمل نے ماں کی ڈھارس بندھائی توامی کو پچھ خوصلہ ہوا

'' ٹھیک ہے۔ وہ تمہاری بات سنتی بھی ہے۔اچھا بناؤميراً گذا کهاںہے۔" '' وہ سورہا ہے ای۔ آج صبح پارک لے گئی تھی خوب کھیلا تو تھک کر سوگیا۔ اٹھے گا تو بات کرواؤں گ-اچھاای اب میں چلتی ہوں۔عباد کے لیے برا بنانا

ہے۔ آج اس نے فرمائش کی تھی۔"رمل نے کہانوای نے بھی بہت ساری دعائیں دے کراہے خدا حافظ کہ

''ارے یاراشعر؟ کدھرہے بھائی۔ توتوشادی کے بعد بیوی کو ہی بیارا ہو گیا۔ "اشعر میٹرو میں سودا خرید رہا تھا کہ اس کا پر آنا دوست معیبز سیجھے سے آواز دیتا چلا آیا وہ اس کا کالج اور بونیورشی فیلو تھا۔وہ خود بھی اسے د مکیم کرخوشی سے چونکا پھر گلے لگ گیا۔

"ارے میرے یار۔واٹاے پلیزنٹ سربرائز۔ میں تو یہیں ہوں۔ توسناانٹرن شپ کے بعد توغائب ہی ہو گیا۔ نمبر بھی بند جانے لگا تھا۔"

''بس یار ۔ایک بهت احھی جاب آفرہو گئی تھی اسلام آباد میں۔ تووہیں تھا۔ آج کل بمن کی شیادی پر آیا ہوں اور موبائل چوری ہو گیا تھا تو رانے کا فیکٹش کے نمبرز بھی مس ہو گئے۔ تو سنا کہاں ہے۔ کیسی چل ربی ہے زندگی ؟"معیز نے تفصیل بناتے ہوئے

" میں بھی ادھربرا ئیویٹ چینل میں ہوں اور باقی زندگی بھی تھیک ہی چل رہی ہے۔" اِشعرنے جھے ہوئے کہج میں جواب دیا تومعیز چونک <u>گیا</u>۔ "ایباکرتے ہیں۔ تواپی خریداری مکمل کر۔ کافی پیتے ہیں۔وہیں بیٹھ کرسکون سے بات کرتے ہیں۔ ''اوے۔ خریداری بس ہوہی چکی ہے۔بل یے کر دیں ۔ پھر چلتے ہیں۔" اشعر نے کہتے ہوئے زالی تھسینی۔ کاونٹر پر مہنے کریے منٹ کی پھردونوں کیفے میریا میں آ میٹھے۔اشعرنے کافی آڈر کی تو معید نے سینڈوچز بھی متکوا لیے۔ تھوڑی دریمیں آڈر ان کی ئیبل پر موجود تھا۔معیز نے سینڈوچز کی ٹرے اشعر کی طرف بردهائی اور خود بھی ایک بائٹ لے کربات دوبارہ شروع کی۔

" اب بنا- مار تیری تو پسند کی شادی تھی۔ پھریہ اواسی کیوں؟''

"مت پوچھ بھائی۔ میں تو بھیس گیا ہوں شادی *کر* کے۔ بہت پریشان ہوں۔ ایسا لکتا ہے دن رات کا سکون چھن گیاہے۔"اشعرنے قدرنے افسردگی ہے

مگر کیوں؟ جہاں تک مجھے یا دیرہ تا ہے۔ تیری اور تحریم بھابھی کی تو لو میرج تھی تال ....؟" معید نے

حیرت سے پوچھا۔ "ہاں یار تھی۔ مگرانسان کے اصل اوصاف توجیب ہی سامنے آتے ہیں جب میاں بیوی ساتھ رہ کر یر میشیکل لا نف کا آغاز کرتے ہیں۔ تربیم بہت لاہروا ہے۔اس نے شادی کے اصل مفہوم سمجھے ہی تہیں۔ وہ مجھتی ہے شادی بس گھومنے پھرنے ' ہوٹلنگ کرنے کآنام ہے۔بطور بیوی اس کی کیاذمہ داریاں ہیں





"ای ای بلیزمت روئیں۔ سنبھالیں اپنے آپ کو ب کھیک ہو جائے گا۔" تحریم ہاتھ میں قون کیے روئے جارہی تھی۔ مبح کاوقت تھا۔اشعرِ آفس جانے کے کیے تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ نہا کرہا ہر آیا تو روتی ہوئی تحریم کودیکھ کرتیزی سے اس کی طرف آیا۔ ' کیاہوا تُحُمِّم۔ کیوں رور ہی ہو۔ آنی انکل تو ٹھیک ہیں۔ "وہ روتی بلکتی تحریم کودیکھ کربری طرح گھبراگیا۔ " وہ … وہ رمل… "تحریم کی جیکیاں بندھی ہوئی

و کیا ہوار مل کو ....؟ "اس نے تحریم کوشانوں سے تھاما۔وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ " رمل کے ہاتھ کا فریکھو ہو گیا ہے۔ اس کی کولیگ کافون آیا تھا۔ای کے پاس وہ جب سے روئے

''اوہ۔ چلِوتم تیار ہو جاؤ۔ میں بھی ذراتیار ہو کر آتا موں۔ای کے پاس جلتے ہیں۔ میں وہیں ہے آفس نكل جاؤل گا- اورىيە فون اوھردو-"اس نے تريم كے ہاتھوں سے موہا کل لے لیا۔ "" آئی آپ فکر نہیں کریں۔ ہم دونوں بس ابھی

بهنچة بین آپ کے پاس پلیزدونٹ وری ایند ٹیک کیئر يورسياف - "اس في تحريم كامي كوتسلى دے كرخدا حافظ کمااور تحریم کو نرمی ہے اپنی آغوش میں بھرلیا۔ پھر دهیرے دهیرے اس کے بال سنوارتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔

''مِیری جان پلیزخود کو سنبھالو۔ورنہ آنٹی انکل کو كون ديكھے گا-اورتم فكر نهيں كرو-الله نے جاہاتويب ٹھیک ہوجائے گا۔ ہم بھی بس جل رہے ہیں۔ تم منہ ہاتھ دھو کر ذرا فرایش ہو جاؤ۔ باہراچھا نہیں لگے گا۔ میں بس یہ جائے حتم کرلوں۔"اس نے نیبل پرر کھی چائے کی طرف اشارہ کیااور تحریم کو تیار ہونے کا اشارہ نیاتووه چند کمحول نم آنگھول سے اشعر کاکیئرنگ روپ

آگر اسے احساس دلانے کی کوشش بھی کروں تووہ مجھے' روایتی ' جابر' رعونت پیند شوہر کے خطابات سے نوازنے لگتی ہے۔ ہمارے درمیان بست لڑائی جھڑے رہے لگے ہیں۔ توہی بتا؟ بندہ گھر کس لیے آیا ہے سکون کے لیے۔ مگر بکھراہوا گھر 'کچاپکا گھانا ۔۔ میراتودل اچاٹ کر دیا ہے اس عورت نے۔''اب اشعر کے لہجے میں غصے کی جھلک بھی تھی۔جس سے معین کو صورت حال مگبیھر ہونے کا بخوبی اندازہ ہو رہاتھا۔اس لیے اس نے نرمی کے اشعر کو سنجھاتے ہوئے کہا۔

تیری بات سولہ آنے درست ہے۔ مگریار تخفیے ان کو تھو آرا ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھ ہربندے کااپنامزاج ہو یاہے۔ کچھ لوگ معالمیہ فہم ہوتے ہیں 'کچھ حساس بی کھ کم مرے م غصے کے بجائے پیار محبت اور توجہ سے چلو تو نتائج تہمارے مطلوبہ ہوں ورنبر غصہ معاملات کومزید الجھادے گا۔ آہستہ آہستہ ان کواعتماد میں لے کراینی پندے آگاہ کرو-سب کھھ ایک دم احچهاموجانے کی توقع مت رکھوان شاءاللہ سب سیٹ

دو معلوم نهیں یار - مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ بچھے اس کی نیچر کیمپر دمائزنگ نہیں لگتی اور عجیب احتقانہ اور بچکانہ قسم کی سوچیں ہیں اس کی۔ اب میں دیکھ وہ مجھتی ہے کہ اسے بیوی نہیں نو کرائی بنا كرلايا مول-"اشعرك لهج مين ماسف تقا-° اشعریار دراصل اس میں ان کابھی کوئی قصور نہیں۔ہم مردول کا۔۔مطلب ہے ہم میں سے کچھ مرد ایسا رویہ ہی اپناتے ہیں تو مردوب کی بے چاری بوری قوم ہی بدنام ہو جاتی ہے۔اس کیے تم کو سمجھار ہا ہوں کہ پیار اور نرمی ہے اپنا ہرعاسمجھاؤ۔ انہیں یقین دلاؤ کہ شب مرد ایک جینے نہیں ہوتے۔ ذے داری کا احساس ضرور ولاؤ مكر لايروائي كے طعنے مت وو -" معیو نے رسانیت کمااور سینٹروچ حتم کرکے کافی کے سب لینے لگا۔ ای لیمے اس کے مویا ٹل کی بیل بجي تووه اليكس كيوزكر ناموا كيفي بيابر جلا كيااشعر كافي معید کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے ایکھیا

مران ( آن کون ( 2016 <u>)</u> فروری 2016

See floor

کمی یوری کردی۔" وجم نٹی ایس باتیں مت کریں۔ آڑے وفت میں اہنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اور میں آپ کابیٹا بى تۇھول-بىل آپ دعاۇل مىل يادىر تھيں-اور تريم ہم ابھی گھر چکتے ہیں۔ تم پیکنگ کرلینا میں اسے میں ٹرین کے ٹکٹ بک کروالوں گا ناکہ تم جلد از جِلد پہنچ سكو- فهيك ب آنى-الله حافظ-"وه تحريم س كهتابوا اٹھ کھڑا ہوا تو ای نے دونوں کے سربرہاتھ چھیرا۔ "خوش رهوبیٹا۔" تكروابس يتنجينه فاشعر محض ياني كاايك كلاس بي كر

تكلنے لگاتھاكە كريم نےات روكا۔ <sup>دو</sup> تقیینک بوفارسیور ثنگ از ب<sup>۳</sup> "یا گل ہو گئی ہو کیا؟ میں اجنبی ہوں کیا؟ پارایے ہوتے کس کیے ہیں اور پھرمیاں بیوی کا تو سکھ بھی سابھھااور دکھ بھی۔"اشعرنے نری ہے اس کے گال تقيتها نے تواسے لگاكيداس كى روح تك سرشار ہو كئ ب-وه بهت د نول بعد کھل کر مسکرادی۔ " ناؤ ہری آپ - تیاری کرو -" اشعرنے بھی مسكراتے ہوئے كما تواس نے اثبات میں سرملا دیا۔ اشعربائيك كي جابيان الهاكربابير نكل كياتوه مبثه روم مين آ کرجانے کی تیار بوں میں جت گئی۔

\*\* \*\* \*\*

رمل شادی ہو کراسلام آباد گئی تھی۔اس کاشوہر عمار بحرييه كالج اسلام آباديس ليكجرار تقايه رمل اورعماري شادی کے فقط سال بھربعد ہی عبادان کی زندگی کو مکمل كرنے ونياميں آگيا بھا۔ رمل حساس اور خوابوں سے پیار کرنے والی کڑی تھی۔جبکہ عمار ایک اصول پسند اور غاموش مزاج مخص تقا۔ وہ رمل کی ضرورتوں کا خیال ر کھتا تھا تاہم محبت کے با قاعدہ اظہار کے معاملے میں بت سے شوہرویں کی طرح تنجوس تھا۔ تاہم زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔عباد میں مصروف ہو کررمل نے عمار کی خشک طبیعت ہے بھی سمجھونۃ کرلیا تھا۔ چار برس کی عمر میں عباد کی اسکولنگ شروع ہوئی تو

ویکھتی رہی پھردیر ہونے کے خیال سے اٹیات میں سر ہلاتی ہوئی بیڈروم کی طرف بردھ گئے۔ای کا گھرویے بھی زیادہ دور نہیں تھا کچھ اشعرنے بھی ابپیٹر تیزر تھی تووہ کھنے محض دس مند میں ہی ای کے گھر پہنچ گئے۔ای تحریم كود يكيية بى اس كى جانب لپكيس-" تربیم ... میری رف... "سب ٹھیک ہو جائے گا ای۔ ابو کمال ہیں؟"

تحریم نے مال کو بچوں کی طرح محلے نگالیا۔ '' تمہارے ابو سورے ہیں بیٹا۔ تمہیں پتاہے کہ بنيندي دوائيس ليت بيس أنهون في اين رخسارون كي می ہتھیلیوں سے بو مجھتے ہوئے کمابیٹی اور داماد کود مکھ کر ان كا دل م محمد شانت موا تفا- الين تو بسرحال ايخ

د سی ابھی انہیں کچھ نہ بتائیں آنی۔ویسے ہی وہ ہارث میشنٹ ہیں۔ آپ ایسا کیوں میں کر تیں کہ رمل كويمال بلواليس-"اشعر كجه سوجة بوئ كها-'' بیٹا اگر ایسا ممکن ہو تا تو میں یمی کرتی۔ چھوٹے یے کاساتھ ہے پھر فرہ کھی ہے۔ وہ کمال بتا رہی تھی اس کی کولیگ نے فون کر دیا۔ پھر حمهيل مالي حالات كالجمي خوب اندازه ب- آج كل جهاز کے تکٹ کتنے منگے ہیں اور میں تہمار ہے انگل کو اليي حالات ميں چھوڑ كركتے جاؤں - ميري تو بچھ سجھ نہیں آرہاکیاکروں۔"ای کی آواز پھر بھرانے لگی۔ '' آنی!ایساکرتے ہیں۔میں تحریم کووہاں بھجوا دیتا

ہوں۔ بمن سے اچھی کیئر کون کرے گا۔ آپ کی توخود حالت سفروالی نہیں ورنہ تحریم ابو کے پاس رہ جاتی۔ پھر مجھے بندرہ بیس دن بعد آفیشل ٹورے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہی ہے۔ کچھ دن تھسرنا ہی بڑے گا۔ تو والسبی بر تحريم كولے آؤل گا۔اور اگر رمل بھتر ہوئى تواسے بھى ساتھ ہی لے آئیں گے۔ آپ بھی مل کیجئے گا۔"اشعر جلدی جلدی پروگرام سیٹ کررہاتھا۔ تحریم جیرت سے اے اسپے اور اپنے گھروالوں کے لیے اتناکیئرنگ ہوتا

د مکھ رہی تھی۔ای نے تو بردھ کرماتھا،ی چوم لیا۔

\* الله نے بیٹانسیں دیا مگرتم جیساد آباد وے کر سیٹے کی READING

ج مابنار کون 180 فروری 2016 ج

Section

رمل کی ذمه داریوں میں گویا یک بیک اضافہ ہو گیا۔اور

زندگی ایک لگے بندھے رو نین کے تحت چلنے گلی اور جب انسان کے دن رات ایک جیسے گزرنے لگیں تووہ أكتان لكناب إس مزيد جلتے رہنے اور سبک رفتاري ے چلتے رہنے کے لیے تبدیلی اور تفریج کا ایندھن در کار ہو تا ہے۔ رمل کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس پر بے زاری طاری رہنے گلی۔ تب رمل کو اپنی زندگی میں موجود خلا کا زیادہ احساس ہونے لگا۔ گھر میں رہے والی عورت کو اپناشو ہر ہی اپنا ہمدم اور دوست کی صورت میں نظر آنا ہے مگردوستی باری بھی محبت کی طرح یک طرفہ نہیں ہوسکتی اگر ہو تو راحت کے بجائے رہے پہنچاتی ہے۔ عمار میں اپنا دوست تلاشنے کی سعی کرتے ہوئے رمل اگر بھی بھولے سے بھی اس کی عدم توجہ کاشکوہ کرتی تووہ ہریار اسے ایک ہی

جواب دے کرخاموش کروا دیتا۔ ''رمل کیا محبت کے اظہار کے لیے ہروفت آئی لویو کی الاجینا ضروری ہے؟ کیامیں تمہارا خیال نہیں رکھتا ؟ تمهاري ضرور تين يوري نهين كرتا؟ كيابيرسب محبت كاحساس ولانے كوكاتى سيس؟

اور رمل جاہ کر بھی اسے بیہ نہ کمہیاتی کہ کیاہے عمار ر آب میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر 'نظے یاؤں شبنی گھاس پر چلتے ہوئے یہ کہ دیں کہ تم میراجیون ہو اور بھی سرشام ملکتے ہوئے گجرے کلا سُوں میں ڈال کر یہ اقرار کرلیں کمہ تم نے میری زندگی کو بھی ان پھولوں کی طرح مہکادیا ہے اُور اِ زوداجی زندگی میں خاصے کی چیز تو یمی ہے کیہ مرد عورت کی فطرت کو نہیں جان یا آاور عورت مرد کے مزاج کے پہلوہی تلاشتی رہتی ہے۔ رِ مِل کے دل کی جاہ اس کے دل کاملال بن کربردھتی ربی مگرده جتنی شدت سے محبت کا اظهار سننے کی منتظر تھی اتن ہی خودایسا کرنے ہے گریزاں تھی کیونکہ اسے لگنا تھا کہ عمار ایسے نفس برست نہ سمجھے۔ سووہ خاموش رہتی اور زندگی کی گزرتی گھریوں کا حساب لگاتی رہتی کہ کتنی محبت میں گزری اور کتنی اس کی طلب

میں اور نہی مشرقی بیویوں کاالمیہ ہی کہ شوہر کی محبت کی

سودو زیاں کا حساب لگانے میں وہ اتنی محوہوجاتی ہیں کہ

خود محبت کرنایی بھول جاتی ہیں۔ رمل کو عمار ایک ِروپوٹ کی مانند کلنے لگاتھا جو اللہ کی طرف ہے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے بھیجا گیا ہوا اور جو شے اللہ کی طرف سے آتی ہے اسے اللہ کی طرف بو لوث كرجانا مو ما ب- سوعمار كأبهى بلادا أكيا- عباديا في سال کا تفانو ایک دن کالج سے واپسی پر عمار کی کار کو ٹرک نے ایسیِ عمر ماری کہ وہ اس حادثے میں جانبر نہ ہو سکا۔رمل کونگاکہ اس کی دنیا ہی تلیٹ ہو گئی ہے۔جیسے پوری کائنات گھوم گئی ہو۔ پلٹ گئی ہو۔ جیب شریک حیات یوں پیج سفر میں چھوڑ جائے تو یو ننی لگتا ہے کہ زندگی میں آگسیجن کی کمی ہو گئی ہے اور آئسیجن نہ ہو ياكم موتوسانس لينامحال موتاجا تأب مركيا كميروقت گھاؤ دیتا ہے تو مرہم بھی نگاہی دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور سب کے احساس دلانے پر اس نے عبادی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ مگر کراچی آنے سے انکار کردیا۔وہ ای عمر عماد کی یادوں سے سے اس شہر میں گزار ناچاہتی تھی۔

وه بهت أجھی کو کنگ کرتی تھی۔ عماری ایک کولیگ جوار كيول كاوو كيشنل سينتر جلاتي تقيس اس كي اس خوبي سے واقف تھیں۔ انہوں نے رمل کو اس فیلڈ مین آنے کا مشورہ دیا اور اپنے ہی سینٹر میں جاب آفر کر دی۔ اپنی محنت اور صلاحیتوں کے بل بوتے ہر رمل دو سال میں ہی کافی سیٹ ہو گئی تھی۔

عباداب آثھ سال کاہو گیا تھا۔ ایک دن بدقتمتی سے جاب پر جاتے ہوئے اس کابھی ایکسیڈنٹ ہوگیا اور ہاتھ فرہ تحجو ہو گیا مگراس بار قدرت کوشاید عباد پر رحم آگياكه اس كى جان في گئي- كوكه وه دورى ك ہاعث اور امی ابو کو پریشان نہ کرنے کی غرض سے میکے میں اطلاع دینے ہے کترا رہی تھی باہم سارہ نے جو اس کی پرانی پڑوسی تھی 'اس کی ناراضی کے باوجود میگے میں اطلاع کردی کیونکہ عباد ابھی بہت چھوٹا تھا اسے تو خود و مکیم بھال کی ضرورت تھی ابسے میں وہ مال کو کیسے و مکیم سکتا تھااور پھرای نے اسے فون کرکے خوب ڈانٹ

Region

شای کباب کیوں لائی ہوں؟" تحریم نے کبابوں سے بھرا ایئرٹائٹ بائس عباد کی طرف مسکراتے ہوئے برمھایا تووہ خوشی سے کھل اٹھا۔ "واؤنانو کے می والے کباب۔"

" آبی تمهارا بیثابھی تمهاری طرح ہی چٹورا ہے۔ کیسے مزے سے مرچوں والے کباب سی سی کرکے کھا رہا ہے۔ بیٹا مما کو بھی تو چکھاؤ۔" تحریم نے کما تو عباد

'' آنی اب میں اتنا پیٹو بھی نہیں کہ سارے خود ہی کھاجاؤں۔"اس کی اس ادایر تحریم اور رمل دونوں ہی کھلکھلا کرہنس دیں۔اپنوں کاساتھ پاکررو حیں یو تھی ی کنگنانے لگتی ہیں کہ بات بے بات لب مسکرانے لكتيب-

سردیوں کی چکیلی دھوپ تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ تحريم ناشتے كے برتن سمبيث كردونوں كولے كرلان ميں

لے کہ تی۔ ڈاکٹرنے رمل کووٹامن ڈی کی کمی بنائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ وہ روزانہ پابندی سے مجھ وفت دھوپ میں ضرور کرارے۔ سردیوں کی دھوپ تو یوں بھی جسم میں توانائی سی ہی بھردی ہے۔ عباد سکا منے

سے سارہ کے بیٹے کو بلالیا۔ دونوں ہم عمر بھی تھے اور اسکولِ فیلو بھی۔ دونوںِ مل کر کرکٹ کھیلنے لگے اور تحریم اسکولِ فیلو بھی۔ دونوںِ مل کر کرکٹ کھیلنے لگے اور تحریم

ر مل کے ساتھ واک کرنے گی۔ پھرجب رمل تھ

لگی تودونوں آکرلان میں رکھی چیئرز پر بیٹھ گئے۔ تحریم نے نیبل پر رکھی موسمبیوں کو چھیل کر پھائکیں رمل کے سامنے رکھیں اور کھانے کا اشارہ کرکے عباد کے

''توبہ ہے تحریم-تم تو کھلا کھلا کرموٹا کردوگی مجھے۔ ابھی تو ناشتا کیا ہے۔" رمل نے منہ بنایا۔ آلیو کا پراٹھا ابھی تک اس کے حلق میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ گریم نے عبادی فرمائش پر آلو کے پراتھے پنائے تھے۔ " آپ نہیں ہو تیں موئی۔ کتنی ایکٹوہیں ابھی بھی -ایک ہاتھ سے بھی کتنے کام کرلیتی ہیں استری کرنا۔ '' رِمل اب ہم غیرہو گئے ہیں یا تم زیادہ بڑی اور خود مختار ہو گئی ہو۔"

دو مگرای .... "رمل نے صفائی دینی چاہی اور انہیں آنے سے روکنا چاہاتوان کاغصہ اور بردھ گیا۔

''بند کرو فون۔بہت کرلی تم نے من مانیاں۔اس کیے کما تھا عمار کے بعد آکیلی نہ رہو وہاں۔ چھوتے بچے کاساتھ ہے۔اب تہاری ایک نہیں چلے گی۔ آرہی مول میں۔"انہول نے مزید کھے کیے سنے بغیر قون بند کر دیا۔ مکر بعد میں خود ہی پریشان ہو تنکیں کہ آب کیا کریں گی۔ شو ہر کو بھی ان کی د مکھ بھال کی ضروریت می-ایسے میں تحریم کائی خیال آیا تواہیے فون ملایا مگر مريم ال كورو ماد كي كرخود اى رونے لگ كئ ايے ميں اِشْعَرِنے ہی دونوں کو دلاسااور تسلی دی اور آگے کالائحہ عمل ترتیب دینے کی ترغیب دی۔

تحريم دوسرے ہى دن اسلام آباد چھنے كئى-سار واور اس کے ہزمینڈنے اسے رہیو کرکے رمل کے گھر پنجایا۔ نتھا عباد 'خالہ کو دیکھ کر گلے سے لیٹ گیا۔وہ اس کی شادی پر کراجی آیا تھااوراب پھریا کچیاہ بعدایے سامنے ویکھ پر خوشی ہے نمال ہو گیا و گرنہ گھر میں تو صرف ماں تھی اور وہ - کمزور سی رمل کو دیکھ کر تحریم کی آنکھوں میں بےاختیار آنسو آگئے۔ بہن نے اتنی ہی عمر میں کتنے دردسہ کیے تھے۔فقط با کیس برس کی تھی ر مل شادی کے وقت بے تحریم رمل کے مطلے لیگ کر سسک پڑی تو رمل کی بلکیں بھی بھیگ گئیں مگر پھر دونوں نے خود پر عباد کی سہمی ہوئی نظریں محسوس کیس تو دونوں ہنس پرنیں کہ مبادا معصوم ذہن غلط اثر نہ لے

''لو بھئی آپ کی آنی تو خود رونے دھونے میں لگ گئیں مماکاخیال *کیار تھی*ں گی۔" '' جی نہیں بیا ہے عباد اصل میں آپ کی ممانے مجھے جیکے سے چٹکی کائی کہ میں صرف آپ کے لیے





# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





' بیر توہے بڑی کیئرنگ ہے تمہاری بمن اور ویسے بھی تنائی بٹ جائے تو بھی انسان جی اٹھتا ہے۔ کیوں تحريم؟"ساره نے اپنیات کی تائيد جاہی۔ ر الکل تھیک کما آپ نے۔" تحریم نے سارہ کا اشارہ مجھتے ہوئے رمل کی جانبِ دیکھا تو رمل نے تظریں چراتے ہوئے سنجید گی سے کہا۔ '' چَلُواپِ تم لوگ جلدی نکلو۔ دیر ہو رہی ہے۔ جسے جسے دن گزرے گا۔ ٹھنڈ براھ جائے گ۔ سردیوں میں دن تو دیسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ "اده لیس ساره آلی- آپ یا مج منٹ رکیس میں چلیج کرکے آتی ہوں۔" تحریم سے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے سارہ کو مارکیٹ جانے کے لیے بلايا تفاكيو تكهوه اسلام آبادكراستون سانجان تقي - وہ اندرِ گئی تو سارہ اور رمل بچوں کے اسکول کی باتوں

ڈیپار ٹمنٹل اسٹور میں اتوار کے باعث بہت زیادہ رش تھا۔ آج آبر چھایا ہوا تھا اور بارش کے آثار لگ رہے تھے۔اس کیے کافی ہاؤس میں بھی کانی رش تھا۔ سارہ اور تحریم بھی شاپنگ کرے کیفے ٹیریا میں آبیٹھیں

" پھرتم نے بات کی؟"سارہ نے کافی کا آڈروے کر تحريم كوبغور ديكھتے ہوئے يوچھا۔ ''ہاں کی تھی۔ وجھے تھے لفظوں میں آپ کو پتاہے وہ چڑ جاتی ہیں اس ٹایک ہے۔" تحریم نے گر ماکش حاصل کرنے کے لیے ہتھیلیوں کومسلتے ہوئے کہا۔ ' پھر۔۔؟"سارہ نے بے چینی سے پوچھا۔ «پھر کچھ نہیں۔انہوںنے وہی جواب دیا جووہ ہیشہ سے دین آئی ہیں میری فکرمت کرو۔ آئی ایم اوک اور یہ کہ اِب عباد ہی میری زندگی کامقصد ہے<u>۔</u>امی توخود بت فكرمندر بتي بي آبي كے ليے۔ " تحريم كے ليج میں بہن کے لیے فکر تھی۔

قبلیہ درست کرواپنا ورنہ بھٹک جاؤگ۔ تنہیں پتا ہے کہ طلاق اللہ کے نزویک ناپسندیدہ عمل ہے صرف بد کاری کی صورت میں اس کے رائج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نہ تم بد کار ہو۔ نہ وہ - دونوں اپنی سمتیں درست كرو- بينهو بات كرو تب بهي معامله نه سلجھ تو بروں کو بٹھاؤ۔ یہ ہے درست اور سیجے طریقنہ یوں من مانی کرنے سے من جاہی منزل حاصل مہیں ہوتی۔" رمل نے سخت الفاظ میں اسے تصبحت کی تووہ روہائسی ہو تی-اے لگاکہ رمل اے سمجھ مہیں رہی۔ " تو کیا محبت لا تعنی شے ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت کاکوئی وجود نهیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو آئی

روی ہے۔ لویو کہتے اس کی زبان نہ تھکتی اور اب آتی زبان ہے طعنے دیتا ہے جھے۔صائمیہ ٹھیک کہتی ہے بالکل ۔ ہوی سیس نوکرانی جاہیے ہوتی ہے ایسے مردول کو بلکہ کھ تىلىائىياشارول برتاچىخوالى\_"

" بيو قوف ہو تم اور دہ تمهاري دوست بھي شو ہر کو سنوري موئى بيوى الى وفت الحيمي لكتي ب جب وه اس کا گھر بھی سنوارے۔ تم نے خود بتایا تھا تاکہ دو سروں کے سامنے تعریفیں کریاہے تمہاری۔ بیاری میں خیال ر کھتا ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ یمی خیال اوریمی غزت محبت کا اصل اظهار ہیں۔ میری جان عقل کرد- ناشکری متِ کرد- کہیں پیچیتانا نہ بڑے میری طرح-"رمل کی آنگھوں میں خود آنسوائر آئے تو تخریم چپ چاپ اسے تکنے گئی۔اس کے آخری الفاظ تخریم کی روح کو جیسے چرگئے تھے۔وہ مم تھڑی مضحل می رمل کو دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کوچو نکا دیا۔عباد نے سارہ کی آواز ین کر دروازہ کھول دیا تو دونوں نے جلدی سے اپنے کیلے رخسار صاف کرڈا لے۔ سارہ نے آگردونوں سے ہاتھ مِلایا۔

''دکتی ہو رمل۔ویسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ لکننگ فرکیش ماشاء اللہ۔" سیارہ نے محبت سے اس کے گال سہلائے تودہ مسکراکر تحریم کودیکھنے گئی۔ 📰 "سب میزی بهن کا کمال ہے۔ بہت خیال ر کھتی





کپڑے تہ کرنا۔ویے آبس کی بات ہے۔ اتن سکھٹر اور پھرتلی تونہ تھیں آپ " تحریم نے شرارت سے کماتووہ مسکرادی۔

"بس ڈیئر جب مرداور عورت پر یکٹیکل لا نف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بہت چینج کرتا پڑتا ہے خود کو ایک دو سرے کے لیے۔ تب ہی زندگی گیاڑی چلتی ہے۔"

'''اف آبی تم تو بچ کچ کی ٹیچرین گئی ہو۔ فلسفہ بھی بولنے گئی ہو۔'' تحریم نے کینو کی بھانگ پر چاٹ مسالا چھڑک کرمنہ میں رکھتے ہوئے کہا۔

'' یہ فلفہ نہیں میری جان۔ زندگی کی حقیقیں ہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو۔ یہ بناؤ نم اشعر کو فون نہیں کر تیں۔ بیویاں تو بردی خبرر تھتی ہیں میاں کی۔'' رمل نے تحریم کے چرے کو تھوجتے ہوئے پوچھا۔ '' نہیں۔'' تحریم نے انتہائی قطعیت سے جواب دیا تورمل جیران رہ گئی۔

دیا توری خیران رہ ی۔ دونمیں سے کیا مرادہے تمہاری۔ تحریم سب تھیک توہے تمہاری اور اشعرکی لا کف میں۔"

"ہاں ٹھیک ہے۔ وہ کرلیتا ہے فون توبس خبریت پتا چل جاتی ہے۔" تحریم کالہجہ ہنوز قطعی تھا۔

''وہ کرلیتا ہے تو حتہیں تو پھراور بھی خیال سے چلنا چاہیے احساس دلانا چاہیے کہ تم بھی اسے یاد کرتی ہو۔''رمل نے رسان سے کہا۔

"آپی وہ مجھے یاد نہیں کرتا۔ بلکہ گھر کی اس کویاد کرتا ہے۔ ظاہر ہے اب اسے کھانے پینے اور کیڑوں وغیرہ کی مشکل ہورہی ہوگ۔" تحریم نے یوں کہا جیسے اسے رمل کی لاعلمی پر حیرت ہو اور رمل کا دل چاہا کہ وہ اپنا سرپیٹ لے اسے تحریم سے اس قدر بچکانہ رویے کی امید ہرگزنہ تھی۔

ی اکہ ایمی کے اللہ شرائے ہے۔ ابھی کیا کہامیں نے کہ شادی کے بعد عورت کو خود کو شوہر کی مرضی اور پہند کے مطابق ڈھالتا ہے۔ ''اس بار رمل کے لیجے میں سختی تھی تو تحریم کے لیجے میں بھی تا گواریت بھر آئی۔ معنی تو تحریم کے لیجے میں بھی تا گواریت بھر آئی۔ معنی تھی تو تحریم کے لیے کھانا میں تھی ہے کہ عورت شوہر کے لیے کھانا

لکائے 'کیڑے دھوئے۔ کیا تم نے کبھی کوئی دینی
پروگرام نہیں دیکھا۔ سارے علما کی کہتے ہیں کہ
غورت کانان نفقہ مرد کے ذہ ہے۔ جبکہ عورت کے
دے صرف بچوں کی پرورش ہے اور اس میں بھی
عورت اس سے دودھ پلانے تک کی اجرت طلب کر
سکتی ہے۔ " تحریم کی سوچ اور لب و لہجہ رمل کو نہ
صرف چونکا گیا بلکہ وہ ناسف میں بھی جتال ہوگئ۔ مگردہ
جانتی تھی کہ تحق سے شاخ ٹوٹ جاتی ہے للذا اس نے
بہت نرمی سے کام لیتے ہوئے تحریم کو پھر سمجھانا شروع
بہت نرمی سے کام لیتے ہوئے تحریم کو پھر سمجھانا شروع

دوگر آئی اشعر کارویہ بہت تکلیف دہ ہے۔اس کی وہ محبت جس کا وہ دعوے دار تھا۔اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ میں اب تھک رہی ہوں۔ آئی ایم فیڈ اپ اور اب مجھے نہیں لگآ کہ یہ سب مزید چل سکتا ہے۔" تحریم کی سوئی وہیں اٹکی دیکھ کررمل کو پھرشدید غصہ آگیا۔

''شف اب تخریم تنهیں کچھ پتاہے تم کیابول رہی ہو۔ابیاسوچابھی کیسے تمنے؟'' ''کیوں یہ میراحق ہے۔'' تخریم دوبدوبولی۔ ''اپناحق مانگنے سے پہلے اپنا فرض ادا کرنا سیھو۔

عند کون 184 فروری 2016 **ج** 

" ماننا پڑ گیا دوست۔ آخر تیرا چھ سالہ تجربہ ہے شِادی شدہ زندگی کا اور ہم ٹھنرے ابھی طفل مکتب کے مكين -" اشعرنے كردن جھكا كر كورنش بجا لاتے ہوئے کماتومعیز ہنس دیا۔

"بات دراصل با بكيا ب دير - بيدانسان كي خصلت ہے کہ جوشے اس کے پاس اس کی دسترس میں مو -اسے اس کی قدر شیں ہوتی۔ بس اب تو شکر منّ ہے روری و قتی ہے۔ محبت اور اعتمادے ہاتھ تھام کر' سب کھھ بھلا کر زندگی کونے ڈھبسے شروع کر اِن شاءاللہ تم تحریم بھابھی کے اوروہ تمہارے ول میں جگہ بنالیں گے کیونکہ مال ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے چل اب اجازت دے۔ تیری بھابھی کے ساتھ پیگنگ بھی کروانی ہے۔"معید نے اٹھتے ہوئے کہا تو اشعر نے اٹھ کرانے مصافحہ کیا اور اے رخصت کرنے کی غرض سے ساتھ چلتا ہوا بیرونی دروازے تک آگیا۔ '' يار اب كه جب بھي تو آ \_ بھابھي كو اور بچوں كو ضرور لانا۔ ساتھ کھانا کھائیں کے اس بار تو تونے مصروفيت كابهانه بناكرجان چهزالي-"

'' بلیوی دوست به بهانیه نهیس واقعی شادی کی وجه ہے بہت مصروفیت تھی۔ آگلی باران شاءاللہ ضرور چکر لگائیں گے تو آنا تا۔ بھابھی کو کینے تو آئے گاہی نااسلام آباد-"معيزن الوداعي مصافحه كيااور گاڙي مين بينه

" ضرور - بوری کوشش ہوگی -"اشعرنے ہاتھ ہلا كرخدا حافظ كياتومعيز بنے گاڑى اشارت كركے آگے برمھادی اور اشعروایس آفس کے آندر داخل ہو گیا۔

# # # #

" آنی آپ جا رہی ہیں۔ نہیں جائیں پلیز۔ میں اداس ہو جاؤل گا۔" تحریم جانے کے لیے سامان پیک کررہی تھی کہ عباد چلا آیا۔

''او میراً گذا۔ 'آئی کی جان میں جارہی ہوں بیٹالیکن ہم اسکائپ پر روز بات کریں کے اور اب آپ کی باری

" رمل مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے تحریم ۔ شی از سولونگ - تم اہے سمجھاؤ کہ زندگی ایسے کنما نہیں گزرتی- آذر بھائی کو بھی ساتھی کی ضرورت ہے۔ آصفہ کے بعد گھراور بچی کو اکیلے سنبھالنا ... یونو مرد کهاں چلا سکتے ہیں گھر اور پھران کی بیٹی اور عبارِ دونوں ہم عمریں دونوں بچوں کی بھی تنهائی دور ہوجائے گی۔ پیج بو چھو مجھے بھی اپنے بھائی کا اکیلا بن بہت تکلیف بننجا آہ۔رمل نے آذر بھائی کود یکھا ہواہے علی ہوئی ان ہے۔ پھرانکار کی کوئی وجیہ۔ کیاو بھ ہے آخر؟" سارہ کی شدت سے خواہش تھی کہ رمل اس کے بھائی آذر کی شریک حیات بن جانے پر رضام ند ہو جائے۔ ان کی بیوی چارسال پہلے میمانا تنس کے مرض میں مبتلا ہو کر انہیں داغ مفارقت دے گئی تھیں۔ ان کی بھی ایک پسات سالہ بیٹی تھی جے یقیناً '' ماں کی ضرورت تھی۔اور سارہ کے ساتھ آذر کی نگاہ استخاب بھی رمل پر آکر تھمرگئی تھی۔ وہ ہر لحاظ ہے ایک آئیڈیل پار منز بھی ثابت ہو سکتی تھی مگر دمل جو کہ سارہ کی بہت آچھی دوسیت بھی اس معاملے پر اس کی ہمنو ا سیں بن پارہی تھی مگرسارہ نے اپنی کو تششیں ترک میں کی تفتیں اور تحریم کی شکل میں ان کی امید اور . كوششين اور قوى مو كنى تھيں۔

'' بات آذر بھائی کی نہیں ہے سارہ آلی۔ وہ یہ اسٹیپ لینا ہی نہیں جاہتیں گر آپ کے کہنے پر میں ای سے بات کروں کی کیے وہ اپنے طریقے سے آلی کو رضامند کرنے کی کوشش کریں۔"

تحریم نے رسانیت سے کہاتوسارہ مسکرادی۔اسنے میں کافی آگئی اور ددنوں نے بڑھتی ہوئی سردی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے جلدی جلدی کافی کے سیب لیتا شروع کردسیے۔

'' تو پھرمانتا ہے تال اپنا استاد۔'' معیدٰ نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے پوچھاؤہ بمن کی شادی ہے فارغ ہو کروایس جارہا تھا تواشعرے ملنے اس کے آفس ہی آ





عمار میراول ترستاہے کسی ہے دل کی دوباتیں کرنے کو' ساتھ منٹنے کو 'ساتھ رونے کو ... تہماری بانہوں میں چھپ کر ہر غم بھلانے کو۔۔ آجاؤنال عمار۔۔۔" لفظ تھے کہ کریب میں ڈوبے ہوئے نشر- تحریم کی روح تک ترسینے لگی بین کے ول کا حال جان کر۔اس کی سکیاں بندھنے لگیں۔ تب ہی اجانک رمل آ ' تحریم پیکنگ کرلی تو آجاؤ - یکھانا تیار ہے۔'' آج رمل نے ضد کرکے کو کنگ کی تھی ٹاکٹروہ انسے اپنے ہاتھ کا یکا کھانا کھلا سکے۔ میر تحریم کی یوں چکیاں بندھنے و مکیھ کروہ بری طرح چونک گئے۔ "ارے کیا ہوا ....؟" پھراجانگ اس کی نظرو ائری پر ر ای تو وہ کہتے میں سیب سمجھ کئی چروہ وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ تجریم نے ڈائزی رکھی اور اس کے سے کھیے لیکی ۔ رمل لاؤنج نیں رکھے ایکوریم کے پاس آ گھڑی ہوئی۔ ''آپیر کیس پلیز۔ آئی ایم سوری۔ آئی نو کہ ایسے بنا اجازت ممسی کی پرسنگ چیز کو ہاتھ نگانا ایک غیرافلاقی حرکت ہے۔ " تحریم بھی اس کی پشت پر کھڑی ہوگئے۔ " تحريم كتة بن جو بو تاب التصف كے ليے بى بو تا ہے۔شایداب مہیں میرے بچھتادے کاسبب سمجھ آ کیا ہو۔ ورنہ شاید میں ساری عمر بھی تنہیں سمجھانہ یاتی که ایک شوهری سهاگین عورت کا سرماییه حیات ہُو یا ہے۔اک بات کہوں تحریم شادی ہمیشہ مجھونہ ہی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سی عور تیں ایک نارمل هخص میں بھی کئی خامیاں ڈھونڈ کر ڈھونڈرا پینتی ہیں کہ آن کی زندگی اجرن ہے۔ اکثر مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ مگر جانے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بشر خامیوں سے مبرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں آگر شریک حیات عیاش مو عظی مو عدردار مو تو واقعی زندگی کانٹوں کی راہ گزرین جاتی ہے۔ مردیا ہرجا کر کما تاہے عورت گھرمیں رہ کراینا کام انجام دیتی ہے۔ بیہ قانون جاہے کسی کا بھی بنایا ہوا ہو 'اگر الث جائے یا فالونہ کیا جائے تو گھر نامی ریاست کا نظام درہم

آپاور ممااسکول کی چھٹیوں میں گراچی آنا۔ پھرہم سی سائڈ چلیں گے۔ اونٹ پر بھی بمیٹھیں گے اوکے۔" تحریم نے اسے آغوش میں بھر کر پیار کیااور پھر گدگدی کی تو وہ کھلاکھلا کر مسکرا دیا۔ اتنے میں سارہ کا بیٹااسے بلانے آگیاتووہ باہر چلاگیا۔ تحریم دوبارہ پیکنگ کرنے لگی تو کپڑے تہ کرتے ہوئے اسے اپنی ایک شرف کم گئی۔ ''شاید آئی کی کپڑوں میں چلی گئی ہو۔" یہ خیال آتے ہی اس نے رمل کی وارڈ روب کھولی تو کپڑوں کے تحلی خل خل خرمی اسے رمل کی شادی کی الیم دکھائی دی وہ

آتے، کاس نے رہا کی دارڈ روب کھولی تو کیڑوں کے نیجا کے خانے میں اسے رہا کی شادی کی البم دکھائی دی وہ استے دنوں سے یہاں تھی مگر رہا کی دکھیے بھال میں مصوف ہو کراہے تصویریں دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ یا دول کے دھارے میں بہتے ہوئے البم کا ڈیا کھولنے لگی تو اندر سے ایک چھوٹی سیاہ ڈائری بر آمد ہوئی۔ تربیم نے بے دھیائی میں ڈائری کھول لی۔ اسے کوئی تا تھا کہ اس کے بعد اس کادھیان کہیں اور لگے گا ہوئی۔ تربیم نور لگے گا کہ وہ سب کھوان صفحات میں رقم تھا۔ وہ پڑھتی چلی گئی اسے لگا کہ وہ سب رہا میں رقم تھا۔ وہ پڑھتی چلی گئی اسے لگا کہ وہ سب رہا میں رقم تھا۔ وہ پڑھتی چلی گئی اسے لگا کہ وہ سب رہا میں رقم تھا۔ وہ پڑھتی چلی گئی اسے لگا کہ وہ سب رہا میں رقم تھا۔ وہ پڑھتی چلی گئی اسے لگا کہ وہ سب رہا

ے یں حوداس کے تھاہو۔ پھر عمار کے انقال اور عباد کے مستقبل کے فکر کے خیالات سے مزین چند صفحات پڑھنے کے بعد وہ آخری صفحہ پڑھنے گئی تو اسے لگا کہ اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ بظاہر چلتی پھرتی 'ہنستی بولتی رمل اسے اندر رکھ کا ساگر لیے جی رہی تھی یا زندگی گزار رہی تھی۔ تحریم آنسو یو تجھتے یو تجھتے لفظ لفظ پڑھتی چلی گئی۔ رمل نے عمار کویوں مخاطب کیا تھا جیسے وہ سامنے ہو۔

ے ممار لوہوں محاطب کیا تھا بیسے وہ سامنے ہو۔
'' یہ کیا کیا ممار تم نے ؟ کیوں چھوڑ گئے اس طرح؟
زندگی کا ہر ڈھنگ شکھایا تم نے ؟ کیکن یہ تو بتایا ہی
شیں کہ کیسے اشکوں کو چھپانا ہے ؟ کیسے روتے روتے
ہنستا ہے۔ میں کیسے لوتی تھی تم سے چھوٹی چھوٹی ہاتوں
پر 'کیسے خفا ہو جاتی تھی بات ہات بجھے کیا خبر تھی کہ
تم نگ آگرا کیلے ہی چھوڑ جاؤ گے۔ کیا خبر تھی کہ تم بن
میں صرف ماتم کرنا 'بین کرنا رہ جائے گا۔ آجاؤ

Seeffon

''اشعر آنے والا ہو گا۔ تم تیار ہو جاؤے'' وہ سیاٹ کہے میں کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی کئی اور تحریم مُصندُی آہ بھر کررہ گئی۔ رمل کچن میں کوکٹگ کے آخری مراحل میں تھی كه امي كافون آكيا-"السلام عليم أي كيسي بي آپ-"رمل نے أيك ہاتھ سے کڑاہی بھونتے ہوئے اور دو مرے ہاتھ سے موبائل سنبها كتي موسة كها-'' جِمِھے تم لوگ سکون ہے رہنے وو کے تو تھیک رہوں گی ناں۔"ای کی عصیلی آوازینے رمل کو بری طرح چونکا دیا۔اس نے چوکھے کی آنچ کم کی اور عمل طور پر فون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ' خبریت ای کیا ہوا؟اب تو تحریم نے بچھ نہیں کیا۔ سب تھيك ہورہاہے۔" ودخاک ٹھیک ہورہاہے اور تحریم نے شیس کیاتو کیا ہوااس کی جگہ تم نے سنبھال لی ٹاکہ ماں کوسکون نہ مل ''الله نه کرے ای۔ پچھ بتائیں توسمی۔ آخر ہواکیا ہے؟ آپ کیوں اس قدر تاراض ہیں؟" رال روہائی ہونے گئی۔ ''تم لوگ مجھے صرف پیر بتاؤ کہ تم لوگوں کو پیدا کر '' سریعہ میرانم لوگوں پر

ہوتے ہی۔
''تم لوگ مجھے صرف پیہ بناؤ کہ تم لوگوں کو پیدا کر
کے اور بال بوس کر برط کرنے کے بعد میرا تم لوگوں پر
سے حق ختم ہو گیا۔ کیونکہ اب تم لوگ برے ہوگئے۔
صحیح غلط ہم سے زیادہ سمجھنے گئے ہو۔''ای کے لہجے میں
ہنوز ناراضی تھی۔ تحریم جھنجلا گئی۔
''ای خدا کے واسطے کھل کر پولیں۔ دیکھیں اشعر

''ای خدا کے واسطے کھل کر پولیں۔ ویکھیں اشعر آنے والا ہے مجھے کھانے کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ آپ میرے سرپر جوتے مارلیں۔ مگر سزادیے سے پہلے مجھے میرا جرم تو بتادیں۔''

اشعرکے آنے کا س کرامی کچھ ٹھنڈی ہو گئیں۔ واقعی وقت کم تھااور مقابلہ سخت تواب کی باروہ بناکسی تمہید کے کھل کراپنے مدعے پر آگئیں۔

برہم ہونے لگتا ہے۔جس طرح مردیے لیے کھراور بإهر کی ذمه داریاں ایک ساتھ پورا کرناممکن نہیں اِسی طرح عورت کے لیے بھی امر مشکل ترین ہے کہ وہ گھ اور باہر دونوں کے جو تھم کو ایک ساتھ سنبھالے۔ بیہ بحث ہی ہے کارہے کہ مرد سربراہ کیوں جیسے ہم بیہ سیس کمہ سکتے کہ پیغیر صرف مرد کیوں۔ایسے ہی ہیہ بھی نہیں کمہ سکتے کہ مجازی خداشو ہر کیوں؟ بیہ اوپر والے کی مرضی ہے اور اس کی حکمت وہی جانے۔ ہمارا کام صرف اس کے کیے پر عمل کرنا ہے۔ مگر ہم بے عقل لوگ ''کیوں''کی تحرار میں بی لگے رہتے ہیں اس لیے ى خوار رہتے ہیں۔" وہ مسلسل تيرتی مجھليوں كو تكتے ہوئے بناریے کہتی چلی گئی کہ جیسے آج اس کے پاس بیہ آخری موقع ہو۔ تریم نے اپنا سراس کے شانوں پر رکھ دیا۔ بعض او قات خاموشی میں سارے اسرار اور جواب پوشیدہ ہوتے ہیں شاید اس کیے خاموتی کو عافیت قرار دیا گیا اور آج تحریم کی خاموشی کواہی دے رہی تھی کہ وہ رمل کی ہاتیں سمجھ گئی ہے۔ ''تم فریش ہو جاؤ۔اشعر کا استقبال کرتا ہے تاں۔

''تم فرلیش ہو جاؤ۔ اشعر کا استقبال کرتا ہے تال۔ میں کھانالگانے کی تیاری کرتی ہوں۔'' چند لمحوں بعد رمل نے مڑ کراہے گلے لگایا اور شانہ تھیتے ہا کر گویا سب ٹھیک ہونے کی نوید دی تو دہ آنسو پو مجھتے ہوئے مسکرادی۔

" آئی ایک بات میں بھی کہنا چاہتی ہوں۔"اس نے آہنتگی سے کہا۔ " مال بولو ۔" رمل نے بغور اس کی جانب و کھتر

'' ہاں بولو۔'' رمل نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔

"آپ جب تم نهائی کے اصل مفہوم اور شدت
سے اس حد تک آگاہ ہو چکی ہی تو پھر عمر بھر تنہار ہے کی
یہ ضد کیوں پال ہے تم نے۔ آذر بھائی سلجھے ہوئے
انسان ہیں۔سارہ باجی کی فیملی کو بھی تم اچھی طرح جان
چکی ہو۔عباد کے لیے سوچو۔ برطا ہو کروہ بھی باپ کی کمی
محسوس کرے گا اور پھر آذر بھائی کی بنٹی کو بھی ماں مل
جائے گی۔ نیکی سمجھ کر ہی یہ قدم اٹھالو آئی پلیز۔" تحریم
جائے گی۔ نیکی سمجھ کر ہی یہ قدم اٹھالو آئی پلیز۔" تحریم
خیا قاعدہ ہاتھ جو ڑ ڈالے۔

بند کرن 188 فروری 2016





''رمل تم نے اپنی بہت چلالی۔اب میں حمہیں اس حال میں اس طرخ الحمیلے نہیں دیکھ علی۔ تم آذر کے کیے ہاں کردو۔ اور تحریم کے ساتھ جلی آؤ میں بہیں سے شہاری رخصتی کروی گی۔"

''یااللہ آی۔ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئیں اور بہ ساری کاروائی اس تحریم کی بھی کی ہے۔جس سے ذرا صبرنه موااور فورا" آپ کوقون کرے الفے ہے ہے تک ساری کیانی سنادی۔'' رمل نے یوں چباچبا کر لفظ ادا کیے گویاوہ تریم کوچبار ہی ہو۔

''اس نے جو کیا میری ہدایت کے مطابق کیا۔اور میں نے تہماری کن ترانیاں سفنے کے لیے فون نہیں کیا ہے۔اپنا فیصلہ سانے کے لیے کیا ہے۔"ای کالہجہ حتمی تقار مل اور چزاگئے۔

"مطلب میرامیری زندگی پر کوئی حق نهیں۔" " رمل بیہ تمهاری مال کا تعلم ہے۔ سامان اٹھاؤ اور پروانہ ہو جاؤ۔" ای اس کی قطعا" نہیں سن رہی

''ای کیاہو گیاہے آپ کو۔ آپ تو ہھیلی پر سرسوں جماناجاه رہی ہیں۔"اس نے احتجاج کیا۔

'' جو چاہو سو سمجھو۔اب میں دیکھوں گی کہ میری اولاد فرماں بردار ہے یا نافرمان ۔ اور جو بتیجہ نکلا اسے اینی تربیت کا نتیجہ تسمجھ کر قبول کرلوگ۔"اُن کی آواز بفرائعي تورمل رئيسا تھي۔

م پلیزای - میں آپ کو تکلیف دینے کاسوچ بھی نہیں سی۔ نھیک ہے آپ جو کمیں گی جیسا کہیں گی میں ویساہی کروں گی۔ مگرخدارا مجھے سے ناراض مت

'میری بچی جیتی رہو-اللہ حمہیں ڈھیروں خوشیا*ل* عطا کرے۔ بس اب جلدی سے پیکنگ کرلو۔"اس نے کماتور مل ان کے جذباتی بن پرہنس پڑی۔ "ابھی توالیےِ ناراض تھیں کہ میراوم نکلنے جارہاتھا اوراب ایسے دعائیں دے رہی ہیں کہ لگ ہی شیس رہا که خفابھی تھیں اور میری پیاری اور بھولی ای جان! بیہ مان تونهیں۔ میں جاب کرتی ہوں وہاں بھی اتنا آسان تونہیں۔ میں جاب کرتی ہوں وہاں بھی

طریقے سے انفارم کرنا ہو گا۔ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں۔ پھر میں آپ کے قدموں میں ہوں گی

'' ماں ہوں نا بیٹا۔ ماں کا بیہ غصہ بوننی وقتی ہو تا ہے۔ ٹھیک ہے بس یاد رکھنا۔ جنتنی جلدی ممکن ہو آجانا۔ تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہے بیٹا۔ ٹاکہ حمهيس محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر میرا دل بھی چین ہے رہ سکے۔"ای کالبجہ محبت سے چور تھا۔ رمل کی آئکھیں نم ہونے لگیں تواس نے ماں سے اجازت جابی اور خدا حافظ کمه کرفون بند کردیا۔

رمل کے اصرار پر تحریم بہت اہتمام سے تیار ہوئی۔ فیروزی اور شاکنگ پنگ رایشم کے دھائے کی کڑھائی والأجارجث كاسوث ببن كرلائث ساميك أب كيااور بالوں کو آئرک کرکے پشت پر پھیلا دیا۔ پرل کی بازک ہے جیواری پہنی اور پر فیوم کا اسپرے کرکے لاؤ بج میں چلی آئی جمال اشعر 'رنل ہے باتوں میں مصروف تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنے کیے بھی سنوری تحریم کودیکھ کر ایسا جران اور اس سے روپ میں ایسامہوت ہوا کہ بنا بلكيں جھيكائےاے ويکھائى چلا گيااوروہ خود پراشعر کی وآرفتہ نگاہیں پڑتے دیکھ حیاہے سرخ تماثر ہو گئی۔ رمل نے تحریم کو یوں جھینہتا دیکھا تو گھنگار کرایں کا ارتكاز توزا تووه اس برى طرح چونكاكه رمل اور تجريم وونوں کی ہنسی نکل کئیں اوروہ جبل ہو کر سر کھجانے لگا۔ آخر كاررمل كودونول كى حالت بررهم أكيانوده المصت

° حِیلُومیں ذِرا کِچن د کِیم لوب تم لوگ باتنس کرد۔ ° "آنی میں بھی آپ کی مدد کراویتی ہوں۔"رمل نے

فرارچاہا۔ '' ہرگز نہیں۔ تم آج مہمان ہو۔ آرام سے بیٹے '' سارہ ناجار اشعر کے جاؤ۔" رمل نے اسے گھورا تو وہ جارو ناجار اشعر کے سائنے واکے صوبے پر بیٹھ گئی کیکن نظرین فرش پر گاڑ دیں۔ رمل کچن کی جانب چلی گئی تو چند کمجے خاموش

جه منه کرن **(189 فرور** کا 2016

Redifor.

"رہنے دیں فضول خرجی ہوجائے گی۔" "وہ تو ہے مراول تو بیے ہے کہ اتنی رات کواور شھکے ہوئے جا کر کیا پکائیں گے اور کھائیں۔ دو سرا استے دنوں بعد تمہارے ساتھ وقت گزارنے کاموقع ملاہے تو کچھ اسپیشل ہونا جاہیے یا۔" اشعرنے اس کی آ تکھوں میں جھا لگتے ہوئے کہا تو اس نے چند کھے حیرت سے اشعر کودیکھا پھر آہنگی سے کارڈ تھام لیا۔ د چکین چاؤ من اور فرائیڈ پرانز - ا**پ** آپ دیلیم لیجئے۔" تحریم نے کارڈلوٹاتے ہوئے کماتواشعر نے ویٹر کو آواز دے کمر تحریم کی پیندیدہ ڈسٹیز کے ساتھ چکن شاشلک اور سنگا پورئین رائس گابھی آڈر دے دیا۔ ہفتے کے پیچ کے دین تنجے تو رش کم تھا۔ چند ہی منٹوں میں کھانا سرو ہو گیا۔ کھانے کے دوران اشعرنے رال کی شادی کی تیاریوں کا ٹایک چھیرویا تو حسب توقع تحریم بھی پر جوش ہو گئی اور دونوں کے درمیان چھایا جمود دم توڑ گیا۔ کھانے کے بعد واپسی پر اشعرنے سکنل پر كور الركي محر خريدكر فريم كوبهنانا جاب تواس نے ہاتھ تھینج لیے اشعر نے اچنبھے سے تحریم کو ویکھاتووہ دھیمے سے مسکرا کربولی۔ '' شھنڈے ٹھنڈے گجروں سے سردی لگے گینا۔'' '' نہیں لگے گی۔''اشعرنے اس کی شرارت سجھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھا ہے اور گجرے پہنا کر کلا ئیوں برسی میں میں ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بھردونوں تک آتی سوئیٹر کی ہمسکرادیے۔ گھر پہنچ کراشعر ہی ایک دوسری کودیکھ کر مسکرادیے۔ گھر پہنچ کراشعر نے تحریم کوفلیٹ کی چاہیاں تھاتے ہوئے کہا۔ وتم اور آجاؤ۔ میں ذرااندا دودھ لے آؤل۔"

کے حریم لوگلیٹ کی چاہیاں تھاتے ہوئے گہا۔
''تم اوپر آجاؤ۔ میں ذراانڈ اودھ لے آول۔'
بیڈ روم کی طرف آئی اور دروازہ کھول کربند کمرے کی
میک دور کرنے کی غرض سے سردی کے باوجود پڑھا چلا
ویا اور خود بیڈیر آکر کمرسید تھی کرنے کی غرض سے
بیم دراز ہوئی ہی تھی کہ بری طرح چونک کراٹھ بیتھی۔
بیم دراز ہوئی ہی تھی کہ بری طرح چونک کراٹھ بیتھی۔
سرخ گلاب کی کومل پیتوں نے اسے اور اس کے
سرخ گلاب کی کومل پیتوں نے اسے اور اس کے
کرے کوائی مہک سے بھگو دیا تھا۔ اسی اثنا میں آیک

رہے کے بعد اشعرنے اسے مخاطب کیا۔ 'دسنو!''

# # #

وہ لوگ کراچی واپس پنجے تو رات کے آٹھ نے کھے۔
تھے۔ اشعر نے گاڑی کا رخ کھر کے بجائے دو سرے
راستے پر کرلیا تو تحریم چونکی ضرور مگر ظاموش رہی۔
جائٹاٹاؤں پہنچ کراشعر نے سوپ آڈر کیا۔
"میں نے سوچا کہ سردی کانی ہوگئی ہے تو ذراسوپ انجوائے کیا جائے "اشعر نے کہا تو تحریم جواب میں
بھیکی می ہنسی ہنس دی اور پھرادھرادھردیکھنے لگی۔ تب
اشعر نے بھی اپنے آپ کواردگرد کے ماحول میں کم کر
اشعر نے بھی اپنے آپ کواردگرد کے ماحول میں کم کر
ریا۔ جب روابط ختم ہو جائیں تو یو بنی اجنبیت کی
دیواریں کھڑی ہو جائی کرتی ہیں۔ سوپ ختم کرکے اشعر
نے مینو کارڈ منگوایا آگ کھانا آڈر کر سکے اور پھرچوائس
کرنے کے لیے تحریم کی طرف بردھایا تو تحریم نے کہا۔
کرنے کے لیے تحریم کی طرف بردھایا تو تحریم نے کہا۔

کے ہٹس پڑی۔ "انا ترسایا ۔۔۔ پہلے کیوں نہیں کما؟" "یار سمجھا کرو۔ آخر کو میں ایک مشرقی شوہر ہوں ۔"اشعرنے آنکھیں پٹاپٹا کر کماتو تحریم نے مکا بنا کر اسے گھورا۔ جوابا"اشعرنے اپنی بانہیں واکر دیں تووہ" فاؤل" کمہ کراس کی آغوش میں ساگئی اور اسے جانا بھی کمال تھا۔ میں تواس کی منزل تھی۔ "آئی ایم سوری۔"اشعرہ نے سرگرش کی تہ مدبھی۔

" آئی ایم سوری-"اشعرنے سرگوشی کی تو وہ بھی دھیمے سے بولی-" می ٹو-" پھردونوں ہی ہنس پڑے اور پردے کی اوٹ سے جھا نکتی چاندنی ان کی محبت کی گواہی بن کر کمرے میں ہی براجمان ہو گئی۔ جذبے صادق ہوں تو راستے یو نمی بن جاتے ہیں۔

| /-      | ليے خوب صور رہ<br>. حد |                   |
|---------|------------------------|-------------------|
| 800/-   | راحت جبیں              | ری مجول ہماری تھی |
| 300/-   | راحت جبیں              | بے پروانجن        |
| 350/-   | تنزيله رياض            | ب میں اور ایک تم  |
| 350/-   | ميم محرقريتي           | آدی               |
| ى -/300 | صائمه اكرم چوبدد       | بک زوه محبت       |
| 350/-   | ں میمونہخورشیدعلی      | ی رائے کی تلاش یہ |
| 300/-   | شره بخاری              | ق كا آ ہنگ        |
| 300/-   | سائره رضا              | موم کا دیا        |
| 300/-   | نفيسرسعيد              | ڈاچڑیا دا چنبا    |
| 500/-   | آ منہ ریاض             | ره شام            |
| 300/-   | تمره احمد              | كف                |
| 750/-   | فوزبيه يأسمين          | ت کوزه گر         |
| 300/-   | مميراحيد               | ت من محرم         |
| 2       | ل منگوانے کے ل         | بذريعه وا         |

کر کارڈ اٹھالیا۔ سرخ گلاب اور سفید للی کے حسین امتزاج سے سجاکارڈ ویلکم بیک "کے پیغام سے سجا ہوا تھا۔ اس نے نم ہوتی بلکوں سے کارڈ کھولا۔اشعر کی خوب صورت ہنڈرانٹنگ میں لکھاتھا۔

ہمیں جب بھی تلیں فرصتیں 'میرے دل ہے ہوجھ اٹار دو
ہیں بہت دنوں ہے اداس ہوں ' بچھے کوئی شام ادھار دو
بچھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چنک سیس میرے خال و خد
بچھے اپنے رنگ میں رنگ دو ' میرے سارے زنگ اٹار دو
اشعرنے ہمیشہ کی طرح شاعری میں اپنے دل کی
ساری باتیں اس سے کمہ ڈالی تھیں۔ لوگ موسیقی کو
ساری باتیں اس سے کمہ ڈالی تھیں۔ لوگ موسیقی کو
ساری باتیں اس سے کمہ ڈالی تھیں۔ لوگ موسیقی کو
ماری باتیں اس سے کمہ ڈالی تھیں۔ لوگ موسیقی کو
مال بیان کرکے روح کو برسکون کر باہے۔ وہ بے یقینی
مال بیان کرکے روح کو برسکون کر باہے۔ وہ بے یقینی
کی کیفیت میں کارڈ کو تلے جارہی تھی کہ اشعر آگیا۔
کی کیفیت میں کارڈ کو تلے جارہی تھی کہ اشعر آگیا۔
ہوئی اس کے مقابل آگھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی
ہوئی اس کے مقابل آگھڑی ہوئی۔

''یہ ....سب....'نہ جاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی۔ اشعرنے اس کا چرو دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرلیا۔ پیالے میں بھرلیا۔

" بورس تمہارے ... اور صرف تمہارے کیے۔
کونکہ تم میری جان ہو۔ میری زندگی ہو۔ تمہاری چند
دن کی دوری نے بچھے یہ اچھی طرح بار آور کرا دیا کہ
میں تمہارے اور تمہاری محبت کے بغیر پچھ بھی نہیں۔
تم نہیں تو میرا گھر تھے نہیں بلکہ زندگی کاجیسے کوئی مقصد
نہیں۔ دیر میں سہی مگر میں اس حقیقت سے پوری
ہو۔ " وہ مخور کہج میں بول رہا تھا اور اس کی لودی قصیں۔ وہ نظریں جرانے گئیں تو اشعر نے اس کی تھیں۔ وہ نظریں جرانے گئیں تو اشعر نے اس کی چرے برائی گرفت بلکے سے مضبوط کرتے ہوئے رخ
ہوے برائی گرفت بلکے سے مضبوط کرتے ہوئے رخ
این طرف کر کے کہا۔

'' پگیزیہ لفاظی نہیں۔ میرے دل کی آوا زہے۔ بس تھوڑی دریہ ہوگئی۔اس کے کیے معاف کر دو۔ ''اشعر نے چرو چھوڑ کراپنے کان پکڑ لیے تو وہ جھلسلاتی پلکیں

ج بند كرن 191 فرورن 2016 إ

READING

Region



# تيسرى قسط

اسے گیندے کے پھولوں سے تبی لڑکیوں والے نقش جھولے پہ بٹھا دیا گیا تھا۔اس کے اردگرد کزنز کا بھرمٹ تھا اور ڈھولک کی تھاپ یہ اب بھی شادانی کے گیت گائے جارہے تھے۔اسے رشم کے لیے با ہرلایا گیا تھا۔اور اس وقت گیندے اور گلاب کے پھولوں سے تبی فریحہ دیکھنے والوں کو بھی گیندے کا کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔
رہی تھی۔
رہی تھی۔

کیکن اس وقت فربحہ کے چرے پہ کوئی وہم 'وسوسہ یا خدشہ نہیں تھا۔ بلکہ ایک الوہی مسکان نے اس کا گھیراؤ کرر کھا تھا۔ وہ دھیما دھیما مسکراتی بہت سوں کو انتہائی خوب صورت لگ رہی تھی۔ عاشرنے اس کے کئی پوز کیمرے کی آنکھ میں محفوظ

"ابھی تک عون نہیں آیا؟"

"آ ناہی ہو گا۔ رہتے میں ہے۔ کمہ رہاتھا کہ فرض
ادا کرنے گیا ہوں۔ برط ضروری فرض تھا۔ آنے والی
زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ "جواب قریب کھڑے
عاشر نے دیا تھا۔ تائی اور فریحہ کی ای مطمئن ہو گئی
تھیں۔ پھروہ کیمرہ اٹھا کرا سینج پہ چڑھ آیا۔ فریحہ کی ابہام
اور وسوے بھی دور کرنے تھے اسے دیکھ کر فریحہ نے
اپنی بچویشن کی پروا کیے بغیر جھٹ سے شکوہ کیا۔
اپنی بچویشن کی پروا کیے بغیر جھٹ سے شکوہ کیا۔
"دوس منٹ میں پہنچنے والا ہے۔ تم خاطر جمع
ر کھو۔"اس نے قریب سے کیمرہ فوکس کیا اور کھٹ

کھٹ دو تین تصوریس بنالی تھیں۔ "میرا بھائی تمہارے سارے شکوے دور کر دے گا۔"عاشرنے شرار تا"کہا۔

"رہے دو گیامیں اسے جانتی نہیں ..." فریحہ خفا میں آ

'' منائی ہی تو نہیں۔'' وہ ایک اور تصویر بنا تا ہوا بولا تھا۔''اور تم تو منہ بند رکھو۔۔۔ سارے دانت نظر آ رہے ہیں۔'' اس نے فریحہ کو بے ساختہ ڈیٹا۔ معا پنڈال میں عون آنا دکھائی دیا تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکوں اور لڑکیوں نے ہو ننگ شروع کردی تھی۔

بریوں ہے ہو تک سروں روں ہے۔ وہ مشکرا تا ہوااسٹیج کی طرف ہی آرہاتھا۔عاشرنے میں ساتا ہم سال

اہے رہے میں جالیا۔

''جاذراا پی شکل بدل کے آبہ بووالے کپڑے چینج کرحدہے گنداسندااٹھ کے چلا آیا۔'' ''شیروں کے منہ دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔''کسی

نے عون کاکندھاتھ یا تھا۔

'' آج گندارے گاتو کل روپ بھی چڑھے گا۔ آازہ شیوشوف بناکر۔''ٹنانے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ '''

"اس پہ تواہمی بھی روپ ہے ماشاء اللہ - رف اینڈ بف حلیمے میں بھی-"عون کی خالہ نے قربان ہوتی

تظرون ہے دیکھاتھا۔

''تو پھر اسٹیج پہ جانے دیں۔''عون نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔گویا تیار شیار ہونے کاموڈ نہیں تھا۔ '' ہرگز نہیں ۔'' کائنات اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں طلوع ہوئی تھی یوں کے پورے اسٹیج کا

ابنار کون 192 فروری 2016



چڑ کربولاتھا۔ ''ہماری دفعہ بیہ رسم ایجاد نہیں ہوئی تھی۔'' مریم نے تنگ کر کہا۔ ''میری دفعہ کیوں ہوئی ہے؟''عون نے ٹیکس دینے پہ صاف تنجوسی دکھائی تھی۔ پہ صاف تنجوسی دکھائی تھی۔ ''اب تو ہر دفعہ ہوگی۔ عاشر کی باری میں مزید نئی

''اب تو ہردفعہ ہوگی۔ عاشر کی باری میں مزید نئی رسومات سامنے لائیں گے۔ یا سراور عامر کی دفعہ کچھ اور رسمیس انٹروڈیوس کروائیں گے۔'' ثنا نے اپنی طویل کاروباری پرافٹ ایبل پلاننگ ان کے گوش و گزار کی تھی ۔۔۔ پوری پنڈال میں ایک ہنگامہ پمج کیا تھا۔۔

''میہ فاول ہے ۔۔۔ فاول ہے۔'' اوکوں نے خوب احتجاج کیا تھا۔ عون کو جان چھڑوانی مشکل لگ رہی تھی۔ پھروہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کس طرح سے پیچھا چھڑوائے ؟ وہ سوچتا رہا تھا۔ پھرہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروایا۔

''او کے 'او کے ۔۔۔ میں شاور لے لوں 'چینج کر آؤل ۔۔۔ پھر فیکس کی رقم طے کریں گے بولو منظور ؟''اس نے کائنات اور بھا بھیوں سے برای ہوشیاری کے ساتھ پیچھاچھڑوالیا تھا۔ پھریالوں میں ہاتھ پھیر آپنڈال ۔۔۔ معا" آندھی و طوفان کی طرح آتے قاسم نے اس کابازو دیوجا تھا اور پھرا کی جھٹکے سے عون کو کھینچتا پنڈال سے دور بہت دور لے آیا۔ عون اس افراد یہ اچانک ہو کھلا گیا تھا۔ قاسم کے تیور انتہائی خطرناک تھے اور عاصم کے آبارات بھی کم و بیش ایسے ہی تھے۔ ور عاصم کے آبارات بھی کم و بیش ایسے ہی تھے۔

بیں ہے ہیں۔ عون کو کسی بردی گربرد کا احساس ہو رہاتھا۔ نجائے کیا ہوا تھا؟اس کی چھٹی حس کوئی مثبت الارم نہیں دے رہی تھی۔

اس نے بڑے دونوں بھائیوں سے وجہ جاننے کی کوشش میں لب کشائی کی تھی یوں کہ وہ دونوں کسی بھرے شیر کی طرح بڑے خوفناک انداز میں غرائے تھے۔

"م نے اچھانہیں کیاعون! سے باپ دادا کی عزت
کو خاک میں ملا کر بالکل اچھانہیں کیا ۔.. تم نے ہمیں
کسی قابل نہیں چھوڑا ۔.. تم نے ابو کا سرپیشہ کے لیے
جھکا دیا ہے ۔.. تم نے ابو کو پورے خاندان ' برادری '
جھکا دیا ہے تم نے ہمیں تاہ کر دیا ہے۔ " قاسم کے آگ
دیا ہے تم نے ہمیں تاہ کر دیا ہے۔ " قاسم کے آگ
اور شعلوں کے سرد کرگئے تھے۔ اس کا دہاغ گھوم گیا
تھا۔ آخر عون نے کیا کیا تھا؟ اس سے کون ساگناہ سرزد
ہوا تھا؟ اس کے کھ بتایا نہ گیا۔ وہ سارے رہتے پوچھتا
دہا۔ چیختا رہا۔ غرا تا رہا۔ یہاں تک کہ اسے ایک بند
کمرے نما ہال میں پہنچا دیا گیا وہاں ابو بھی تھے۔ جاچا
رنگ زخمی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ ان
انکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ دھول "مٹی ریت عقمہ
آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ دھول "مٹی ریت عقمہ
وکھ 'ملال 'عم۔

جائے ان سب کو کیا ہوا تھا۔ وہ تو چینج کرنے کی غرض سے بنڈال کی رونق سے باہر نکلا تھا۔ قاسم اور عاصم اسے گاڑی میں بیشا کر اس عمارت میں لے آئے تھے اور وہ دونوں بھی غم وغصے سے بے حال تھے۔ وہ عمارت کی پیچیلی طرف سے انٹر ہوئے تھے۔ عون گھراہث 'غصے 'اشتعال میں دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ عون گھراہث 'غصے 'اشتعال میں دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ عمارت کس چیزگی تھی؟

اوراب اس ہال نما کمرے میں چندا جنبی چرے بھی دکھائی دیے تھے۔

اس کاول کمہ رہاتھا کچھ انہونا ہونے والاہے؟ آخر کیا ہونے والا تھا؟ عون کا دہاغ ماؤف ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد عون پہ ایک نفرت انگیز نگاہ ڈال کر ابونے کسی بارکیش آدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہاتھا۔ بارکیش آدی صاحب ابسم اللہ سیجے۔"

''مولوی صاحب! بسم الله سیجید'' ابوکی آواز میں دکھ تھا۔ شکشگی تھی ا'غصہ تھا اور سبسے بردھ کرعون کے لیے شدید نفرت تھی۔عون کادم جیسے گھٹنے لگا۔ ابو کااشارہ یاتے ہی مولوی نے خطبہ

عدد 194 فرورى 2016 في الم



تھی۔وہ ہوش میں آگر بھی چنج جن کرروتی رہی تھی۔ "عباس!تم کہاں ہوں۔ تم رکتے کیوں نہیں؟ میں تمهارے بیچھے بھاگ بھاگ کر مرجاؤں گ۔ عباس! رک جاؤ۔عباس!بوٹ آؤ۔۔۔دیکھو میں بری نہیں۔۔۔ میں بری نہیں۔"وہ پچھلے ایک تھنٹے سے چلار ہی تھی۔ رورہی تھی۔ سرفرازاحد کے دل یہ جیسے قیامت بیت کئی تھی۔وہ تزیق اہ رو کو سینے سے لگا کررویڑے تھے۔ ابھی اس کی حالت کو و مکھ کر ڈاکٹر واحدی نے بھی سرفرازاحدے عباس کے متعلق پوچھا تھا۔ سرفراز احمد خود انجان تھے بھلا کیا بتاتے ؟ ان سے اکلوتی بنی کا روتاویکھانہیں جارہاتھا۔ صدے سے ان کاول پھٹ رہا تھا۔ وہ خود زندگی میں پہلی مرتبہ ماہ رو کو اس طرح توپتاد مکھ رہے تھے۔ان کی جیسے جان نکل رہی تھی۔ یہ کون تھاجس نے ان کی شہرادی کو اس حال تک بہنچایا تھا۔وہ زمین کے اوپر تھی' زندہ تھی کیکن چندہی گھنٹوں میں ژولیدہ حال ہو ٹیکی تھی۔وہ ڈاکٹرواحدی کے بتانے یر خود بھی شاکڈ رہ گئے تھے۔ڈاکٹرواحد نے تنائی میں اتهیں بہت کچھ بتایا تھا۔ '' آپ کی بیٹی عباس نامی کسی



بلند آواز میں پڑھاتھا۔ پھر پچھ رسمی کاروائی ہوئی تھی۔ رجٹریہ وستخط لیے گئے تھے۔ یہ کوئی ایجاب و قبول کی رسم تھی؟ یہ کسی کے نکاح کی رسم تھی؟ آخر یہ سب کیاتھا؟ کیوں تھا؟ کس لیے تھا؟

عون نے ابو کی زہر بھری گھوریوں سے خاکف ہو کر غائب دماغی سے سائن کردیے تصے پھرایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی نے ابواور چاچا کو گلے لگا کرمبارک باددی تھی۔ یہ مبارک کس سلسلے کی کڑی تھی؟ یہ ٹکاح کس کا تھا؟ عون کا دماغے بند ہونے لگا۔ شعور کھونے لگا۔ عقل

اسے پچھ در بعد اسی سوٹڈ بوٹڈ آدی نے گلے لگایا خاروہ آدمی کون تھا؟وہ عون سے کیوں مل رہاتھا؟ بہت در بعد اس کے حواس ٹھکانے آئے تھے۔ بہت در بعد اس کی عقل نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ بہت در بعد عون عباس کو پتا چلا تھا کہ یہ نکاح کی کاروائی ہو رہی تھی۔ اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ فربحہ سے نہیں 'ماہ رو سرفراز سے اور یہ عمارت کسی ہوٹل کا کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک نامور ہپتال کی بلڈنگ تھی۔

اور جب تک اس کی عقل 'شعور اور فنم نے کام کرنا شروع کیا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔۔اتن دیر کہ عون عباس منجمند ہو کر پھر کابت بن گیا تھا۔

口口口口

ماہ رو کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچاتھا۔ اس وفت وہ سکون آور دواؤں کے زیرا تر تھی۔اگر لمحہ بھر کی تاخیر کے بعد اسے ہمپتال لایا جا تاتو تب تک ماہ رو کو برین ہیمبرج بھی ہو سکتاتھا۔

اسے ڈرٹرھ گھنٹے بعد ہی ہوش آگیاتھا۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد ایک قیامت سرفراز احمد کی منتظر منتقی۔وہ عالم عشی میں بھی ''عباس عباس''یکارتی رہی



READING

**Neglion** 

جوان سے اٹھیج منٹ رکھتی ہے۔ یہ کوئی شدید صدمہ یا ٹارچر کیے جانے گااٹر ہے۔ آپ ماہ رو کواعماد میں کے کراس مسئلے کا حل کریں۔" ڈاکٹرواحدی کے بتانے ہروہ تظریرا گئے تھے۔اور اس وقت یاہ رو کا تڑپ رئب كررونا سرفرازاحد كے ليے كسى آزمائش سے كم نمیں تھا۔وہ ان کے کندھے سے سرینے رہی تھی۔اس حال میں کہ ماہ روکے آنسوؤں ہے ان کاشانہ تر ہو چکا

" ڈیڈی! بتائیں مجھے میں بری لڑکی ہوں؟ میں الحچمی لڑگی تبیس ہوں؟ اگر میں بری لڑکی ہوں تو آپ نے مجھے اچھا کیول نہیں بنایا ؟ ڈیڈی وہ کہتا ہے میں بری ہوں۔۔۔ ڈیڈی!اے جاکرہتا ئیں میں بری نہیں ہوں۔ میں گندی نہیں ہوں۔ اگر میں بری ہوں تو اس کے ہے انچھی بن جاؤں گے۔ ڈیڈی ایس انچھی ہو جاؤں بليز عباس كولادين-عباس كووايس لاديس. رو چیج چیج کرایک مرتبه پھر خردے بیگانہ ہو گئی تھی۔ یوں کہ سرفراز احمد بھی چھوٹ کرروپڑے تھے۔ انهيس كجھ بچھ معاملہ سمجھ میں آگیا تھا۔انہیں ماہ رو کی حالت زار كاسبب سمجھ ميں آگيا تھا۔ ماہ رواس قدر آگے تک پہنچ گئی تھیاورانہیں خبرہی نہیں ہوسکی۔وہ کیسے باپ تھے؟ اِنہیں علم نہیں ہوسکا'اوران کی بیٹی اتنے بوے بوے کربناک فیزے گزر گئی۔ان کا ملال تم نهیں ہورہاتھا۔ پچھتادا کم نہیں ہورہاتھا۔

ماہ رو کی حالت مچھ سنبھلی تو انہوں نے ماہم کوبلالیا تھا۔ تب شازمہ بھی موجود تھی۔ ماہم نے شازمہ کی موجودگی میں پچھے کھل کر نہیں بتایا تھا۔ پھر بھی اس کی و مھی چھپی باتوں کو سرفراز احمد سمجھ گئے تھے۔ ان کی بٹی این حالوں بیک پہنچ گئی تھی۔ وہ کیسی کیسی اذبیوں ہے گزر گئی تھی۔ انہیں ملال گھیرے ہوئے تھا۔ انہیں پیچھتاوے گھیرے ہوئے تھے۔ ماہ رو کا اقرار محبت انکشافات کا مرحکه بھی تھا۔ انہیں لگ رہاتھا 'ماہ یو کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ کوئی کمی رہ گئی تھی۔ ورنہ یوں تو نہ ہو تا۔ آج انہیں شدت ہے ا حیای ہو رہا تھا۔ ماہ رو کی اپنی ماں ہو تی تو شاید ایسی READING

صورت حال میں اسے نفسیاتی اور جذباتی سمارا دیتے۔ اس کادکھ بٹاتی۔اسے سمجھاتی اس تکلیف میں اسے ا کیلے بن کا حساس نہ ہو۔ شازمہ ہے کیا توقع کی جاشکتی تھی۔وہ ماہ رو کا آزار

تم کرتی؟شاید بھی نہیں۔

سرفرازاحمه شديد بريثان تتصه اوراتناانهيں اندازه ہو چکا تھا کیہ ماہ رو مجھنے سمجھانے والے فیزے آگے نکلِ چکی تھی۔وہ عباس سے محبت میں بہت آگے تک

جا چکی تھی۔ جہاں ہے واپسی ناممکن تھی۔ پھرانہیں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کوئی سد باب نو کرناہی تھا۔وہ گوئی فمل کلاس سے تعلق رکھنے والے باپ تو نہیں تھے۔اتنی سی بات پر بٹی کو معتوب ٹھھرا ویتے۔ وہ توابی بیٹی کی خوشی کے لیے آخری مدیتک بھی جا <del>سکتے نت</del>ضے آئہیں ماہ رو کی خوشی ڈھونڈنی تھی۔ انهيس عباس تك پنچنانھا۔ عون عباس تك جانانھااور یہ سرفرازاحد کے لیے بچھ بھی ناممکن نہیں تھا بچھ بھی مشكل نهيس تفا-

لیکن ہوا کچھاس طرح ہے۔

سرفرازاحدابھی اینے ذرائع الرٹ کرہی رہے تھے جب شازمہ نے وہ کام کر دکھایا 'جوان کے گمان میں خاصا تحضن اور مشكل ترمين يتص

وہ جوسوچ رہے تھے کہ انہیں خوداین بٹی کابر یوزل لے کر رحمان اور فرقان صاحب کے پاس جانا ہو گا.... شایدان کی منت بھی کرنا پڑے۔شاید اسیں مجبور بھی کرنا پڑے۔شاید بیٹی کا باپ ہو کر التجابھی کرنا پڑے۔ سرفرازاحمه اس وقت دم بخود ره گئے تھے جب خود بخود عون عباس كا باب اس كا جاجا اور اس مے بھائى شرمنده حالت مین انتهائی شرمسار افسرده 'رنجیده اور سرجھکائے سرفرازاحدے معافی مانگنے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف سرفراز احمہ سے معافی مانگی تھی بلکہ بری عاجزی کے عالم میں سرجھکا کراہے بینے کی غلطي اور گناه تشكيم كرتے ہوئے ماہ رو كارشتہ طلب كيا اور فوری نکاح پراصرار بھی کیا۔

یہ سب انتنائی اجانک ردعمل کے طور پر ہوا تھا۔

Section

کیاعباس نے خودرشتہ بھیج دیا تھا۔ جب اسے ماہ روکی تکلیف اور ہیں الیہ مث ہونے کا پتا چلا؟
سرفرازاحر نے کسی بھی بات پہ خور نہیں کیا تھاان کے لیے بس اتاہی کافی تھاکہ جس خوشی کو وہ خود عون عباس کے گھرے ڈھونڈ کرلاتے وہ خود بخود چل کران کی دہلیز پر آگئی تھی۔ یہ ان کی خوش نصیبی نہیں توکیاتھا؟
پر آگئی تھی۔ یہ ان کی خوش نصیبی نہیں توکیاتھا؟
پر ہیںال میں ہی نکاح کی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ رخصتی کے لیے اگلاون مقرر ہوگیا۔ سرفرازاحمد کو ماہ روکی خرابی طبیعت کی وجہ سے اعتراض تو تھاہی گرشازمہ کے حامی بھر لینے کے بعد وہ خاموش ہو گئے مگر شازمہ کے حامی بھر لینے کے بعد وہ خاموش ہو گئے مگر شازمہ کے حامی بھر لینے کے بعد وہ خاموش ہو گئے

یوں ماہ رواگلے ہی دن بیاہ کر' پور پور سجا کرعون عباس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے کسی سمانے خواب کی مانند اتر آئی تھی۔اییا خواب جو ایک ہی چھنا کے میں ٹوٹ گیا تھا۔اس بھیا تک انداز میں کہ ماہ رو کراہ بھی نہیں سکی تھی۔

符 符 符

نکاح کے بعد فوری روعمل کے طور پر اس کا پنے ہی گھروالوں پہ پھٹ پڑنا فطرت کاعین تقاضا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور جو کچھ کیا گیا تھاوہ کی گہری سازش کا نتیجہ تھا۔

ی ہم میں مارس ہے۔ میں اسکے تو بھی یقین نہیں آیا تھاکہ ماہ رو سرفرازاس گھرمیں 'اس کی خواب گاہ میں ہیں ہے۔ ہو جی ماہ رو جس سے عون ہمیں کوشدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ اس ماہ رو سے عون عباس کوشدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ اس ماہ رو سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوانے کی خاطروہ کسی بدنھیب گھڑی میں اس کے گھرچلا گیا تھا۔ محض اسے آئمینہ وکھانے۔ محض اسے آئمینہ اسکے گھرچلا گیا تھا۔ محض اسے آئمینہ آئمیہ آئمیہ از کم آئمیہ آئمیہ کے کروت بتائے آیا تھا۔ مگرخود بری طرح باپ کواس کے کروت بتائے آیا تھا۔ مگرخود بری طرح بسے بھنس گیا تھا۔

اورائے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے READING

Section

ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہ گیم کس نے کھیلی تھی؟ یہ چال کس نے چلی تھی؟ دہ بھی اسی انداز میں کہ عون کا پورا گھرانہ اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے ملامت تھی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے غصہ تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصور وارین چکا تھا۔ ان سب نے عون کو کثرے میں کھڑا کر دیا اور خود ہی سزا

بھی سنادی تھی۔ آج اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے عون کو اپنا آپ اجنبی سالگ رہا تھا۔ ایسے لگتا' ہر آ نکھ اس کے تعاقب میں ہے۔ جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا تھا۔ جیسے اس نے بہت بڑا جرم کر دیا تھا۔

سے ہیں ہے ہیں ہو ہوں اللہ ہو ہوں ہے۔ حالا نکہ فریحہ ہے اس کی شادی کو روکنے والے بھی اس کے گھروالے تھے ماہ رو کو یہاں اس گھر میں لانے والے بھی میں گھروالے تھے پھران کی ناراضی 'غصہ' نفرت کامطلب کیا تھا؟

وہ جننا سوچتا اتناہی الجھتا۔ لیکن اسے نہ الجھنے کا اتنا وقت ملاتھا اور نہ سوچنے کا اتناوفت ملاتھا۔ اس لیے کہ نکاح کے فورا" بعد عون پہ بڑے بھیانک انکشافات بریتہ

۔ وہ سب کی نفرت غصے اور ملامت کی وجہ جان گیا تھا ۔ وہ اپنے والدین کو حق پہ سمجھتے ہوئے ہر الزام سے بری کرچکا تھا۔

انہوں نے جو کیاتھا ٹھیکہ ہی کیاتھا۔ انہوں نے جو
ساتھا جیسا سنا تھا اس کے غیرت مندمان باپ کی طرح کوئی اور بھی ہو تاتو
کی کرتا اسے میں کرنا تھا۔ ازائے کے طور پر وہ لوگ
میں کرسکتے تھے۔ اپنی عزت 'ناموس اور و قار کو بچانے
کے لیے اپنے تئیں عون کے ماں باپ نے بڑا بروقت
فیصلہ کیاتھا۔

سیمرچالبازوں کوتوان کی سزاملی چاہیے تا؟ نکاح کے فورا"بعد جب وہ کسی بچیرے طوفان کی طرح ہال کمرے میں موجودا ہے والدین اور بھائیوں پہ گرج رہاتھا۔

" آپ نے کچھ در پہلے جو میرے ساتھ کیا ہے۔

میں یوچھ سکتاہوں؟ یہ سب کیاتھا؟ کیوں ہواتھا؟ آپ نے میزی زندگی کو کیوں تماشا بنایا ؟ "وہ نفرت اور آگ كاطوفان يناموا تقا-وه اس بورى رات لزيااور جفكر تاربا تفا-وه الحكے دن تك بھی چیختا رہا... غصه کر تارہا... زہر اگلتارہا۔

''میراس عورت کامنصوبہ ہے۔اس نے بچھے جید ہے كيا- ميس اسے بھى كامياب ہونے تهيں دوں گا-"وہ کف اڑا تااہیخ حواسوں میں نہیں لگ رہاتھا۔ " آپ سب اس عورت کے ساتھ مل گئے تھے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ اتنا برا وھو کا ؟"عون شدت صبط سے بھٹ پڑا تھا۔"اور بیراس کے والدین تھے۔جواس پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں کر سکے تھے۔ بلکہ اس چالباز عورت کی چال میں آگئے تھے۔ کیا انہیں عون په اعتبار شيس تفا؟

اور جب عون نے بھرے مجمع میں اپنے باپ سے سوال كرليا توانهوں نے ذرا بھى اس كے و قاركى لاج ہیں رکھی تھی۔ انہوں نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔انہوںنے اس کے مندیہ طمانچہ مار دیا تھا۔

"تماشاتوتم نے ہمارا بنا دیا ہے۔شادی والے کھر کو ماتم کدہ بنا دیا ہے۔ تمہاری چاچی ہیپتال میں بردی ہے۔ مهمان انگشت بدال ہیں۔ ہر آنکھ میں مجش ہے 'غصہ ہے ' دلچی ہے۔ ہر زبان پہ قصے کمانیاں ہیں۔ جاؤ باہر نکل کر دیکھو اور زبان چلانے والوں کی زبانیں کانے آؤ۔ ہر کوئی حمیس گناہ گار تشکیم کر رہا - آخر کچھ تو تھا تا۔ جو بات یہاں تک اس نوبت

پیچھلے کچھ عرصے سے میں بھی تہمارے رنگ دهنگ دیکھ رہاتھا۔ پھر بھی اپنی تربیت یہ ناز بہت تھا۔ جوا ڑتے اڑتے قصے میرے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ جھوتے ہیں بے بنیاد ہیں۔

ارے کوئی عزت وار شریف ماں باپ کی اولاد اتنا جھکتی نہیں۔ آلتجا ئیں نہیں کرتی اور وہ شریف آدی کس فدر ہے بس تھا۔ اور وہ عورت جس کی بیٹی کواس کے کھرچاکرتم نے برباد کیاہے اس عورت کاکیا قصور تھا

جوروتی ہوئی میرے پاس آئی تھی۔ آخر کچھ تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ان کی بیٹی کو کس انتہا تک پہنچا آئے کہ وہ ہپتال میں زندگی موت کی تشکش میں

جاپڑی۔ تم پر قبرٹوٹ پڑے۔ ذراغیرت نہ آئی۔ایک دن ماری شار کر بھنے تھے اور تم نے بعد تمباری شادی کے شادیانے بیخے تھے اور تم نے اپنے تفس کے بے لگام گھوڑے کو سمریٹ دوڑا کر میرے سرمیں خاک ڈلوا دی۔ میری عزت کو د بھی د بھی بمهيرديا - مجھے ذليل وخوار كرديا - ساري دنيا كے سامنے سب سے بیزی بات میرے اکلوتے بھائی کے سامنے ' اس کی اکلو تی بیٹی کے سامنے۔

' آہ تھو' نفرت ہے <u>مجھے تم ہے۔ کاش میرے</u> بس میں ہوتا تو حمہیں اپنی اولاد مانے ہے انکار کر دیتا۔ ہیں کھریدر کردیتا۔اپنے وجوداور کاروبارے الگ کر

دیتا۔ کیکن اس تمہاری ماں کی وجہ سے بے بس ہوں۔ یہ منت او فضا سی منہ حالنے وہی۔ عورت بجھے کسی بھی انتہائی فیصلے تک نہ جانے دہی۔ میں ہے بس ہوں اور تمہیں اس کھرمیں رکھتے یہ مجبور ہوں۔

اس کیے کہ جس عزت دار ' شریف آدمی کی بدثی کے سریہ جاور ڈال کرایک وعوے کے تحت یہاں آیا ہوں۔اب اس عمد سے پھر نہیں سکتا۔ اس عمد کو زندگی بھر نبھاؤں گا۔اس کی بنٹی کوانٹی بنٹی بنا کرلایا ہوں اور تمہارے جھے کے گناہوں کی معافی مانگ کر آیا ہوں۔ اس کیے کہ میرے اپنے کھر میں بھی بیٹیاں ہیں۔ میں کسی شریف آدمی کی بیٹی کو اپنی اولاد کے ہاتھوں بریاد ہوتے اور اجڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ''ابو کا جاہ و جلال اور غصہ بحرہند میں کسی طوفان سے تم نہیں تھا۔ اور عون تو ایسے بدک کر پیچھے ہٹا تھا جیسے اسے بچھونے ڈنک مارلیا ہو۔

يهال توالزام درالزام كاسلسليه چل پرانها-نه كوئي اس سے وضاحت لے رہاتھا۔نہ کوئی بات من رہاتھا۔ محمی کو عون کی وضاحتوں میں دلچیسی تھی۔ وہ اپنی صفائی کس کے سامنے پیش کر تا۔

ج ابنار کون 198 فروری 2016

Section

اس کابوراگھ انہ اس کے خلاف ہو چکاتھا۔اورابو تو عمد صفائی میں آیک لفظ بھی سنناگوارا نہیں کر رہے تھے۔ کھڑ عون کو لگا تھا اس کے دماغ کی شریان بھٹ جائے گ۔ تھا۔ کوئی نس تو ضرور بھٹ جائے گ۔ اس کی لہو رنگ ڈالیم آنکھوں میں شرارے بھوٹ رہے تھے۔اس قدر ہے سرف انتہاری ؟اس قدر بداعتادی ؟ صرف ایک دو تھے کی بے حیا عورت کی وجہ سے۔جس نے رودھو کر جانے کی جھکا

ے متنفر کر دیا تھا۔ عون کادل جاہ رہاتھا ہرچیز کو آگ لگادے۔اس ماہ رو نامی خون آشام بلا کو آگ لگادے۔

کون شاڈرامہ رچا کراس کے والدین کوایے ہی بیٹے

" اورصد شکر کہ میری بٹی فریحہ کی ذندگی بربادہونے
سے نیج گئی۔ بروقت تہمارے کرتوت ہمارے سامنے آ
گئے۔ بہت جلد تہمارا گھناؤ تا روب کھل گیا۔ آگر بیہ
سب بعد میں بتا چلنا تو کیا ہو تا۔ کس قدر براہو تا۔ اور
تم نے اُس بخی کو برباد کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں اس
لیے ازا لے کے طور پر 'تہماری سزابنا کرا سے بہاں لایا
ہوں ۔۔۔ "ابو ٹھونک بجا کر اعلان کر رہے تھے۔ بہت
ماری آ تکھول میں ابو کے اس نیک عمل پہ ستائش
ماری آ تکھول میں ابو کے اس نیک عمل پہ ستائش
مری ہوگ۔ وہ اپنی عزت اچھا لئے کی بجائے بری فہم و
فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں بیٹے
فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں بیٹے
کے عیبوں یہ پردہ ڈال کراس ستم زدہ لڑکی کو بہوبنا کر گھر
لے تاریخ تھے۔

سیان کی دوراندیشی اور دانش مندی ہی تو تھی۔
'' بریاد تو بچھے کیا ہے اس نے میرے ہی گھروالوں
کے سامنے بچھے ذکیل کیا ہے۔ میں اس سے انتقام لوں
گا اور ضرور ہی لوں گا۔'' غصے کی انتہا یہ عون کے
اشتعال کا رخ کسی اور سمت نکل گیا تھا۔ اس کی
آنکھول میں بھرسے خون بھر گیا تھا۔ ابو اس کے
آنکھول میں بھرسے خون بھر گیا تھا۔ ابو اس کے
ارادے جان کر گرج دار کہتے میں پورے قد سے
کھڑے ہوکر غرائے تھے۔
کھڑے ہوکر غرائے تھے۔

''خبردار'جوئم نے اس بی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے میرامزید تماشا لگوایا۔ خبردار 'جو تم نے مزید میری نازہ نکلوایا ۔۔۔ میں اس کے باپ کے ساتھ

عمد باندھ کے آیا ہوں۔ مجھے اور ذلیل کیا تو کھڑے
کھڑے گولی ہے اڑا دوں گا۔ ''ان کابس نہیں چل رہا
تھا۔ اپنے اونچے پورے بیٹے کا گربیان جاک کر
ڈالیں۔ ان قدموں کو کاٹ ڈالیس جن سے چل کروہ
سرفرازاحد کے گھر کی دہلیزبار کرکے گیا تھا۔
معرفرازاحد کے گھر کی دہلیزبار کرکے گیا تھا۔

وہ باپ کے فیصلہ کن گرج دار کہیجے اور بھیا نک دھمکیوں پیر دوہانساہ و گیاتھا۔

''ابو! آپ میرالیتن کریں۔ میں نے پچھ برا نہیں کیا۔ میراکسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔۔ یہ سب جھوٹ ہے سازش ہے۔ میرے خلاف منصوبہ بنایا گیا ہے۔ میں تو فریحہ کے ساتھ شادی یہ خوش تھا۔ میں تو فریحہ۔۔ "عون نے شدت ضبط کے ساتھ آنکھیں دباتے بمشکل اپنے الفاظ منہ سے ادا کیے تھے ابو نے اب نفرت آنگیز لہج میں بے ساختہ روک دیا تھا۔ انہوں نے اس کی بات کا نے ہوئے چلا کر کہا۔

" میری بنی فریحه کا ابنی گندی زبان سے نام بھی مت لو۔ سناتم نے "آئندہ میں تمہارے منہ سے فریحہ کا ذکر بھی نہ سنوں۔ یہ تو میرا بھائی ہے جس نے میری بے بسی کو سمجھا میراساتھ دیا۔ ہرقدم پہ میرے ساتھ رہا۔ تمہارے عیب دھونے بھی میرے ساتھ گیا۔ اس آدی سے معانی ما گی۔ میں تو عمر بھرائے بھائی کا حسان مند رہوں گا۔ "ابو گرجے گرجے آخر میں آبدیدہ ہو گئے۔ بھی تا خر میں آبدیدہ ہو

گئے تھے۔ پھرددبارہ سے فارم میں آگئے۔ اس کی امی جو چیکے چیکے رور ہی تھیں آیک دم عون کے سامنے آگھ دی ہو تیں۔

دوبس بھی کریں بہت ہوگیا۔ اپی جذباتی اور غصے کا پتانہیں میرے بیٹے کی جان کا وبال بن گئے ہیں۔ اس کی غلطی کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی کی ضرور جال ہوگی۔ "امی جواتے گھنٹوں سکتا۔ یہ کسی کی ضرور جال ہوگی۔ "امی جواتے گھنٹوں گئی تھیں۔ امی کے اضحے ہی عاصم اور قاسم بھی کچھ جزبر سے ہوئے شاید وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس یوم جزبر سے ہوئے شاید وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس یوم حساب کا خاتمہ ہو۔ عدالت برخاست کی جائے۔ جو ہونا تھا۔ وہ ہوگیا تھا۔ جو ذلت اٹھانا پڑی تھی۔ وہ اٹھالی میں۔ وہ اٹھالی میں۔ وہ اٹھالی میں۔ وہ اٹھالی میں۔

Section

تھی۔اب باقی کیا بچتا تھا؟ادھرعاشر بھی بے قرار ساکھڑا ہوگیا۔

''ابو! آپ عون کوایک موقع ضرور دیں۔ آپ اس کی بات تو س لیں۔ کیا تیا 'واقعی ہی کوئی سازش ہو۔ ہماراعون ایساتو نہیں۔ کیا آپ اپنی تربیت کو بھول گئے ہ عاشر کے نرم انداز پہ ابو بھی کچھ نرم ضرور پڑے تھے تاہم یہ نرمی عون کے لیے ہر گز نہیں تھی۔ یہ نرمی صرف اور صرف اس شریف آدمی کی بیٹی کے لیے تھی جے عون نے برباد کیا تھا۔ اور جس کے باپ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کے لیے خوشیوں کی بھکما تگی تھی۔

"میری بنی بہت نادان ہے۔ ناسمجھ ہے۔ اس کی فلطیوں پہ در گزر بیجیے گا۔ اسے آپ سب کے بیار کی ضرورت ہے۔ میری بنی نے پیار کے معاملے میں بہت محروی دیکھی ہے۔ "وہ بار بار بھیگی آواز میں اپنی بنی کے لیے خوشیوں کی بھیک ہانگ رہے تھے۔ اور بنی کی نادانی "کم فہمی 'جذبا تیت اور آخری دم تک اپنی بنی کی نادانی "کم فہمی 'جذبا تیت اور وقت عون کے ابو کو عون پہست فصہ تھا۔ وہ کسی بھی وقت عون کے ابو کو عون پہست فصہ تھا۔ وہ کسی بھی بات کو س نہیں سکتے تھے تاہم ہاہ رو کو خوش رکھنے کا عمد ضرور دے کر آئے تھے۔ اور اب اس عمد کو غیر سروس سے مد کو تیں بھی بھی توقع رکھتے تھے۔ اور دو سروں سے بھی بھی توقع رکھتے تھے۔

انہوں نے بہانگ وہل اعلان کر دیا تھا۔ کوئی بھی ماہ رو کو اس گھر میں تکلیف دینے کی کو شش نہیں کرے گا اور جسے وہ سنا رہے تتھے وہ پیروں کی ٹھو کروں سے ایک ایک چیزاڑا تا 'ہزیان بکتانکل گیا تھا۔

ماہم نے کھڑی سے پردے سمیٹ کراہے سی کی کوانگ کو کم کیا۔ پھروہ بیڈیہ آڑھی تر چھی لیٹی ماہ رو کو زبردستی اٹھا کر غرائی تھی۔ دردستی اٹھا کر غرائی تھی۔ "ایک چھے۔ اور ابھی تمہمارا اشنان بھی باتی ہے۔"است ہیںتال سے آئے سات اشنان بھی باتی ہے۔"است ہیںتال سے آئے سات

گھنٹے ہو چکے تھے۔اس وقت دن کے دوئے رہے تھے جب حواس باختہ ہی ماہم اس کے روم میں بھاگی بھاگی چلی آئی تھی۔اس کا چہرہ جوش کے عالم میں سرخ تھا۔ حواس باختہ تھے 'آنکھیں چیک رہی تھیں۔ رنگت گار کھی

آس نے نیند میں دھت سوئی اہ رو کو جھنجھو ژکر اٹھادیا تھا۔ لیکن دو سرے ہی لمحے اہ رو دوبارہ تکیے میں گم ہو گئی تھی۔ ماہم اے جگا جگا کر تھک بھی تب اے مھنڈے پانی کا خیال آیا تھا۔ وہ کیسے اپنا پر اتا حربہ بھول گئی تھی؟ ماہ روکے بیروں پہ پانی ڈالتے ہی اس کی نیند کو بھگادینے کاقدرتی ٹوٹوکا تھا۔

بھارت میں اور است کی ہے۔ بیر سکیے ہوتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی جیسے اس وقت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نیند میں گم ... مندی مندی آٹکھوں سے دیکھتی ہوئی۔

اہم نے اسے ڈبٹ کر کہا۔ ''ماہ رو!اٹھ جاؤ'وہ لوگ آبھی تھے۔ تمنے تیار بھی ہونا ہے۔ یہ نہ ہو تہیں چھوڈ کر بھاگ تکلیں۔''ماہم نے اسے دھمکایا تھا۔ تب وہ ایک مرتبہ پھر تکے پہ سر گراکر ہے انتہا ہننے گئی تھی۔ ہنس ہنس کردو ہری ہو رہی تھی۔اس کی ہنسی کے تھنگھرد پورے روم کی فضا کو تھنگھنانے پہ مجبور کررہے تھے۔

یوں لگ رہا تھا وہ اسٹے گھنٹوں کی گھٹن 'حبس اور غبار کو ہسی کی صورت ہیں ہیشہ کے لیے باہر نکال دینا چاہتی ہے ۔۔۔ اپنے من کو شانت کرلینا چاہتی ہے۔ آخر دل کی مراد جو بر آئی تھی۔

ماہم نے زیروستی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز دبانے کی کوشش کی تھی۔ ''باقی اپنی سسرال جا کر ہنسی کے سربھیرلینا۔ ابھی

'' ہاتی اپنی سسرال جا کر ہمسی کے سر بھیرلیتا۔ ابھی فنافٹ تیار ہو جاؤ۔'' ماہم نے اسے تھینچ کر بیڈ سے انارا تھا۔ تب وہ کمبی سی انگزائی لے کر ہستی ہوئے برے دلفریب بہتے میں یولی تھی۔

برے دلفریب کہتے میں ہوئی تھی۔ ''پہلے مجھے یقین دلا دو ماہم!کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ بیہ چو ہیں گھنٹوں کے اندر اندر میری زندگی میں کیا کیا نہیں ہو چکا؟ میری ذات بدل گئ 'نام بدل گیا'

ابناسكون 200 فرورى 2016





اپے انداز میں ہی گفتگو کرتی تھی اور بہت اچھی گفتگو کرتی تھی۔

''اس کے گھروالے اتناا جانگ ان گئے؟ مجھے یقین نہیں آیا۔"اس نے بے تابی سے کما تھا۔ تب ماہم نے اینا سر پکڑ لیا۔

''او\_ سلی گرل! مان گئے تھے تنہی کل نکاح کر گئے اور آج وہ سب نیچے ڈرا ننگ روم میں بیٹھے ہیں۔ میں رخصت کروائے آئے ہیں۔"ماہم نے اپناماتھا پیٹ کیا تھا۔ ماہ رو کا دل جیسے دھگ دھک کرنے لگا۔ ول کی لیے پچھ بدل گئی تھی۔ اس کی آٹکھیں ہار حیا سے جھک گئیں۔ دھڑ کنوں میں غضب کاطلاطم برپاہو گیا تھا۔ ماہم اس دلفریب منظرے لطف اندوز ہوتی

'' میں تو چاہتی تھی تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو-مگروہ لوگ سادگی پر زور دے رہے تھے۔ پھرشازمہ آنی نے بھی کہا۔ جیسے وہ لوگ مناسب سمجھیں۔" "ممی نے؟"ماہ رو کچھ چونک گئی تھی۔ "مول-"ماہم نے بتایا۔ بلکه مزید بھی بتایا۔ ''نوڈاؤٹ' ان دنوں میں شازمہ آنٹی نے تمہاری رئیل مدرجیسا رول بلے کیا ہے۔اللہ ان کی اہبلٹی برمهائے۔اس تمام سیٹ اپ کوجواس قدر آپ سیٹ ہوچکا تھا۔اے الیے بوائٹ آف وے یا میں اور سے شازمہ آنی نے اپنی فل سرونتھ پاور ابسلنی اور انری کے ساتھ بینڈل کیا۔"ماہم کے کہتے میں ستائش بھری تھی۔اوروہ جہلی مرتبہ شازمہ کی تعریف کررہی تھی۔ "اس نکاح کے بعد آج رخصتی میں ہر قسم کی فنڈنگ پلاننگ شازمہ آنٹی کی تھی۔ اور ان کے پر میشیکل نالج کی وجہ سے آج میہ خوب صورت وقت تمہارا نصیب بنا ہے۔ اور تم بمیشہ کے لیے عباس کی ہونے جارہی ہو۔"ماہم نے اس کی جران آ تھوں میں جھانک کر کما تھا۔ ماہ رو کا تخیر بردھتا چلا گیا۔ بردھتا چلا

دوگو که یقین نهیں آتا .... بٹ مان کیتی ہوں۔"وہ

زیست بدل گئی اور میں خود بھی بدل گئی۔ مجھے یقین کیوں نہیں آرہاماہم اکہ خوابوں کی تعبیریں یوں بھی مل جاتی ہیں؟ محبتیں یوں مل جاتی ہیں عشق سیمیل کے مراحل تک بھی پنچاہے؟ محبت کووصل کی شب

سی نصیب ہوتی ہے؟ "مجھے بقین نہیں آرہاماہم!بالکل نہیں آرہا... چوہیں گھٹے پہلے ایک قیامت میری ہستی کوہلا گئی تھی۔ وہ قیامت جسے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتی ...وہ کمحے جنہیں میں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ انیت جو آس وقت اپنااٹر کھو گئی تھی جب میرے نام ك ساتھ عباس كانام جزاكياتھا۔ كيكن ماہم! مجھے يقين کیوں نہیں آرہا؟ یہ ممکن کیسے ہوا؟عباس جیسا آتش فشاں 'گل و گلزار کیسے بنا؟ اس نے اقرار کس طرح ے کیا؟ ہمارا نکاح کیے ہوا؟وہ کس طرح سے مان گیا؟ محض چوہیں گھنٹول کے اندر اندرسب کچھ میری جابت وابش اور تمناکے مطابق کس طرح سے ہوا .. "وہ کھوتے کھوئے کہتے میں بڑی گری باتیں کررہی تھیں۔ کیونکہ جب سے نکاح ہوا تھا تب ہے اس کا ذبن ان سوالول كى يلغاريس خاصاً كهث رما تھا۔وہ ماہم کے ساتھ سب کچھ شیئر کرے خود کویر سکون کرناچاہتی

"لِي لِي التم آم كھاؤ....اب پيڙيوں گنتي ہو۔"ماہم كا ایداز مزاحیه نسم کا تھا۔ وہ اس کا گال تھینچتے ہوئے بولی

" عباس په کیوپژ کا تیر چل گیا ہو گا 'اس وقت شرارے تواکل گیا تھا۔ بعد میں جا کراحساس ہو گیا ہو گا-وہ کیوں ماہ رو کاول تو ژ آیا۔"ماہم نے مسکرا کراس کے وہم دور کرناچاہے تھے۔ " رئیلی ؟" اس کی آئکھیں جگرگانے گلی تھیں۔

ماہم نے اثبات میں سرملایا۔

" پھريوں ہوا كہ اى رات بارہ بېچ تك دہ اپنے ابا' چاچا اور بھائيوں كے ساتھ دوبارہ تمهارا ول جو ڑنے میتال پہنچ گیا۔"ول جو ژنے سے مراد نکاح تھا۔ماہم

ابنار کون 201 فروری 2016

شرار تا "مسکرائی تھی۔"ابساراکریڈٹ می کووینا پڑے گا۔محبت میں ہماری خواری تو بھاڑ میں گئے۔"

''تم جاگر اسے پوری حکایت سنا دینا۔'' ماہم نے مشورہ دیا تھا۔ پھراسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ '' ہری اپ ' ابھی ہو ٹیشن پہنچ جائے گ۔ یہ بھی کریڈٹ تمہاری ممی کوجا تا ہے۔ مبح سورے برائیڈل ڈرلیس ' جیولری ' شوز اور تمہاری کافی شاپنگ کرلائی ہیں۔ وہ لوگ تو سادگی سے ہی چاہتے تھے پھر بھی آنی کے کافی اہتمام کرلیا۔'' ماہم ممی سے پچھے زیادہ ہی متاثر لگ رہی تھی۔

پھرجب ماہ رو فریش ہو کرنما کے باہر نکلی تب تک پوٹیشن بھی پہنچ گئی تھی۔ مزید اسے ماہم سے کوئی بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملاتھا۔ حالا نکہ وہ عباس کے بارے میں پوچھناچاہتی تھی۔

پھرجب پیوٹمیش اس کے حسن کوچار چاندلگاکر جلی گیاور ماہم اس کے حسن 'خوب صور ٹی اور روپ کے جلوؤں کو دیکھ کرمصنوی ہے ہوش ہوگئی تھی تب اہ رو نے اس کا بازو دیو چتے ہوئے زور دار قسم کی چنگی کاٹ کر کما۔ کیونکہ میہ کلبلا تا سوال اس کی جان لینے کے دریے تھا۔ ماہم نے سب کچھ بتایا تھالیکن عباس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔

"بیانگ جھوڑو 'مجھے اتا تادہ۔ عباس کیسالگ رہاہے ؟" ماہ رو کے اس سوال یہ ماہم کی ہے ہوشی خود بخود نوٹ کئی تھی۔ وہ پٹ سے آنگھیں کھول کرا تھی۔ بخرو نوٹ کئی تھی۔ وہ پٹ سے آنگھیں کھول کرا تھی۔ بھراس نے بردی جران آنگھوں سے دیکھتی ماہ رو کی حسین آنگھوں میں اور بھی جرانگی بھردی تھی۔ "عباس تو نہیں آیا۔ اس کی ای 'ابو 'بھائی اور ایک بھابھی ضرور ہیں۔ "اور ابھی ماہم مزید عباس کے نہ آنے یہ جیرت کا اظہار کرتے ہوئے روشنی ڈالنا چاہتی آنے یہ جیرت کا اظہار کرتے ہوئے روشنی ڈالنا چاہتی کی امی اندر داخل ہو گئے تھے۔ تب سارے سوال ' بحواز اور وہم بھول کرماہ روڈیڈی کی تھی بانہوں جواب 'جواز اور وہم بھول کرماہ روڈیڈی کی تھی بانہوں

میں ساگٹی تھی۔

وہ آج اپنے ڈیڈی سے رخصت ہورہی تھی گو کہ ڈیڈی سے رخصت ہورہی تھی گو کہ ڈیڈی نے ساتھ بہت کم وفت گزار اٹھا۔ بہت کم اپنی محبت سے نوازا تھا پھر بھی اس نازک گھڑی میں اس کادل بھر بھر آیا۔

ں میں ہے آنسو آتھوں سے اتی خامو خی ہے ٹوٹ اس کے آنسو آتھوں سے اتی خامو خی ہیں ہو سکی۔ عون کی بھابھی نے اسے چادراو ڑھادی تھی۔ بھروہ ڈیڈی کے بازوؤں کی زنجیر میں سر ٹکا کرروتی رہی۔اور ڈیڈی کا ہاتھ اس کے سرچہ کچھ دیر کے لیے ٹھبرگیا تھا۔

ڈیڈی نے ماہ رو کی پیشانی چومی تھی۔ تو یوں لگا میتے صحرامیں تھنڈی میٹھی بوندیں ٹپٹی ٹر رہی ہیں۔ اور جب وہ اپنے عالیتیان بنگلے کی سیڑھی ہے جو دبیز ارانی قالین سے مزین تھی۔ سیج سیج از ربی تھی۔ تو اسے اندازا نہیں تھا۔ وہ کہاں اتر رہی ہے؟ وہ بلندی سے پستی میں اتر رہی ہے۔ وہ آسان سے یا آل کی طرف آربی ہے۔اور لاؤنج سے گزرتے ہوئے اسے اجانک عون عباس کے نقش یا کاخیال آگیاتھا۔ اسی فرش پہ عون کے پیروں کی دھک پڑی تھی جس نے ماہ رو کے ول کی دھرتی کوہلا دیا تھا۔ ابھی دو دن يملےوہ اے دھ كاركيا تھا۔وہ اے دھ كار يا آرہا تھا۔ اور گلاب کی نم شفاف ملائم اور حبین پتیوں پر چلتے ہوئے ماہ رو سرفراز کو یہ بھی اندازہ نہیں تفاکہ بیہ نرم بتيال سيس البديائي كے سفر كاليك رمير تقا۔ کیونکہ ماہ رو سرفراز کے راہ گزر کی مسافتوں کا ابھی اختتام نهیں ہوا تھا۔ اُبھی یک طرفہ محبت کا بیہ سفرتمام نهيس ہوا تھا۔

مجھے منزلوں سے عزیز تر ہیں تیری راہ گزر کی مسافتیں کہ لکھی ہیں میرے تھیب میں ابھی عمر بھرکی مسافتیں اس ایک بل کی تلاش میں 'جسے لوگ کہتے ہیں زندگی تیری راہ گزر میں بکھر گئیں 'میری عمر بھرکی مسافتیں

ابنار کون 2012 فروری 2016





جنہیں اپنی ناقدرِی کا الگ ہے ہی صدمہ اٹھانا پڑا تھا۔ يهال توجيتي جاگتے انسان تک" بے مول" اور" ب قيت "هو حكے تھے

فریحہ اپنی اس ذلت توہین اور ناقدری کا رونا کے دکھاتی؟ وہ أبینے توتے ول کے کانچ اٹھا اٹھا کر کس کی المصلى يدر تهتى ؟اس كوه تاياجواني معاموس "عزت اور خاندانی حشمت کو بچانے کی خاطر فریجہ کے مل کا سودا كر آئے تھے۔اس كى خوشى اور محبوب كوكسى اوركى جھولی میں ڈال آئے تھے۔ کیا اس کے جان سے پارے مایانے اچھاکیا تھا؟وہ رات کی سیابی سے بوچھ توجه كر تفك ربي تقب رورو كرندهال موربي تقي-ٹوٹٹے خوابوں کے کانچ اٹھااٹھا کر زخمی ہور ہی تھی۔ کیا وہ اماؤس کی طرح بدنصیب تھی جو اس کے نصیب کا ستارہ گروش کر ناکر ناکسی اور کے نصیب کی بیشانی پیہ جَمَّكًانے لگا تھا۔ اور وہ ماہ رو سرفراز "آسان كاچمكتا جاند" ایے تمام تر کروفر اور غرور کے ساتھ اس کی ذات کا مكمل افتحار چھین كربروي شان مردي آن اور بردي مهمان بن کراسی رحمان منزل میں جلوہ افروز ہو چکی تھی۔اس شبستان مي جے فريح كے ليے يور يور سجايا كيا تھا۔وہ خوب صورت خواب گاہ 'جو فریجہ سے کیے خاص الخاص تیار کی گئی تھی اس یہ کس ہوشیاری کے ساتھ ماہ رو سرفرازنے قبضہ جمالیا تھا۔ کوئی ایسا قابض بھی ہو تا ہے؟ کوئی ایسا بھی سیک دل ہو تاہے؟ اور فریحہ نہ بول سكى تھى'نە چيخ سكى تھى'نەاحتجاج كرسكى تھى۔جبكەماہ رو سرفرازتے بری اعلایائے کی سازشوں منصوبوں اور چالوں کے ساتھ واویلانجا کر عمر بھرکے کیے عون عباس کواینے دام میں کرلیا تھا۔ اور اُس نے کتنی بردی حال چلی تھی۔ اِن ہی کے ہاتھوں ان ہی کا قتل عام کردیا تھا۔ اور خود ہے گناہ بھی رہی اور مظلوم بھی۔ نہ پھانسی ہو کی نہ داریہ جڑھی۔ جس طرح وہ فریحہ سے اس کی زندگی اس کی خوشی زیردسی چھین چکی تھی۔ اسی طرح فریحہ جانتی تھی کہ اپنے حسن جمال سوز کے ہتھیاروں سے ایک نہ ایک دن عون عباس کو بھی بسیا کردے گی-کیوں کہ ماہ رو سرفراز کے پاس اداؤں سے ،حسن کے '

ہیہ اماؤس کی گھری اور کالی رات تھی۔ کسی بھی ذی شعور کوخوف اور بھیانک خوف میں مبتلا کرنے والی۔ كرى كالى اورسياه رات .... جس كى پيشانى په كوئي أيك جَكُنوياً سِتَاره نبين جِيكَتَاتِها-اسے پِتَاتُوتُهَا 'اوُس كَالِياور خوف ناک بھی ہوتی ہے اور اماؤس سیاہ نصیب بھی ہوتی ہے۔اوراسے یہ بھی پتاتھاکہ اماؤس بدنھیبوں کی زندگی میں "کالی رات" بن کراترتی ہے شب برات بن كر نهيس اترتى - اوروه جانتي تھي كه اماؤس مسطرے جس کی زندگی کے گروسیاہ حاشیہ لگا دیتے پھر بھی کوئی بدنھیب ان کے حصارے نکل نہیں یا تا تھا۔اس کی زندگی چراماؤس کے دائرے میں ہمیشہ رہتی۔نہ بردھتی نہ تھٹتی بس عمر بھرکے لیے تھسرجاتی۔ درا صل اماؤس فریحه کی طرح محبت کے ماروں اور نصیب سے ہاروں کی قسمت میں خود بخود دبے قدمول چلے آتی تھی۔ جیسے سندر روپ جاند کابرج عقرب میں جانے کاوفت جو بڑا منحوس ماتا جا یا تھا۔ اور فریحہ کو لگیا تھااس کی زندگی کا چاند بھی قمرور عقرب میں عمر بھرکے لیے داخل ہو گیا

فریحه کو آج اماؤس بھری رات میں ''ووان وِن نائك "كامفيوم سمجه مين آيا فقا- ان الفاظ كا فريحه كي زندگی پیراتنا گرالم بھیانک اور اجانک ایر برے گا۔ بیر اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا کسی کے ساتھ "راتوںِ راتِ" یہ حادثہ ہوا تھا؟ جو فریحہ کے دل اور اس کی زندگی یہ گزرا؟۔ وہ مایوں کے پیلے جوڑے سے میت کے سفید جوڑے تک آئی۔ راتوں رات میں صرف ایک رات میں۔ نہی رحمان منزل جمال رو جُنیان جک جگ کررہی تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ قبرستان کے سناٹوں سے برور کر خاموش ہو چکی تھی۔شادی کے سارے رنگ اتر چکے ہتھ۔اور فریحہ کا مایوں و مہندی کاجو ڑا اونچے بینگ کے عین اوبر گول مول ساانتهائی خشته حالت میں نوجه کنال تھا۔ کا مچ کی زرد اور ہری چوڑیوں کا ڈھیر کرچی کرچی فرش په پڙا اپني اس ناقدري په رنجيده خاطر ڪھا۔ بيڏنو المستنف مندی مایون کا جو ژا آور چو زیان ہی تھیں

🔑 ابنار کون 203 فروری 2016

Region

حالوں کے تمام تر داؤ محفوظ پڑے تھے وہ جو جاہتی'

استعال میں لے آتی۔ اور ابھی جبِ چند گھنٹے پہلے وہ دلہن کا حسین روپ سجا کراپی ساس کے جلومیں رحمان منزل کی راہد اربون میں سے گزر رہی تھی۔ تب پہلے سے گھر میں موجود عون عباس ' برے ہال کے بیر دروازوں کے اندرونی طرف اپنے باپ پہ اس شدت کے ساتھ چلا رہا تھا جس شدت کے ساتھ وہ اس زبردسی کے نکاح کی رسم کے بعد چلایا تھا۔غم دغصے ہے جال تھااوِراس کے زہر میں بچھے الفاظ فڑیجہ کے جلتے بلتے دل یہ تسی پھوار کی انتدبرس رہے <u>تھ</u>۔

''آپ نے اپنی ضدیوری کر تولی ہے ابو! اے بھگتنا إنَّا أسان نهيس بهو گا- غون عباس كو جيتنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بیہ ماہ رو سرفراز کی بھول ہے کہ شاطرانہ جالوں سے انسان خریدے جاسکتے ہیں اور شاید خریدے جابھی سکتے ہیں الیکن عون عباس کو خرید نااتنا سل نہیں ہوگا۔"اس کے شعلوں میں لتھڑے الفاظ برے ہال کی کھڑکیوں ہے باہر تک اس تکون کمرے میں بھی پہنچ رہے تھے جو فریحہ فرقان کی خواب گاہ میں شار ہو تا تھا اور اس وقت کھڑی کے بٹ کو ہاتھ میں پکڑے اس کی جلتی روح پہ سکون کی چھینٹیں گررہی

میں اس سازش کو 'دبو'' یالوں گااور اس کہانی کو زمین ہے بھی اکھاڑ کر باہر لے آؤں گاجے آپ کوسنا کرے وقوف بنایا گیا تھا اُور آپ آبھیں بند قرکے ئیں پہ ایمان لیے آئے "عون کی زخمی پھنکار میں اِس شيركي غراجت تقى جوابيغ شكاركى تلاش ميں بوسو نكھتا بھررہا تھا۔ فریحہ نے کھڑکی کاپٹ اور بھی مضبوطی سے تقام لياتفايه

"آپ نے اسے میرے سرپر مسلط کیا ہے۔ میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا۔"وہ ابھی تک غرار ہا

"ویکھوا ویکھو اس کے اندازی سب چھ کر کرا کے معصوم بن رہاہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ READING

ارے میں تو تمہارے عیبوں یہ پردہ ڈال کراہے گھ لے آیا ہوں۔ این اور تساری بھی تام نماد عزت بچالی ہے۔ورنہ جو تم نے جرم کیا تھااس کی کہیں معافی نہیں تھی۔" تایا رحمان بھی غرا اٹھے تھے۔ آخر عون کے باپ تھے۔ کیسے خاموش رہتے۔باپ بیٹاویسے بھی سیر اور سواسيري واصح مثال تص

''میں نے کیا جرم کیا تھا؟'' وہ ایک مرتبہ پھر بھیر

"یہ جرم نہیں تھا۔ ایک شریف آدی کے کھریہ اسِ کی غیر موجودگیِ میں دھاوا بولتا۔ اس کی بیٹی کو زدو کوب کرنا۔ جس کی وجہ سے وہ اسپتال میں جآبری تقى اور اس معصوم كى عزت...." يَرْمِين ان كالهجه کانے ساگیا تھا۔ پورے وجود میں تھر تھراہث ہونے گلی تھی۔وہ غم وغفے سے بے حال کانپ رہے تھے۔ جی جاہ رہا تھاا ہے ہی گخت جگر کو گولی سے آڑا دیں۔وہ تو اسے منہ ہی نہیں لگانا چاہ رہے تھے۔ یہ توعون تھاجو خود بخود اسی دلدل میں کنگریاں نیجینک کرایے ہی اوپر گندی چهینشیں ڈلوا رہا تھا۔ دراصل وہ اس ذلت کو بھول ہی جیس یارہا تھا جو اس نے بورے خاندان دوستوں' رشتے واروں اور مهمانوں کے سامنے جھیلی

کھاؤ قتم!تم سرفرازاحہ کے گھر نہیں گئے تھے؟" وہ لہورنگ آنکھول ہے اسے گھور کر پوچھ رہے تھے ہی ابيامقام تفاجس په عون جھوٹا پڑسکتا تھا اور انکار بھی نهيل كرسكتانها\_

"آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آرام سے بیٹھ کرمیری ہات س کیتے توان عذابوں میں نہ پڑتے۔ میں اس کیے نہیں گیا تھا وہاں۔۔ میں تو۔۔۔ "اس کی وضاحت کا گلا تایا رحمان نے ایک ہی دہاڑ میں گھونٹ دیا تھا۔ ورتم مركمة منتصيا نهيس؟ مجھے بال يا نه ميں جواب وو-"وہ غضب تاک انداز میں جلائے تھے۔ فریحہ نے البين دل يه ما تھ جار كھا۔ جانے عون كيا جواب وے گا؟ أكرأس فيال بول دياتو؟ ''آپ نہیں سمجھ رے ابو! کچھ نہیں سمجھ رہے۔

Section.

سبان کے سامنے جھوٹ بجواس اور چربہ تھا۔ "پیہ توسیعے سرفراز کی مہرانی جوانہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم جیسے کمینے کے ساتھ کردیا تھا۔ ورنہ حمہیں تو اس تمام بدنامی کے بعد کوئی شریف خاندان اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ "انہوں نے نفرت انگیز لہجے میں اس کی دکھتی رگ پہ پھرہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھا۔

دومیں مرضیں رہاتھاسیٹھ سرفرازی بیٹی سے شادی
کرنے کے لیے بلکہ وہ خود مررہی تھی مجھ پہ۔ "عون
زہرخندہوا تھا پھراس نے دروازے کے ہاں میں تھی میر
کو زور دار ٹھوکر ماری اور کمرے سے بگیا جھلیا نکل گیا
تھا جبکہ تایا رحمان مارے عیض کے بال میں شملنے
گئے۔ فریحہ نے آوازوں کو ختم ہو تا محسوس کرکے
کھڑی بند کردی تھی اور اس کی پشت سے ٹیک لگاکر
پھوٹ پھوٹ کے روئے گئی۔ اسے تایا رحمان کی
باتمیں رہ رہ کر رالانے پہ مجبور کر تیس۔وہ جمجھتے تھے کہ
باتمیں رہ رہ کر رالانے پہ مجبور کر تیس۔وہ جمجھتے تھے کہ
فورست سے نکل چکا تھا اور اسے کوئی ڈھٹک کا رشتہ
فہرست سے نکل چکا تھا اور اسے کوئی ڈھٹک کا رشتہ
کی نہیں مل سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانے تھے ان
کے اپنے ہی بھائی کی بیٹی اسے ہرالزام سے بری جمھتی
کے اپنے ہی بھائی کی بیٹی اسے ہرالزام سے بری جمھتی
کے اپنے ہی بھائی کی بیٹی اسے ہرالزام سے بری جمھتی
کے ٹوٹنے کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مردی

آگر عون براتھایا اس نے پچھ براکیا تھا تو پھر سیٹھ سرفراز نے اپنی بٹی کیوں اس کے ساتھ بیاہی تھی؟ کوئی بھی اس پہلویہ نہیں سوچنا تھا۔ اور عون بھول ان سب کے پچھ غیراخلاقی کام کر بھی چکا تھا تو ان سب کو کیا تھا تو ان سب کو کیا تھا تو ان سب کو گیا تھا تو ان سب نے مل کر فریحہ کو تختہ مشق کیوں بنایا؟۔ وہ عون کی اس کے ساتھ شادی ہوجانے ویے۔ انہوں نے یہ شادی کیوں ختم کی تھی؟ آخر کیوں؟ کسی کو بھی فریحہ یہ رخم نہیں آیا تھا اور کوئی جانتا کی تھی؟ آخر یانہ جانتا تھی ویانتا ہو جانتا تھی۔ اسی وقت سے جانتی تھی یانہ جانتا تو رحمان بلازہ میں عون کو دیکھا اور اس کی اسیرہوگئی تھی۔ پھریار ہا فریحہ نے محسوس کیا تھا۔ وہ اس اسیرہوگئی تھی۔ پھریار ہا فریحہ نے محسوس کیا تھا۔ وہ اس

وہ میرے پیچھے خود بڑی تھی۔ آپ کچھ نہیں جانے' مجھے موقع تو دیں۔ کم از کم ایک موقع تو دیں… میں آپ کوساری بات بتادوں گا۔ میں تو…"وہ جو دو ٹوک گفتگو کرکے مقابل کو دو سرا موقع ہی نہیں دیتا تھا بولنے کا ملحہ بھر کے لیے ہکلا گیا۔ کیونکہ آیا رحمان ایک مرتبہ پھراس کی بات کاٹ کرچلا اٹھے تھے۔ ''میں تم سے پچھ اور بوچھ رہا ہوں۔ تم پچھ اور بکواس کرتے ہو۔ جھے بتاؤ تم سیٹھ سرفراز کے گھر گئے بکواس کرتے ہو۔ جھے بتاؤ تم سیٹھ سرفراز کے گھر گئے نیلی ہوگئی تھیں۔ نیلی ہوگئی تھیں۔

"میں اے روکنے کے لیے۔ اے منع کرنے کے لیے اور اس کے باپ کواس کے تمام کرتوت بتانے کے لیے اور اس کے تمام کرتوت بتانے کے لیے گیا تھا۔ باخدا 'میں پچ کمے اور نہیں تھا۔ باخدا 'میں پچ کمہ رہا ہول۔ وہ بہت آوارہ مزاج لڑکی ... "عون نے مارے طیش کے انتمائی فخش گالی بھی جے س کر تایا رحمان گرج اٹھے تھے۔

بن من سندر کھوذلیل آدی! خبردار بحوتم نے اسے إب ووباره گالی دی۔ وہ کل کیا تھی؟ میں خمیں جانتا' لیکن آج وہ میرے خاندان کی عزت ہے اور جھے اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتی ہے۔اور رہی شمہاری بکواش تو ۔۔ اس کی میرے بزدیک کوئی وقعت نہیں۔ کیونکہ تم اب ہر قسم کی جھوٹی کہانی سنا کرائی ''میں'' کو ہر قرار رکھوگے اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش کروگے۔ تم میرے پاپ نہیں۔ میں تمہارا باپ ہوں اور سب جانتا ہوں جو پچھ ہوا یا جو پچھ تم نے کیا تم میں ایسی غیرت ہوتی توبار بار اس شرم ناک قیصے کو دوبارہ مت چھیڑتے جس پہ میں نے مٹی ڈال دی تھی یا جس ذلالت کو سیٹھ سرفرازنے دفن کردیا تھااس کواکھاڑنے سے پہلے دس مرتبه سوچتے کیونکہ ہردفعہ تمہاراہی شرم ناک کارنامہ کل کے سامنے آنا تھا اور میں تو منہ چھپا تا بھر بااب تكِ أكر سينه سرفراز ميري التجابيه كان نه دهرت\_"وه آتکھیں اور کان بند کرکے اپنی بات بے زور دیتے تھے۔ اني بات منواتے تھے۔ اپن ضدير قائم رہتے تھے اور افی کی بات کوہی حقیقت اور پنج تسلیم کرتے۔ باقی

See floor

اسے بھی حقیقی معنوں میں خوش نہ ہونے دینے کے کیے تاکہ وہ بھی زندگی کی آخری سانس تک جلے۔ زندگی کی آخری سانس تک سلگنا رہے۔ اگر فریحہ فرقان ابنی زندگی عون عباس کے نام پہ قرمان کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی تو پھرعون عباس کو بھی ساری عمرماہ رو سرفراز کے ساتھ خوش نہیں رہنا تھا کسی صورت نهیں رہنا تھا۔ پھرماہ رو سرفراز کو بھی فریحہ فرقان کی طرح جلنا اور سلگنا تھا۔ پھرماہ رو سرفراز کو بھی اس کی طرح تنها زندگی گزارنا تفا۔ پھر ماہ رو سرفراز بھی سماگ رکھتے ہوئے ''بیوہ'' جیسی زندگی گزارے گی۔ فریحہ کا سابیہ بھی اسے خوش نہیں رہنے دے گاکیونکہ فریحہ کا سابيه "كاوس"كاسابيرتفا\_

## 

سناٹا آج بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ آج بھی اس روز کی طرح بورے کھر کوائی لیبیٹ میں لے لیا تھا حالۂ تکہ آج توعون کی منکوحہ کو گھر میں بیاہ کرلے آئے تھے۔ پھر بھی سکوت تھا کہ دلوں کو عجیب ہے کرب میں چکر پھیریاں وے رہا تھا۔ ہر طرف بے سکونی سی بے سکونی تھی۔ شایداس کیے کہ ان کا بناول چین سے خالی تھا۔ شاید اس کیے بھی کہ ان کی بیٹی کاول بھی چین سے خالی تھا۔ اور کیا ہیہ فریحہ تھی؟ ان کی پڑھی لکھی فرمانبردار سنجیده مزاج نیک فطرت بینی- وه تو اس وفت کوئی بدحال عمررسیده عورت لگ رای تھی۔ کوئی سودائی لگ ربی تھی-ان کےول پہ جسے گھونسار اتھا۔انہوںنے بے ساختہ فریحہ کواپنے شینے میں جھینج کیا۔اوروہ جواس طرح ترب روب كرروراي محى- مال كے سينے سے لکتے ہی بالکل ساکت ہو گئے۔ جیسے بجلی کے بٹن کو دیا ویے سے آوازبند موجاتی ہے۔ایسے ہی کسی جانی کی گڑیا کی طرح خاموش اور ساکت ہو چکی تھی۔ "فریحہ! بیہ تم نے اپنی کیا حالت بنار تھی ہے؟" وہ مال تھیں ان کا ول تڑپ گیا تھا۔ فریحہ نے آواز کی سمت گردن اٹھا کرخالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر پھٹی پھٹی آواز میں بمشکل بولی۔ یہ

گھر میں عون کے لیے آئی تھی۔اس کے گھروالوں سے عون کے لیے گھلتی ملتی تھی۔وہ اپناسکہ پہلے سے ہی جمانا چاہتی تھی اور اس کے گھروالوں کو اپنے حسن اور دولت کے جال میں قید کرکے مطعی میں کرناچاہتی می۔ یہاں یک تو اس کی جالیں کامیاب ہو چھی تھیں۔ پھر آگے عون تک رسائی کامسکلہ تھا۔اس کی زندگی میں واخل ہونے کے لیے بری پلانگ کی ضرورت تھی۔ کیونکہ اتنا تو ماہ روجھی جان گئی ہوگی کہ بہت آسانی کے ساتھ وہ عون عباس جیسے مضبوط قلعے کو فتح نہیں کر عتی- پھراس نے یوری منصوبہ سازی کے بعد عون کے باپ تک رسائی خاصل کی ہوگ۔ انہیں جھوٹ موٹ کے قصے سناکر دام کرلیا ہو گاآور یقینا "ماہ روایسا کرسکتی تھی۔اس کے لیے بیرسب دائیں ہاتھ کا تھیل تھا۔ تھوڑا مشکل تھوڑا آسان۔سوماہ پردینے اپنا شکار حاصل کرلیا تھا۔اس کے مین کی مراویر آگئی تھی۔ اسے وصل کی شب نصیب ہوگئی تھی اور آج وہ مارو سرفراز فریحہ کے جھے کی زمین پر اپنے جوابوں کا حیش محل بنار ہی تھی۔وہ زیرگی کی آخری سانس تک ماہ رو کو معاف نهیں کر سکتی تھی اور آج ماہ رو کس قدر شانت ہوگئ۔ کیونکہ اس نے عمر بھرکے لیے تمام تر دکھ' كرب والت ب چيني آنسواور اضطراب فريحه كي جھولی میں ڈال دیا تھا' کیکن کیاوہ فریحہ کے سینوں کی برزمین یہ اینے لیے محبت کی کوئی فصل کاشت کریائے گ؟ کیاوہ فریحہ کے آنسووں اور بددعاوں کی زیر سامیہ خوش گوار ازدواجی زندگی گزار پائے گی؟ اور کیا وہ حقیقیت میں عون عباس کی محبت حاصل کریائے گی؟ شاید بھی نہیں۔ کسی حال میں بھی نہیں۔ آخری سِيانس تَكُ نهيس كِيونكه في مِينِ فريحه فرقان كُورِي تھی۔وہ اِن دونوںِ کے در میان ایک طبیح بن کر تن کے کھڑی تھی۔ وہ مجھی ان دونوں کو ایک سیں ہونے دے گ-وہ لیمنی فریحہ فرقان عمر بھرتے لیے ان دونوں کے چاماؤس کی رات بن کر کھڑی رہے گ۔وہ ساری زندگی عون عباس کے لیے ایک ''گلٹ''کی صورت م زندہ رہے گی۔ اے احساس دلانے کے لیے۔ ا See floor ہوئےاذیت سے کماتھا۔

دوعون ایسا کیا نہیں۔ تو بھائی جی نے اسے بے بس کردیا تھا۔ وہ تو بھی نہ مانتا۔ بھائی جی اور تمہارے ایا کو جانے کیا کیا بتاکران کے دماغ سن کردیے تتھے۔ وہ پچھ سنتے ہی نہیں تتھے۔ کہتے یا عون کو مار ڈالیس کے یا خود کو۔ ورنہ نکاح کی حامی بھرے۔"انہوں نے پھر سے زخم ادھیڑد سے والاذکر چھیڑلیا تھا۔

''جو ہُونا تھا۔ وہ ہو گیا۔ آہ رو کی بلائنگ تو کامیاب ہو گئ۔ وہ عون کوپانا چاہتی تھی بس پالیا۔'' فریحہ کے دل پر آریے سے چل رہ سے تھے۔

پر آرئے سے چل پڑنے تھے۔ ''زندگی کا اختیام تو نہیں ہو گیانا۔ تمہارا دل توڑنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ تم دیکھ لینا۔ عملی زندگی میں آکر کیسے عشق کا بھوت اثر تا ہے۔ ایسی منحوس آئی ہے جس نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو نتاہ کردیا ہے۔'' فریحہ کی امی نے زہر خند کہے میں کما۔

''میرا دل ای کیے گھبرا تا تھا۔ یہ خدشے بے بنیاد نہیں تھے ای! دیکھانا۔ ماہ رونے میرا دل اعاثر دیا۔ مجھے بریاد کردیا۔ اور خود عون پر قبضہ جما کر بدیٹر گئی۔'' فریحہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ بھوٹ کر رونے گئی تھی۔ دومہ نے کہتا تھے اور سودیا

"میں تو کہتی تھی۔ اس پڑیل سے دور رہو۔اس کے سائے سے بھی دور رہا کرو۔اس نے پشت میں خنجر گھونپ دیا تا۔" فریحہ کی ای کو نجانے کیا کچھ نہیں یا د آگیا تھا۔

" دبیں نے تو نمبر بھی بند کردیا تھا۔ تعلق بھی تو ژلیا تھا۔ پھر بھی میری بد قسمتی بن کر سامنے آگئے۔" فریحہ گھٹ گھٹ کررونے گلی تھی۔ یہ رونا تو اب اس کے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہی تھا۔

## # # # #

رات تیسرے پہر میں داخل ہور ہی تھی۔ کھڑکی کے باہر لنگی بیلوں سے موتیعے اور چینیل کی خوشبو آرہی تھی۔ انتہائی معطر' خوب صورت اور حسین روح میں اتر جانے دالی مہک نے پورے روم کو مہکادیا تھا۔

''توکیسی حالت بناؤں؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ کیا میں خوشی کے شادیانے بجاؤں؟ اس کی امی کا دل چھنے لگا۔ آئکھیں بہنے لگیں۔ زبان سے عون کے لیے تنفر کا زہر کرنے

"دنیا ایک عون پر ختم نمیں ہوجاتی۔ وہ کمینہ تمہارے قابل ہی نمیں تھا۔ "انہوں نے ول پر پھررکھ کرعون کو براجھلا کہنا شروع کیا تھا۔ ورنہ عون کو اب بھی ول کوئی الزام دینے پہ راضی نمیں تھا۔ ان کے گزشتہ سارے فیدشات وہے 'وسوسے ماہ رد کی طرف سے خصا نمیں لگا تھا۔ ماہ رو کسی "چپال "میں ہے وہ عون کو ہتھیا تا چاہتی ہے۔ ان کادل ٹھیک ہی وسوسے وہ عون کو ہتھیا تھا۔ وہ سارے فرش نے بہ برلگا کر آج اس کے صدشات پہ مہرلگا کر آج جیسا روپ تھا۔ تو وہ ان کے فدشات پہ مہرلگا کر آج جیسا روپ تھا۔ تو وہ ان کے فدشات پہ مہرلگا کر آج جوروں ساروپ تھا۔ تو وہ ان کے فدشات پہ مہرلگا کر آج جوروں ساروپ لیے ان کے دلوں پہ سانپ دوڑا نے جوروں ساروپ تھا۔ تو وہ ان کے فدشات پہ مہرلگا کر آج اپنایا کر آئی تھی۔ تو اور سرفراز ان کے عون کو ہیشہ کے لیے اپنایا کر آئی تھی۔

دل اس حقیقت کوتشلیم ہی نہیں کرتا چاہتا تھا۔ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کاعون ایسا کمزور نہیں تھاجو کوئی بھی ماہ رواسے کسی چال کے ساتھ ''جیت'' جاتی۔ عون نام کی سلطنت کو اپنے نام کروالیتا کوئی اتنا سل نہیں تھا۔

اور اس ونت فریحہ کو تسلی دیتے ہوئے اس کے حلتے دل کو برسکون کرتے ہوئے وہ میں باتیں اسے سنمجھاری تھیں۔

''د مکھے لینا' وہ دو دن بھی نہیں گئے گ۔ جینا حرام ہوجائے گااس کا یمال۔ عون کے ساتھ نیاہ کرناایسی نازک اندام ممارانیوں'کے بس کی بات نہیں۔ تم دیکھتی رہنا۔ جس طرح سے آئی ہے۔ویسے ہی منٹوں میں چلی جائے گ۔''

'''نٹین امی آبیہ خونی بلا نہیں جائے گی۔ یہ عون کو ابنی اداؤں کے جال میں بھانس لے گ۔اس کے پاس خسن حسابا کمال ہتھیار ہے۔'' فریجہ نے ہونٹ کا ثیجے

ابناسكون 207 فرورى 2016

Regiton.

"معا" دروازے پر ہلکا ساکھٹکا ہوا تو ہے ساختہ وہ سمٹ کرچونک تھی۔ایسے ہی عیراراد ہا"اس کی نگاہ سنهرے کھڑیال ہر بردی تو اچانک ماہ روچو کنا ہوئی تھی۔ گھڑیال یہ تئین جیخنے کاالارم گونج رہاتھا۔اس نے نیند سے بو جھل آنکھوں کو بمشکل کھو گئے پر آمادہ کیا۔ سامنے ثناہی کھڑی تھی وہ ثناجو کھانا بھی دے کر گئی تھی۔اب نجانے کیوں آئی تھی؟ماہ رو بمشکل سیدھی ہوئی۔ ثنانے ایک نظرماہ روکے تھکے تھکے چرے کی طرف دیکھاتھااور پھرجوں کی توں کار نریہ رکھی ٹرے کو د مکھ کر ٹھٹک گئی۔ کھانا پڑا پڑا ٹھنڈا ہوچکا تھا۔ ماہ رویے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ٹاکو کھے بے چینی سے ہوئی تھی۔ ''تمنے کھانا نہیں کھایا ماہ روا۔'' ''بھوک نہیں ٹنا بھابھی!''اسے کچھ تو جواب دینا و کیوں بھوک نہیں؟" ثنانے کچھ تفکرسے کہا۔ کیونکه گزشته رات وه اسپتال میں ره کر آئی تھی اس کیے نٹا کو کچھ پریشانی سی محسوس ہوئی تھی۔ کیا پتا' طبیعت خراب ہو۔ ''ول شیں جاہ رہا۔'' اس نے بے زاری و کھائی تھی۔ واقعی ہی کھانے کو دیکھ کر طبیعت اوب رہی عی-اورخوشبوجیے دماغ کوچڑھ رہی تھی۔ وولیکن کھانا ول میں نہیں جاتا۔ معدے میں جاتا ہے۔'' تِنائے ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنے کی ہلکی ی کوشش کی تھی۔ تب ایک مرتبہ تو ماہ رو کادل جاہا تھا ''ناہے دل میں اٹھتے سوالوں کے جواب یوچھ لے۔ لیکن اس کے سارے سوال اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے۔وہ کچھ بھی نہیں یوچھ یائی تھی۔ ''تو پھر میں دورھ لے آتی ہوں۔ کچھ معدے میں تو جائے گانا۔" ثناکی آواز اے سوچوں کے بھنورے

کے تھے۔وہ کچھ بھی جمیں ہوچھ پائی تھی۔

"تو پھر میں دودھ لے آئی ہوں۔ پچھ معدے میں تو جائے گا تا۔" ثناکی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے محصینج لائی۔اہ رونے فورا "نفی میں سرملایا تھا۔

"دپلیز بھا بھی! دودھ نہیں۔ میرے سرمیں آل ریڈی (پہلے ہی) دردہ ہمیں محصنڈا دودھ نہیں لول گی۔"

گی۔"

''تو پھرچائے کے ابنار کون **20**8 فروری 2016 کے

وہ جو اس کی جنوں خیز قسم کی محبت تھا۔ اس وقت محبوب بن کر آئے گا۔؟ سے سر

اس وقت استے سحرا تکیز ماحول میں ول کے اندر ملکے مسر خوشی میں بہت پہلے اس نے نہیں سوچی تھیں وہ سر خوشی میں بہت پہلے اس نے نہیں سوچی تھیں وہ اس وقت بہت نازک صورت حال میں تھیرانے پر مجبور کررہی تھیں۔اس پہ دھیرے دھیرے کچھ خوف اور تھیرا ہٹ طاری ہورہی تھی۔ جیسے جیسے وہ عون کے مار تھی موجود نہیں تھا۔وہ کس طرح سے عون کے وقت بھی موجود نہیں تھا۔وہ کس طرح سے عون کے موڈ کا اندازہ کرتی ؟وہ کس طرح عون کے موڈ کا اندازہ کرتی ؟وہ کس طرح عون کے موڈ کا کیسے سے اس کی موڈ کا کیسے ہوتے ہوں کے موڈ کا کیسے کے دو ت

میسیت وجادی۔ وہ گھر آگر بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ کھانے کے وقت بھی اندر نہیں آیا۔

آخر کچھ تو تھا جو اس کے دل میں وہم جگا رہا تھا۔ پریشان کررہا تھا۔اور ماہم کہتی تھی۔اس کی مرضی تھی تو تب ہی اچانک نکاح اور رخصتی ہوگئی۔

ت بھی ماہ رو کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ یہ نکاح اور رخصتی پھر گھروالوں کا سرد سا روپیہ کچھ بھی تار مل نہیں لگ رہاتھا۔

نہیں لگ رہاتھا۔ یہ ''مرضی'' سے زیادہ زبردستی والی شادی لگ رہی تھی۔ لیکنِ عون کے گھروالوں کو کیا ضرورت تھی اس

پر دباؤ ڈال کر ماہ رو سے شادی کرواتے؟ وہ خود ہی ہر خدشے کو اٹھاتی اور دو سرے ہی کمھے گرادیں۔ پھر بھی دل کو چین نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ کیوں نہیں آرہا تھا؟ دہ تھکن سے ٹوٹتے ہوئے انگ انگ کے ساتھ عون دہ تھکن سے ٹوٹتے ہوئے انگ انگ کے ساتھ عون

> عیاس کا قطار کررہی تھی۔ READING Section

ہو۔ شادل ہی دل میں اور وی لاجواب ایکٹنگ ی قائل ہوگئی۔ ''میں تو سوچ رہی تھی فریحہ سے لمی گپ لگاؤں گ۔ اور اسے میہ بھی بتاؤں گی اس قدر اجانک میہ سب کیے ہوا۔ فریحہ تو مجھ سے تاراض ہوگی۔ میں نے اسے

پچھ بتایا جو نہیں۔ای**کچو** ئیلی! فریحہ سے رابطہ نہیں

ہوسکا۔" ماہ رونے مزید اپنی صفائی دینے کی کو خشش کی

تھی۔حالا نکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ '' فریحہ کیسے آسکتی ہے؟ وہ تو ابھی تک سوگ میں ہے۔ سوگوارے بے جاری۔اس کے ساتھ کیا کچھ کم ہوا ہے؟ اسے تو سنبھلنے میں برطاوفت لگے گا۔" ثانے اجانک بول کراہے سوجوں کے گھرے سمندر ہے نكال ليا تقياً \_ گوكه ثنا كالهجه طنزيه نهيس تفا- نه وه طنز كررى تھى- نہ اس كے الفاظ ايسے تھے جو برے لگتے۔ ثنائے خاصے مختاط لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ کیونکہ ماہ روے ساتھ اس کارشتہ بہت نازک ہوچکا تھا۔وہ ایسا م منیں بولنا جاہتی تھی جو ماہ رو کو برا لگیا۔ یا پھروہ عون کو پہلی ہی رات شکایتا "بتادیق-اور نٹا کاامپریش نئ نئ اميرترين ديواراني په برا پر تا- بسرحال في يحه سے لاکھ ہمدردی سہی 'وہ اپنی سسرال میں کھڑی تھی اور خاصے ا کھڑمزاج دیور کی تاراضی مول نہیں لے سکتی تھی۔ ''اس کی سوگواریت یا پریشانی کی دجه کیا ہے؟''اب کہ ماہ رونے خاصی سنجیدگی بھرے تفکرے پوچھاتھا۔ عون اپنی شادی تو ڈ کر 'مہندی کے بیڈال نے سیدھا

تھیں کی فریحہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حدی حدیقی۔
''فریحہ کی شادی ٹوئی ہے۔ اس کے خواب ٹوٹے
ہیں۔ جس بارات کا اسے انتظار تھاوہ آئی نہیں۔ تو کیا
وہ شادیا نے بجائے؟''بالا خر ثنا نے دھیمی مگر طنزیہ آواز
میں ماہ رو کے سارے طبق روشن کردیے تھے وہ
دلہنا ہے کا روپ بھلا کرائی ہکا بکا ہوئی کہ اپنی جگہ ہے
یوری کی پوری اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ شاک ہی ایسا

نیکاح کرکے واپس لوٹا تھااور یہ محترمہ جانتی تک شمیں

"فریحه کی شادی ٹوٹ گئی؟ کیا اس کی شادی ہورہی

کھا۔ تب سے لے کراب تک ثنائی ماہ رہ کے کمرے
میں کئی مرتبہ جھانک کراس کا احوال ہوچھ رہی تھی۔
سکی اور نے آنے کی زخمت گوارا نہیں کی تھی۔ شاید
مریم سوچکی تھی۔ اس کے بیٹے کی طبیعت بھی نہیں
تھیک تھی۔ اور کا نتات بھی نجانے کمال غائب تھی۔
وہ تو دکھائی بھی نہیں دی۔ ماہ رو کو خاصاد ھی کا لگا تھا۔ 'دکیا
کا نتات بھی اس کے آنے بر خوش نہیں تھی۔''
کا نتات بھی اس کے آنے بر خوش نہیں تھی۔''
فریحہ تو آئی۔ گوکہ اس کی شادی بہت اچانک ہوئی تھی
فریحہ تو آئی۔ گوکہ اس کی شادی بہت اچانک ہوئی تھی
وہ فریحہ کو اعتماد میں بھی نہیں لے سکی تھی پھر بھی فریحہ
کو آناتو چاہیے تھا۔ وہ رخصتی کے وقت بھی ماہ رو کے
گھ نہیں آئی۔ تھی ناس کی رہے بھی نہیں تھیں کا

و اناوچ سیم ملادور کی دولت کی اوراد کے اورات کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی مہیں تھیں۔ کیا یہ لوگ گھر میں موجود تھے؟اگر تھے تو پھرد کھائی کیوں نہیں

آرام سے ثناکو مخاطب کر کے فریحہ کی غیر موجودگ کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ یوں کہ ثنا کا عجیب ہی انداز میں منہ کھل گیا۔ اور شدید حیرت تھی اس کی آنکھوں میں۔ کیایہ باہ رونداق کے موڈ میں تھی؟ یا پھر فریحہ یہ طنز کر رہی تھی؟ یا فریحہ کو جلانا مقصود تھا؟ ظاہر ہے فریحہ کی جگہ استفسار کر رہی تھی۔ کیسی جیران کن بات تھی۔ استفسار کر رہی تھی۔ کیسی جیران کن بات تھی۔ استفسار کر رہی تھی۔ کیسی جیران کن بات تھی۔ ساجوایہ دیا تھا۔

"الیکن دوپسر' سے بہر 'شام اور رات کو بھی وہ نظر نہیں آئی۔"اس نے بھرے سوال داغا تھا۔ "کیا تب بھی سورہی تھی؟ وہ عام کیجے بیس لا پروائی ہے بولی۔ شا جیسے تعجب میں گم ہوگئی تھی۔ کیا ماہ رووافعی ہی انجان تھی؟ وہ اس کا چرہ کھوجتی رہی تھی۔ کچھ سوچتی رہی تھی۔ بیچھ سوچتی رہی تھی۔ کیا اسے عون نے نہیں بتایا؟ اور عون نے بھلا کیوں نہیں بتایا؟ اور عون نے بھلا کیوں نہیں بتایا ہوگا۔ ایک بطے ہوئی شادی اچانک ٹوئی تھی۔ اور ماہ رواس طرح انجان اور ماہ روکی وجہ سے ٹوئی تھی۔ اور ماہ رواس طرح انجان بی اور ماہ روکی وجہ سے ٹوئی تھی۔ اور ماہ رواس طرح انجان بھی اور ماہ روکی وجہ سے پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ا آ بتا ہی نہ

ابنار کون 209 فروری 2016

Region.

ئىيں\_بھلاناجا ہو توتب بھی نہیں۔ عون عباس کی زندگی میں بھی اچانک ایک موڑ آیا تھا۔جو زور دار حادثے کاسبب بنا تھا۔اور اس حادثے میں عون عباس کا برا نقصان ہو گیا تھا۔اس نے بہت كجه كھوديا تھا۔ عموما" حادثے بدے بھيانك ہوتے ہیں۔جو زندگی کی قید تک سے آزاد کرڈالتے ہیں۔ يكن عون كى زندگى كاحادية بس يهال تك محدود تنيس تھا۔ وہ اس حادثے میں زندگی کی جد تک زیج گیا تھا۔ ليكن باقى سب اس كالث جِكا تِھا۔ ختم ہو گيا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے اعتبار کو کھویا تھا۔ اپنے بھائیوں کے اعتباد کو تھویا تھا۔ایٹے و قار 'عزت' انااور کردار کو

اس نے بردی گری ضرب کھائی تھی۔ بردی ذات اٹھائی تھی۔ ہر آنکھ کی نفرت برداشت کی تھی۔ اپنوں كى بىگانگى كامزە چكھاتھا۔جبوہ لوگ اسے بے بھین نگاہ سے دیکھتے توعون کا دل چاہتا وہ ہرچیز کو تنس نہس کردے۔ جب وہ لوگ بے اعتباری کامِ ظاہرہ کرتے' اس پر یقین نی کرتے اے جھوٹا ' ڈھو تگی اور منافق جھتے۔اس یہ بھی اعتبار نہ کرنے کا اعلان کرتے ت بورے كابورا عون عباس كنگال موجا تاتھا۔ تواس كاول جابتا برشے کو تھو کروں ہے اڑا دے۔ تیاہ کردے۔ کوئی دو گھڑی اس کے پاس کھڑا رہنا بھی گوارا نہیں ير تا تھا۔ جيسے وہ کوئی اچھوٹ ہو۔ ہرسو ذکت ہی ذکت تقی۔اوراس ذلت کاسبب صرف ایک ذات تھی۔جو ایس کی سزابن کر نہیں بلکہ انقام بن گراس گھرمیں آئی

وہ عنیض کے عالم میں اٹھتا علیا مگر تااور پھر سرتھام كروبازن لكاريداس كانتائى دريسلاريشان) ہونے کو ظاہر کر تا تھا۔ معا" دروازے کی چر خراہث کے ساتھ ہی لکڑی کے بھاری پاٹ کھلے اور بند ہوئے تنھے۔ عون نے لہو رنگ خونی ٹانکھوں کو اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کوئی دیے قدموں اس کی پشت کے قریب آگیا۔ وہ آنے والے کی گهری افسردہ سانسو<u>ل</u> سے ہی سمجھ گیا تھا کہ کون اس کے پیچھے کھڑاہے؟

تھی؟اور مجھے بتایا بھی نہیں۔انوائٹ تک نہیں کیا۔ ہماری یک جان دو قالب والی دوستی نه سهی۔ تاہم فرینڈ شب تو ضرور تھی اس نے مجھے اطلاع بھی شیں دی۔" بهلی مرتبه ماه رو کی آواز میں کچھ خفکی اور شاک والی كيفيت نمايال مولى تهي- است شديد وكه موا-كيا فریحہ نے اسے اپنی خوشی میں بلانے کے قابل بھی میں سمجھاتھا؟افیوس ہی افسوس تھا۔اور ادھر نناخِود بھی انتائی تعجب کے عالم میں اپنی جگہ ہے کھڑي ہو گئ سی اسی ماه رو کی حیرت شاک اور خفگی اب کی دفعه کوئی او کاری نهیس لگی تھی۔ تو کیاماہ رووا قعی ہی انجان تھی؟لیکن وہ انجان کیسے ہوسکتی تھی؟

ثاكا دماغ تواس كوركه دهندے ميں الجھ كربالكل ماؤن ہو گیا تھا۔ کیونکہ د کھلاوا کم از کم اس قدر شفاف نہیں ہو تا۔اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو تا ہے جو چونکا دیتا ہے۔ اور ایسا وقیق ڈھکومیلہ کرتا آسان بھی نہیں۔ ثناکوما و روکے انجان بن پہیفین آگیاتھا۔ ''فریحہ کی شادی کیوں ٹوئی کیا ہوا تھا؟'' ماہ رو کے الحلي سوال نے ثنا كا دماغ پھرہے تھماڈ الا تھا۔اس كامنہ پھر ہے تعجب بھرے انداز میں کھل گیاتھا۔ گو کہ اسے امید تھی ماہ روا گلاسوال میں کرے تی پھر بھی۔اور ابھی ماہ رو کو جواب دینا جاہتی ہی تھی جب دروا زہ آیک جھنگے کے سِیاتھ کھل گیا تھا۔ ثنا گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔

رات کی سیابی سپیدہ صبح میں نہیں و مقل رہی تھی۔ یوں لگتا تھارات بھی آج ٹھنری گئی ہے۔ یوں ہی بے سببِ زندگی کی سوریپہ شام غالب آگئی تقی۔ ہر طراف دیرانی' سیاہی اور اند غیرا تھاجو ڈھاتا ہی ئىيى تقازندگي ميس اچانك موژ آتے ہيں۔ پھر بھی ذہن و دل انہیں قبول کرلیتا ہے۔ ہر حادثے کے بعد کی صورت جال کو بھی قبول کرنیا جا تا ہے۔ لیکن پچھ موڑ اور جادیے اس طرح بھی آتے ہیں جو برسوں ذہن وول کی سختی ہے مٹ نہیں سکتے۔ کھرچنا چاہو تب بھی

ابنار کون 210 فروری 2016 ج

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



تائی نے دل میں اٹھتی اذیت کی لہر کو دیا کرہاتھ میں بکڑا گلاس میزیہ رکھا تھا۔ پھروہ اس کے قریب ہی ديوان په بيژه کئي تفيس-

مال کود مکھے کرسیدھاہوناہی پڑا تھا۔

'' و عون! تم نے کھانا نہیں کھانیا۔نہ کل شام نہ صبح نہ دوبهر-اورابھی دیکھو 'آگلی سور بھی آر ہی ہے۔ بیٹا! بیہ دوده تُولِي لو-" مَا فَي كِي آواز مِيس سابقة كسي بات كاشائبه تک نہیں تھا۔وہ بس چاہتی تھیں کہ کم از کم ان کے سامنے عون تھیک روبیہ رکھے۔

"جب موذ ہوا کھالوں گا۔ کس کو تکلیف نہیں

«عون!میری جان!ادهردیکھو؟میراکیاقصورے؟ جھے سے کیوں ناراض ہو؟" بائی نے دونوں ہاتھوں عمے بیالے میں اس کا سرخ کرب اذبت کے مافرات سے سجاچرہ تھام کرانیت بھرے کہج میں کہاتھا۔ تب عون کھے ہے چین ہو گیاتھا۔

"میں نے کب آپ ہے کھ کما۔جومیرے ساتھ ان لوگوں نے کیا۔اس میں آپ کا قصور ہو بھی کیسے سكتاب وكه مجھے اس بات كانتيں ہے۔ كه ماہ رونے این مقام سے گر کر ابو وغیرہ کو در غلایا اور مجھے سارے زمانے میں بدنام کرویا۔ تکلیف مجھے آبو کی بے اعتباری کی ہے۔ کیا ابو بمجھے نہیں جانتے تھے؟ میں نے کب أن كاسر جهكايا تها؟

أكر ماضي مين ميرا كوئي شرمناك قصه ابو تك پهنچا ہو تا تب تو وہ اعتبار ہی کر کیت کہ میں ایسا دیسا ہوں۔ اور مجھ سے ہربرے فعل کی توقع کی جاسکتی ہے۔ لیکن جِب میرا ماضی شفاف تھا تو حال اچانک اتنا برا اور بدنما كيے موسكنا تھا۔وہ جے كنگاميں نمائي سمجھ كر آب بياہ لائے ہیں۔اس پہ بھی مجھے افسوس نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے مقام سے گراہوا ہرکام کر سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی سوسالٹی میں فیشن ہے۔ لیکن میں اس کی عالبازیوں اور گندے لا نف اسٹائل کے چنگل میں ننیں آؤں گا۔ میں اس عورت کو تبھی معیاف نہیں ۔ کروں گا۔ میں اس عورت سے برط سخت قشم کا انتقام

لوں گا۔ ابونے اے عزت دار طریقے سے گھرلا کر مجھے سزانہیں دی۔ بلکہ مجھے میراانقام پوراکرنے کا بہترین

میں اے ایسی سزا دوں گا۔ کہ عمر بھریاد کرے گی۔ جو کھھ میںنے کھویا ہے۔اس عورت کو بھی کھوناراے گا-"ایں کے دھیمے سلکتے کہتے میں زخمی سانی سی يه نكار تقى- مائي كاول جيسے دھك سے رہ كيا تھا۔

' <sup>دو</sup>عون! توپاگل ہوجا ہے؟ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ مارے ہاں بو بیٹیوں اور بیویوں کی قدر عزت کی جاتی ہے۔ اور تم ... "ان کاول پھڑ پھڑانے لگا تھا۔ عون کے ارادے توانتهائی خطرناک لگ رہے تھے۔ آخروہ ماه روك ساتھ كياكرنے والاتھا؟

«نهیں عون! ہر گز نہیں۔ تم ایبا کچھ نہیں کرو مے۔جوہو گیااسے بھول جاؤیا بھلانے کی کوشش گرو۔ تم اپنے باب کوجانے تو ہو۔ اس لڑی کے ساتھ کھے برا یاتو پھر سے گھر میں جنگ کاطبل بج جائے گا۔"

کیا خراندرائے کرے میں جا آنو کھے مزاج میں تبدیلی آجاتی؟ ماہ رو کو و کھے کرشاید حواسوں یہ چڑھی كرى اتر جاتى - جاہے وہ كسى بھي سازش كے ذريعے آئی تھی۔ اب آنو چکی تھی۔ ان کی بھو تھی۔ گھر گی عزت تھی۔ انہوں نے ماہ روکے کیے اپنے ول میں تفوزي جِكْه بنالي تقى ادر إنهيس لكّنا تقاماه روكي موجني صورت دیکھ کرعون بھی پھل جائے گا آج نہ سمی کل تك اس كاغصه الرجائے گا۔ كيكن في الحال انہيں عون کو بہلا تھے۔لا کرماہ رو کے پاس بھیجنا تھا۔وہ بے جاری تھی ہاری جانے کب ہے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ تائي خود بھي آيك مال تھيں ان كاجلدي ول يسبح كياتھا اوروہ چاہتی تھیں عون اپنے کمرے میں جائے آرام کرے۔ ٹھنڈے دل سے سوچہ جو ہو تا ہے ایجھے
کے لیے ہو تا ہے کیا خبر'اس میں بہتری ہو۔ وہ ہمیشہ
مثبت رخ پہ سوچتی تحتیں۔اسی لیے مطمئن رہتی تحییں
جو کچھ ہوا تھاوہ واقعی نا قابل قبول تھا۔ دل و دماغ کو ہی
نہیں زندگی کو بھی جھنجو ڈیچکا تھا'لیکن اب گزرے برے وقت یہ رونے اور مائم کرنے سے بمتر تھا آنے

المناسكرن 210 فرورى 2016

والے وفت کو اچھا بنالیا جا تا کیکن بیہ باتیں عون کو کرنے لگیں وہ قریب آرہاتھا۔قریب آرہاتھا۔قریب آچکا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر پند ہو گیا۔اس کے قدموں كى چاپ اه روكاول س رماتها-اس كايك ايك قدم کوماہ رو کادل گن رہاتھا۔ پھرجبوہ نے تلے قدم اٹھا ہا اس کے قریب آیا تب لمحہ بھرکے لیے ماہ رو کادل رک ساگیا تھا۔ اس کی ہتھیا یہاں پہننے سے تر ہتر تھیں وہ کیسے پیش آئے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اور ماہ رو کو اپنے گھر میں ایک ہی رات کے اندر ڈھیرساری بے زاری اور نفریت تے باوجود کے کر آنے کی کیاتوجیمہ پیش کرے گا؟ کیا اس کاول بلٹ گیا۔وہ اچانگ ول کی زمین پہ اگ آنے والی محبت کا حرف حرف سنائے گا۔ ماہ رو سرفرازنے اندها دهند چلتے ہوئے' بے خیالی اور عالم جنون میں محبت کی ایک قصل کاشت کی تھی۔ آج اس فصل اور گلش كاحقیقی مالک آگیا تھا۔اینے پیار کی برسات میں غنچه عنچه بھگونے۔اس کاجھ کا سر پھرانٹھ نہ سکا۔ کیونکہ عون عباس کے سریہ کھڑا تھا۔ ماہ رو کو کچھ عجیب سا لگا۔وہ کھڑا کیوں تھا۔مقابل بیٹھ جاتا۔اس کا خاموش ہونا بھی عجیب لگ رہا تھا۔وہ خاموش کیوں تھا؟\_ماہ رو کا خوش رنگ وھنک اوڑھ کے لہرا تا دل کچھے تھبرا سا گیا۔وہ ابھی تک اس کے سریہ کھڑا تھا۔ کسی تنگی تلوار کی مانند۔ آخر کیوں؟ ماہ رو کو خود ہی اس عجیب طرح کے فسوں کو نو ٹر کر گردن کچھ اٹھانا پڑی تھی۔ اور پھر اس کی سے طراز آنکھیں جیسے عون عباس کے چرب پیر جم گئی تھیں۔ اس چرے پہ کیا پکھ نہیں تھا۔ غصہ ج حقارت' نفرت کراہت' گھن .... اور پیرماہ رو تھی جے مجھی تاژات پڑھنے 'چرے کھوجنے ہرگز نہیں آئے تھے۔ وہ تو سمجھے ہی نہ پاتی کہ آنکھوںِ اور چروں کی کمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ چرے کتابیں کیے بن جاتے ہیں؟ اور لوگ ان کتابوں کو حفظ کیسے کر لیتے ہیں؟ لیکن آج عون عباس کے تاثرات کو دیکھ کراتے چیرے پڑھنے کے فن کاپتا چل گیا تھا۔اے سمجھ آگئی می کہ چرے کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔اور بیہ عون عباس کاچرہ تھا۔ اور سے ماہ روکے محبوب کاچرہ تھا۔ عنیض و غضب کے رنگوں سے سجا 'شدید نفرت کے

ستمجهاناا نتهائى تتضن قفاب د معون اٹھو'اپنے کمرے میں جاؤ۔ دیکھو بیٹا! جو گھر میں گئے چنے مہمان رہ گئے ہیں انہیں باتنیں بنانے کا موقع مت دو۔ وہ کیاسوچیں کے فریحہ کو ٹھکرا کراپی مِن پسند دلهن وسطّے کی چوٹ پیدلایا ہے اور اسے بھی و کھنا گوارا نہیں کررہا کیا ای میں خرابی ہے؟ ایسے فضول تبمرول سے بیخے کے لیے ضروری ہے۔اینے كمرے ميں جاكر آرام كرو- ويكھو ولين ہے اچھى طرح بات کرلینا... بیثا! میری مجبوری سمجھو۔اب میں مزید ماہ رو کی وجہ سے تم دونوں باپ بیٹے میں دوریاں نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ ماہ رو کے لیے بہت حساس مورے ہیں۔" تائی نے نگاہ چراکر جیسے التجاکی تھی۔ " ظاہر ہے "ان کے بیٹے نے ماہ روکے ساتھ زیادتی ک ہے۔اس کو بے عزت کیا ہے۔ اغواکرنے کے لیے اس کے گھردھادابولائے۔وہان کی نظروں میں معصوم ہے۔مظلوم ہے۔وہ کیوں ناحساس ہوں گے۔"اس نے مارے غلے اور تنفر کے دودھ کا گلاس اٹھا کر دیوار سے دے مارا تھا۔ پھرتن فن کر تا ہال کمرے سے نکل گیا۔اس کے جارحانہ قدموں کی دھک اس کمرے کی طرف جاتی سنائی دی تھی جس گمرے میں ڈیکے کی چوٹ پہ آئی ماہ رو جلوہ افروز تھی۔ بائی نے خوف کے مارے کچھڑ پھڑاتے ول یہ ہاتھ رکھ کریے ساختہ ماہ رو کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کی تھی۔

اور پھروفت کے بجتے تھنگروں پہ بالا خر سکوت طاری ہو گیا تھا۔ صحرامیں باد صباجل پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا تھٹن بھراساں ٹوٹ گیا تھا جس کا اختیام ہو گیآ تھا۔ وہ دیوان عام ہے نکل پڑا تھا۔ اس کے قدمہوں گا میخ ماہ روکے کمرے کی طرف تھا۔وہ اے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔اور اس کادل ایک ایک قدم پہ اعلان یار کررہا تھا۔ اِس کی مشک بار بلکوں پہ حیا کا بوجه يزالاوروه جحك كركلاب رخسارول كوسلام بيش

ابنار کون 212 فروری 2016





تاثرات سے برہم'ز ہر ملے تیوروں سے اٹا۔ اور ماہ رو کا ول ڈوبِ گیا تھا۔ اُس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب ده ساکت جامد نهیس تھاوہ اب بول رہا تھا۔اور کیاوہ بول ربا تفا؟ اوروه نه بي بولتاتوا تجعاقفا-

''اوربالا خرتم نے ابنا ہا کمال عشق پالیا۔ یہی کما تھانا تم نے۔ منہیں مجھ سے محبت ہے دیوا نگی کی حدید تک اورتم نے یہ بھی کما تھا۔ میں اسے ثابت کروں گی۔۔ كما تها نا ... اب بولتي كيول نهيس موسد وه لمي زبان کهان بھول آئی؟..."وہ کسی وحثی جانور کی طرح ماہ رو په جھپٹ پڑاتھا۔انتہائی تکلیف داذیت کی کسرنے ماہ رو کو یک دم چلانے یہ مجبور کردیا تھا۔ ورنہ اس کے تیور و مکیم کر ہی اس نے فیصلہ کرلیا تھا۔ وہ جو بھی بکواس کرے گا۔ ماہ رواس کا جواب نہیں دے گی۔وہ خوف و ہراس کے عالم میں تقضر گئی تھی۔ عون کا روبیہ اس کے گمان کی آخری جدیہ بھی کمیں نہیں تھا۔اس کے تصور ميں بھي تهيں نهين تھا۔اييا بهيانہ استقبال؟ماه رو کاول سینے کی سرحد تو از کرچلایا۔وہ اسے اپنی چاہ سے یمال لا کراتنا ذکیل کررہا تھا؟ آخر کیوں؟وہ اسے اذبیت دے رہاتھا آخر کیوں؟

''چلاؤمت'میری بات کاجواب دو۔اوراینا کها بورا كرو... اين عشق كو ثابت كرو-"وه اس كے كان كى لوؤل پاس غرایا تھا۔ شدت درد کی وجہ سے ماہ رو کی آنکھول ہے قطرہ قطرہ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے آوازرونے لگی۔

"اور کمونای تم نے ثابت کردیا اور واقعی ثابت کردیا۔ بردی ڈینجرس پلاننگ تھی تمہاری۔ برے برے سورماؤں کے تجربوں اور عقل کوسلب كردياتم نے بوب زہر ملے ناگ سے وسوایا تم نے کسی کو دو سرا سانس نه کینے دیا۔ کچھ اور تک نه سوچنے دیا۔ میں تمیماری شاطرانہ ذہنیت کی داد دیتا ہوں اور آج ہیہ داد و تحسین کی رات ہے۔ اور میں تنہیں آپے ہی انداز میں تحسین پیش کروں گا۔ پھرتم سرپرائزڈ رہ جاؤگ۔ "اس نے ماہ روکے گال میں نیچے گاڑ کر جھٹکا دیا قودہ ایک ہی وار میں کراؤن سے جاگئی تھی۔اس کا سر

بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ ورچھورد مجھے!وحثی آدمی!تم پاکل ہو بھے ہو۔"ماہ رو کے صبط کا پیانہ لبریز ہوگیا تھا۔ اس نے درو کی شدت سے جلا کر کما تھا۔اس کی تکلیف کو محسوس کرے عون کچھ اور شیر ہوا تھا۔ وہ میں چاہتا تھا ماہ رو تکلیف سے روئے علائے۔ ہاتھ جوڑے میروں

''ہاں۔۔۔ پاگل تو میں ہوچکا ہویں' مگر تمہاری محبت ز میں نہیں... تمہاری نفرت میں پاگل ہوچکا ہوں۔اور تم اس پاگل کا 'پاگل بن آہستہ آہستہ دیکھتی رہوگ۔ پھر عادی ہوجاؤیگ' اس نے سرد بہتھ میں کہا۔ " اور میں شہیں طلاق مجھی نہیں دوں گا۔"اس نے ادھوراً جملہ مکمل کردیا تھا۔ ماہ رو گھٹنے پہ سرر کھے اپنی سسکیاں دہانے کئی۔

''میں طلاق کینے کے لیے آئی بھی نہیں تھی۔ میں تو تهارے کیے آئی تھی الیکن تم دہ تہیں۔ تم تو کوئی اور ہو-"اس كا ول او كى آواز ميس كرلا يا رہا۔ عون عباس سابقيه انداز ميس دها ژنار ہا۔

میں منہیں اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ کر سزا دوں گا۔"اس نے برے کرو فرکے ساتھ فیصلہ سنا دیا

''میں تو میں پوچھنا جاہتی ہوں۔ کیسی سزا دوگے؟ کیوں دوگے؟میرا جرم کیاہے؟میرا گناہ کیاہے؟"اس کی سسکاریاں کمرے کی خاموش فضامیں گو مجتی رہی تھیں۔ ماہ یرو روتی رہی تھی اور برے زخمی انداز میں بوچھ رہی تھی۔عون اس کے معصومانہ سوال یہ بھٹ

''اسِ سادگی بیہ کون نیہِ مرجائے۔ مجرم اپنے جرم سے خود بھی آگاہ ننیں۔اپنا گناہ مجھےسے یو چھتی ہو؟ ذرا اپ آپ سے توپوچھو' اپنے ضمیر نے پوچھو۔ کیا تہمیں یہاں ہونا چاہیے تھا؟ کیا تم نے کسی اور کی جگہ نہیں تی؟ کیاتم نے کئی اور کے ارمانوں کا خون نہیں کیا۔ کیاتم نے کسی کا ول بریاد نہیں کیا؟۔ میں اپنے ساتھ کے تمہارے ہر جرم کو نظرانداز کر بھی دول؟

See floor

کیوں نہیں آئی؟ اس کی پھٹی بھٹی آنکھوں کا سوال عون عباس كي آجمهول مين سم قاتل بحرر ما تھا۔ "اور آج وہ اکیلی ہے۔ اپنی ذات کی بت کدے میں تنا بیٹھی نصیب کی اس متم رسیدگی پر آنسو بہارہی ہے اور میں یہاں شب زفاف سِجا کر بیٹھ جاؤں؟ یہ نم ہوسکتی ہوخود غرض 'خود پسند' تنگ دل اور کے میسی۔ اور یہ تم ہوسکتی ہوشا طرانہ جالیں چلانے والی کسی اور کے حق کو چھینے والی۔ اینا آپ طشتری میں رکھ کر پیش کرنے والی۔ میرے نزدیک تم جیسی عورتوں اور طوا تفول میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی تمہاری طرح س پرست عورتیں ہوتی ہیں۔"اس نے ماہ رو کے بالوں کو زور دار جھٹکا دے کر آیک مرتبہ پھریاتوں سے تنجر چلایئے تھے یوں کہ اس دفعہ ماہ روبھی خاموش نہیں ره سکی تھی۔ جب بات کرداریہ آئی تو ماہ رو بھی بوری جان ہے چلاا تھی تھی۔ جسط شك اب متم كون موت مو مجھ طوا نف بولنے والے عجمے کر مکٹریس کہنے والے۔ کیاتم عورتوں کے کریکٹر سر ٹیفکیٹ یاس کرتے ہو؟تم تے میرے ساتھ اتنا رود اینڈ ربش فی ہیویئر (مغروران اور فضول روبیے)روا رکھا۔ میں خاموش رہی۔ تم نے

مجھے ٹاچر کیامیں جیپ رہی۔ تم بلاوجہ مجھے "برا" کے جارے ہو۔۔ اب کر یکٹر کو گندا کمنا شروع کردیا۔ کیا میری خفانوں میں تصورین گلی ہیں؟ یا میں نے فحاشی کے اڈے بنا رکھے تھے؟ '' وہ بھی ماہ رو سرفراز تھی۔ جب بولنے پہ آئی توری نہیں تھی۔ بولتی چلی گئی تھی۔ جب بولنے پہ آئی توری نہیں تھی۔ بولتی چلی گئی تھی۔ ''اور تم فریحہ کے کس ملال' عم'الم اور رہے ہیں ہو؟ میں نے فریحہ کے ساتھ کیا گیا؟ اگر فریحہ کی شادی تهارے ساتھ نہیں ہوسکی تواس میں میراکیا قصور؟ میں نے تو نہیں رکوائی؟"وہ بھی دلہنا یے کاروٹ بھلا کر بھٹی پھٹی آواز میں روتے ہوئے غرائی تھی۔ پھراب كون ى دلهن اور كون ساولهناپا؟ ماه رو كادل چاه ر ما تھا۔ اینا بیہ حسین روپ خود بگاڑ ڈائے۔اس زر نار لباس کو آگ میں جھونگ آئے۔وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سنتارہا۔ تولتارہا۔ پھرغضب ناک ہو کر بچنج پڑا۔

تمهارے حسن کی بابنا کیوں سے وقتی طور پر بہل بھی جاؤں تواہیے اس ضمیر کا کیا کروں؟ جو مجھے ابھی تک چین کینے نہیں دے رہا۔ مجھے یل صراط یہ کھڑا کیے ہوئے ہے۔ میرے اندر آگ لگار تھی ہے۔ میرے اندر زہر بھرر کھا ہے۔اس ذلت کو بھول بھی جاؤں جو مجھے تمہارے توسط سے ملی ہے تواس فریحہ کاکیا کروں؟ جس کی آہیں میراول چاڑتی ہیں جس کے چرمے کی زردی جس کی آتھوں کی ورانی بجس کی ہے رنگ کلائیاں میرا رستہ رو کتی ہیں۔۔۔ بتاؤ' مجھے اس دوراہے یہ کیوں لائی ہو؟ میں نے تمہارا کیابگاڑا تھا؟ بتاؤ میری زندگی میں کیوں آئی ہوں؟"وہ زخمی شیر کی طرح ایک مِرتبیہ پھر بھرگیا تھا۔ یوں کہ ماہ رو کی آئکھیں بھی پھٹ ئی تھیں۔ بیہ عون عباس کیا کمہ رہاتھا؟ بیہ عون عباس كياكهناجابتاتها؟\_

ماہ رونے کیا کیا تھا؟ کس کا دل اجا ڑا تھا؟ کس کو بریاد کیا تھا۔ سس کی آنکھوں میں وررانی بھری تھی؟ کیا فريحه؟ مگريهال فريحه كاكياذكر؟ فريحه كيون؟اوربيه عون فریحہ کا نام کیوں لے رہا تھا؟ اور پھرخوف وہراس کی آخری حدی چھلتے ہوئے اجانک ماہ رو کی نگاہ سے سیاہ پر وہ کھسک گیا۔اے ثنا کی باتیں یاد آگئی تھیں۔ اسے گھر والوں کی اذبت' خاموثی اور دکھ کی وجہ سمجھ میں آئی تھی ہے گھرجو شادی والا نہیں... مگروالا لگ رہا تھا۔ یہاں لوگ تھے' میمان بھی تھے' مگر بچھے بچھے يهال نئ دلهن آئي تھي مگروه حقيقي جوش ولوله اورنئ دلین کی آمدے ہونے والی چهل پیل اور رونق مفقود تھی۔ ہر کوئی ایک دو سرے سے نظرچرا تا پھر رہا تھا اور ماہ رونے اس کھر کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے خود بھی ابٹن' مندی' سلے 'گیندے کی خوشبو محسویں کی تھی۔ تو کیا اس گھر میں کل سمی کی مهندی تھی؟ گزرے ہوئے كل؟ جب وہ اسپتال ميں بے ہوش پڑی تھی؟ ماہ رو کاسوچ کی انتہا۔ جیسے سایس رکنے لگا تُفا- ول بند ہونے لگا تھا۔ جان بطنے لکی تھی۔ کیا فریحہ کی عون کے ساتھ شادی ہورہی تھی؟ جو مہندی کی

حنہیں بالی' چوڑی' گہنوں کے بدلے میں طمانیج کا تحفه دیا جارہاہے باکہ تم عمر بھرنہ بھلاسکو۔ بیشہ یا در کھ سكو-"عون في ايك بي سائس مين اندر كاسيار اغبار، ساری بھڑاس نکال لینے کے بعید ایک بھرپور تھپٹراس کے منہ پیہ وے مارااور وہ دردو کرب کی اذبت کو سمتی بلیند آواز میں نہیں گھٹ گھٹ کر دیوانہ وار رو رہی

اورِ عونِ عباس اندر تک سے سارے زہر' آگ' تنفر کو اکھیاڑ کر کل تک کے لیے روح تک سرشار اور مھنڈا ہو چکنے کے بعد برے ہی کرو فرکے ساتھ زمین پر اہیے پیروں کی دھک دیتا یا ہر نکل گیا تھا۔اور یاہ رواینی قسمت کے اس طالمانہ موڑ پر انگشت بداں تھی۔ اس نے جو جاہا تھا جیسا جاہا تھا دیسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور شِیاید فربچہ کی ساری بددعائیں فیض یاب ہو چکی میں۔ آگر رونا فریحہ کے نصیب میں لکھا جاچکا تھا تو سرِشارِ اور خوش ماه رو بھی نہیں تھی۔ اِگر فرنجہ برباد ہوئی تھی تو آباد ماہ روجھی شیں ہوسکی تھی۔ آگر عون عباس فريجيه كونهيس مل سكانها توماه روبهي خالي باته "خالي ول بیٹھی تھی۔اوراس نے کہاتھادہ ساہو کار کابیٹا ہے۔ تاب تول میں بورا بورا حساب رکھے گا۔ برابری می چوٹ پر ضرب مارے گااور اس نے اپنا کما پورا کرد کھایا

ہر گزرنے والی رات گزر ہی جاتی ہے۔ جاہے الچھی ہویا بری۔ بیہ اور بات ہے کہ ہرزقم بھول بھی جائے مندمل بھی ہوجائے تب بھی روییے بھی سیں بھولتے۔روبوں کے زخم بیشہ یا درہتے ہیں۔سو 'رات گزرنے کے ساتھ وفت 'کھے' ساعتیں بھی بدل کئی فیں۔اگلاون بھی چیک کر طلوع ہوگیا تھا کھڑکی کے پارے سنبرے مبع بھی در ہے کی در زول ہے چھن چھن کر آتی کمرے کو روشنی ہے بھررہی تھی۔ ماہ رو نے تھی تھی سوجی آنکھوں کو بمشکل کھول کر گھڑیال دیکھاتھا۔ پھروہ اپنی جگہ سے اٹھ کراٹیے جاتھ روم میں

إواه ري بے خبري؟ واه ري جالاکي؟ تم نے سيس ر کوائی ؟ اس معصومیت پیر ساری دنیانه مرجائے بهت زہریلی تاگن ہو؟جب تنہارا باپ سارے زمانے میں پرتے لیتا پھررہا تھا اپنی بٹی کی عزت کٹنے پہ ڈھویڈورا بنیٹ رہا تھا اور میرنے بآپ کے سامنے صف ماتم بچھا کھی تھی۔ میرے باپ کو ساہو کاروں کے بازار کئے تھسیٹ کراسپتال لے کمیا تھااور وہاں جواس نے ماتم كيا-روتا والا- بورے عالم ميں اپنا أور جارا تماشا لكوايا اس سارے ڈراپ سین کے بعد تم کیا سمجھتی ہو مجھ جیے بد کردار اغوا کار اور غنڈے سے جاجا اپنی بنٹی بیاہ شِيعَ نتھى؟ بيە شادى يحميل تك پہنچ سکتی محقی؟ قطعی منیں۔ پھریوں ہوا۔ تہماری تمناؤں کے عین مطابق شادي والأكهر مرك مين بدل كميا- يون نگائميراني جنازه اٹھ گیا ہو۔ ہر طرف رونا' آہیں' چینیں' بکواس' طنز باتس اور میرے باپ کاوہ جلال ... جو مجھے بھی بھولتاہی میں۔ بھی بھولے گا بھی نہیں۔ زندگی کی آخری سانس تک یادرہے گا۔وہ بے اعتباری جو انہوں نے مجھ یہ کی'وہ طمائیے جوانہوں نے مجھے مارے۔ میں تو ابھی وہ پہلا طمانچہ نہیں بھول سکا تھا جو پلازہ کے دفتر میں مجھے میرے باپ نے مارا تھا۔اس وقت جب تم ا بنی سو کالڈ محبت کا ماتم کرکے میش ۔ اور میں نے نہیں وِفتر سے نکال دیا تھا۔ تب میرے باپ نے حمہیں دیکھ لیا۔اوریہ تمہاری ہی خوش ن**صیبی** تھی کہ ميرے باب نے ممہيں خود و كھ ليا۔ انہيں كى اور ثبوت کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے میں نے تمهارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ پھروہ ووسراطمانچہ جو میرے منہ پیر بھرے مجمع میں پڑا تھا۔ کیا اس طمانچے کی گونج میں بھلا سکتاہویں؟اس ذلت ایس توہین اور اس بے عزتی کو بھول سکتا ہوں... ہر گز نہیں۔ اور یہ طمانچے ای بے عزتی کے بدلے میں مہیں بطور رونمائی بیش کررہا ہوں کیونکہ رونمائی کا تحفہ دینا ہارے معاشرے کا برانا رواج ہے۔ ہرولس و کواس کی حیثیت کے مطابق نتحفہ دیا جا تا ہے۔ چو نکہ علام الماريخ الله منتيت اور قابليت كى كين تحري ميس آتى مو-سو Section

تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کروہ واش روم سے باہر آتے ہوئے رات کے ایک ایک منظر کو دانستہ بھلا کر نکلی تھی۔

وہ ساری اذبیت کو بھلا کر پرسکون تھی۔ اے پرسکون ہی رہنا تھا۔ کیونکہ وہ عون عباس سے محبت ترتی تھی۔وہ اس کی محبت میں یہاں تک ی<sub>ا</sub>ئی تھی۔ اسے صرف محبت تھی اور عون عباس سے تھی۔وہ برا تھایا اچھا؟ اس سے محبت کرتا تھایا نفرت؟ کوئی بھی سوال اے اپنے مقصدے مثانہیں سکیا تھا۔ کوئی بھی ر کاوٹ اسے غون عباس سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اور اب ماہ رو سر فراز کو اگلالا تحہ عمل بھی سوچنا تھا۔ اس گھر میں کس طرح اپنی جگہ بنانی تھی اور کس طرح ا پنا قیام مضبوط کرنا تھا اس پہ بھی نظروُ النی تھی۔سب ہے بری بات جو باہر لوگوں کے زہنوں میں اس کے متعلق عوب کی من جاہی ہوی کا ایج بنا ہوا تھا۔اے آخری سانس تک بر قرار ر کھنا تھا۔ اور ماہ رو سر فراز کو ایک من جای ٔ جان عزیز بهیهی اینڈ بی لوڈ (ساگ بھری) بیوی کاسوانگ بھی بھرنا تھا۔وہ عون کے ارد کرد بسے والوں کو بتا دے گ- امیر زادیاں محبت کرتی اور نبھاتی ہیں بحوائے فیلی کا حصہ بھی بن سکتی ہیں اور اميرزاديان مررنگ مين مرساني مين جهي وهل سكتي ہیں اور جولوگ آج ہاتیں بنار ہے تھے اور اس شادی کو ''دوروزہ'' شادی کا ٹا مثل دیے رہے تھے ایک دن خود ہی اپنی زبانوں کو بیند کرلیں گے۔ماہ روعون عباس سے عشق کرنے آئی تھی اور عشق نبھا کررہے گ۔ جاہے م بچھ جھی ہوجا تا۔ جند جلی جاتی یا جان نکل جاتی۔ آگر عون عباس قول كايكا 'نفرية مين سيا تفاتو ماه روجهي ضد میں یکی اور عشق میں سیحی تھی۔

# # # #

اوروہ ایک ہی رات کے بعد نئی اہ روکے روپ میں ڈھل کر منظرعام پہ آئی تھی۔ یوں کہ اس کے کھلے کھلے حسین' شکفتہ اور دلفریپ روپ کو دیکھ کرجو واقعی سمجھ رہے تھے کہ عون' ماہ رو کو طوفانی محبت سے بے

تھس گئی تھی۔ باتھ روم کی طرف آتے ہوئے اس نے کرے کی کسی بھی طرف نگاہ تہیں ڈالی تھی۔اسے بس جلد از جلد فریش کردینے والے باتھ کی طلب تھی۔ اسے تھی۔ اسے تھی۔ اسے تھی۔ اسے تھی۔ اسے تازہ دم ہوتا تھا۔ رات بھر کی تھیٹن اور صب کو باہر نکالنا تھا۔ سب ہے بری بات عون کی گزشتہ رات ہونے والی ہرفتم کی بات اور بکواس کو بهلانا تھا۔ اور بیہ ماہ رو کا آخری قیصلہ تھا۔ وہ رات کی کمانی کورات میں ختم کر چکی تھی۔جورات کوہوا تھا۔ وہ سویرے نہیں ہوسکتا تھا۔ماہ روابیاموقع فراہم بھی ميس كرنا جائتي محى- وه سب كچھ بھول جانا جائتى تھی۔اس کیے کہ ماہ رونے بیچھے ساری کشتیاں جلاؤالی میں۔اے مڑکر شیں جانا تھا۔عون عباس کی زندگی سے نہیں جانا تھا۔وہ زندہ حالت میں سال آئی تھی اور مركريهال سے جائے گ-ايك بات توطے تھى وہ اس گھر میں رہے گی اور عمر بھر رہے گی۔ جو پچھ رات میں ہوا تھا۔ وہ اچھا تو کہیں سے نہیں تھا۔ وہ تو بڑا ہی برا اور بدنماتھا۔ پھرجھی ماہ روایے ہے گرے ایک ایک ستم کو بھلادینے کاپکافیصلہ کر چکی تھی۔وہ پوری رات سوچتی رہی تھی۔اس نے ہر پہلو کو سوچاتھا جو کچھے ہوا تھااس میں بے شار چیزیں اہمام زدہ تھیں۔ ڈھکی چھپی تھیں اور بهت زیاده بد تمانیون آورغلط فنمیون میں ائی تھیں۔ عون نے جو کما تھا بہت بری غلط فتمی کی بنیادیہ کہا تھا۔ اے شدید میں گائیڈ کیا گیا تھا۔ ڈیڈی نے ایسا کوئی الزام عون پہ نہیں رکھا تھا۔ کیاوہ خود اپنی بیٹی کو بدنام کر لئے؟ ہر گز نہیں۔ عون کو بھٹنی طور پر کسی نے بھڑکا رکھا تھا۔ اِس کے کان بھر رکھے تھے اور ماہ رو کے خلاف كرر كهاتها-

وہ گزشتہ شب عون کی کسی غلط قہمی 'الزام یا بہتان کو غلط ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی طرف سے کوئی بھی صفائی بیش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تب نہ کوئی صفائی لیتانہ وضاحت سنتااور نہ ہی کسی دلیل کو تسلیم کر تا۔وہ بہت غصے میں تھے۔ یقینی طور پہ اس کا غصہ 'وکھ' جلال سب پچھانی جگہ درست تھا۔ اس وقت ٹھنڈے تازہ یانی ہے فرتیش ہوکروہ بلاکی تازہ دم اور ترو آزہ ہو چکی

ابند کرن 216 فروری 2016





کے مال باب کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ منیہ چھیاتے بھرتے ہیں بے چارے ۔۔ "کسی نے چھالیہ کتر کریان بنایا ۔ گلوری منه میں ڈالی اور عزت داروں کی گیڑیوں میں تھوک دیا۔ ''اور تم نے حاجی قیصر کی بیٹی کا سنا جو۔۔۔''اب نیا قصہ چھڑگیا تھا۔ اس معاشرے کا یمی وستور تھا۔ یمی روش تھی اور اس معاشرے کے لوگ بھی میں تھے۔ جار دن ایک قصے کو مرچ لگا کر دور دور تِک اچھالتے پھر کسی نئی کہانی کے پیچھے جل نکلتے۔ نئے لوگ'نیا قصه'نی کمانی'نیالطف'نیامزنی…وفت گزاری کے نئے انداز۔۔ لیکن ایسے لوگ بیہ تک سمیں جانتے تھے کہ جن لوگوں یہ بیہ کیچراچھا لتے تھے ان یہ بیرسب بکواس کس کس اندازیه اثر گرتی تھی؟ دیوان عام میں ای کاؤرچ په لیٹا عون زہر خند کہجے میں سوچتا رہا تھا کیونکہ وہ کشی کی زبان روکنے یہ قادر نہیں تھا اور نہ

بندے بندے کو بکڑ کراین صفّائی دے سکتا تھا۔ وہ

قسمت کی اس ستم ظریفی پر تبس سلگ سکتا تھا۔

اس نے قد آدم آئینے میں اپناناقدانہ جائزہ لے کر خود په ایک بھرپور نگاه دالی تھی۔ خوب صورت کاٹن کی ایدهٔ شرن میں اس کی دودھیا رنگت بہت چیک ر ہی تھی۔ اس شرث کی سلیوز (آسیتینیں) برائے نام عیں اور جو تھیں وہ انتہائی مہین تھیں جو تکہ یہ ممی نے اس کی چوائس کو سامنے رکھ کر شانیگ کی تھی سو سارے لباس ایسے تھے کچھ کی توسلیویز سرے سے تھی ہی نہیں۔ کچھ فراکس تھے' کچھ میکسیاں اور کچھ اسکرنس-ان میں ٹراؤ زر اور ٹاپ بھی موجود تھے۔وہ سکیشن کے معاملے میں سوچتی رہ گئی تھی۔اس گھر کے ماحول کو سامنے رکھ کراہے بہت سمجھ سوچ کے ڈریننگ کرنا ہوگ۔ امپراکڈڈ ریڈ شرٹ کے ساتھ ريد ٹائنس اور ريد ہي تقيس آرام دہ چپل ٻين كراس نے کمبے حسین رکیتم ایسے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر لمرے میں نگاہ ڈالی۔ پورا کمرہ صاف شفاف اور چیک رہاتھا جانے کسنے صفائی کی تھی؟جب وہ ہاتھ

بس ہوکراین شادی تو ڑے بیاہ لایا ہے۔ان کے یقین یہ جیسے مہرلگ گئی تھی۔ ''میں تا کہتی تھی۔ آج کلِ کے لڑکوں کاکیا بھروسا؟ ''

گھر میں ماں باپ نے رشتہ بکا کیا اور وہ باہر آئکھیں لڑا " کسی رشتے کی خالہ 'مای نے دو سری کے کان میں من كرول كانسارً" با برنكالا تقا- دو سرى والى دو من كى كردن بلاكرره كى تقى-

"ارے ایسے دودھیا لشکارے مارتے حسن کے سامنے اپنی فریحہ کا دیا کیسے جل پڑتا۔اس کی لوتواس بجلیال کراتے روپ سروپ سے سامنے ایک ہی پھونک میں بچھ گئی ہوگ۔''ایک اور مای نے جھی اینا حصه ڈالنا ضروری منتمجھا۔

''دیکھو' فاخرہ بیٹے کی صفائیاں دیتی نہ تھک رہی تقی۔میرابچہ ایسانئیں۔نہ دل کا کیا ہے نہ قول کا پیہ بس تقدّر کا کوئی ہیر پھیر تھا جو سارا کچھ الٹ پلیٹ گیا ہے۔" بہلی والی ہے جمالو ٹائپ عورت نے عون کی ای کے کہیج کی نقل آثاری تھی۔

''ارےاں ہیرے کے سامنے کوئی تانا کس طرح ے تھہر تا؟عون کی توسدھ بدھ بھلادی ہوگی۔ ''اور دیکھو'اڑی میں بھی حیا نہیں۔ کیلے بال کمراور یگلے میں ڈالے' دوپٹا ندار د۔۔ کیسے کھر میں کھوم رہی تھی۔"ایک آنی نے جیسے کلمہ پیٹ کیے تھے ''اتن حیادار ہوتی تواس اندآزمیں آتی؟جانے اندر ہی اندر کیا معاملہ ہو؟ کیا خبر'عزت بچانے کے لیے یا چند ماہ بعد بنا شادی کے دادا دادی بننے کے خوف ہے اے انھالائے ہوں۔ ''کسی مای نے ٹھٹھالگایا تھا۔ باقی

سب کو بھی اس بات میں برماہی لطف آیا۔ '' نکے گی نہیں۔۔ دیکھ کیتا۔۔ عیاش امیرزادی ے۔ آج اس ڈالی پہ تو کل کسی اور ڈالی پی۔ رنگ رنگ کے مردوں کا سواد پڑا ہوتو گھر نہیں بناکرتے۔"بی جمالوصاحبہ نے بھرسے گل افشانی کی تھی۔

د متم عون کو نهیس دیمصی- کیا بیبااور معصوم بنا کر ما تھا اور کرتوت شیطانوں سے بدتر... اپنے ہی چاچا کی عزت خاک آلود کرڈالی کیا بھروسااس اولاد کا یکڑ

😽 ابنار کون 😘 فروری 2016 🤧





کان دار لفظوں کا ہروارسہ کر پچھ خفیف سی ہوگئی تھی چو نکہ رات کی نسبت وہ اتنا بھڑک نہیں رہا تھا۔ اس کیے ماہ رو کو پچھ ڈھارس سی ہوئی تھی۔ ''تہمارا یازولٹک رہا تھا۔ میں تو آرام سے اوپر اٹھا کر۔۔'' ماہ رونے صفائی دینی چاہی پر عون نے پچھیں ہی اچک لیا تھا۔ وی کی سے رہتا ہے میں انتا کے میں تا نہدی ایتا ہے۔ تم

" دلتک ہی رہا تھا۔۔ کٹ تو نہیں گیا تھا۔ جو تم فرسٹ ایڈ دینے بھاگی بھاگی چلی آئی۔ اوپر سے اپنی زلفوں کو آزاد چھوڑ کران کا بھی جادہ آزمانا چاہا۔۔ "وہ بھی کیسے کیسے فضول طنز کررہا تھا۔ ماہ رو شرمندہ سی ہوگئی تھی۔ اسے شرمندہ دیکھ کر'وہ بھی رہ نہیں سکا تھا۔

" جیب جرت کی بات ہے۔ لوگوں کو کسی بات پہ شرمندہ ہوتا بھی آ یا ہے۔" وہ بالوں کو ہاتھوں سے سنوار تا کچھ لا پروائی سے بولا تھا۔ کل کی طرح آج صاحب بہادر زہر نہیں پھونک رہے تھے۔ شاید گرج برس کے بعد پچھ دیر تک مطلع صاف تھا۔ کسی بھی وقت غبار آلود ہونے کے امکانات تاہم ضرور تھے۔ پھر اسے ماہ روکو سرتیا دیکھنے کا بھی خیال آگیا اور دو سرے بی لیے مزاج یار کے موسمی حالات خراب ہوتے چلے بی لیے مزاج یار کے موسمی حالات خراب ہوتے چلے کئے تھے۔ اس کی سوجی آ تھوں میں جو نیند کی کی کا شکار لال بوئی سی ہور ہی تھیں اس دفت تا گواری سے شکار لال بوئی سی ہور ہی تھیں اس دفت تا گواری سے اور بھی لال ہو گئیں۔

''یہ تم نے کیا کہن رکھا ہے؟ کوئی شریفانہ کہاں ہیں؟ دورا ہی شہیں کہاں ہیں؟ دورا ہی شہیں۔ شیم آن یو۔ میرے گھر میں بزرگ مرداور جوان ہمائی موجود ہیں۔ مہمان بھی آجارہے ہیں اور تم اشتماری ماڈل بنی گھرے اندر باہر گھومتی رہوگی۔۔ تہمیں سارے رولز ریکولیٹنز (اصول متہمیں سارے رولز ریکولیٹنز (اصول وضوابط) سکھانے پڑیں گے۔ آج ہی کان کھول کرسن لو۔ ایسے بے ہودہ گیروں میں گھرہے باہر جاناتو دوراس محرے سے باہر بھی تہمارا حشر کردوں گا۔'' وہ خاصا گرج کے ناگواری بھرے بہجے کردہ گئی تھی۔ بھلا اسے کیا میں بولا تھا۔ ماہ رولب جھینچ کررہ گئی تھی۔ بھلا اسے کیا میں بولا تھا۔ ماہ رولب جھینچ کررہ گئی تھی۔ بھلا اسے کیا

لے رہی تھی تب ہی کوئی صفائی کر گیا تھا۔ ہاتھ کینے کے بعید جب وہ باہر نکلی تب ہی اس کی نگاہ صوفے رِیٹی تھی۔اس وفت ماہ رو یو صوفے پر عون سویا و کھائی ديا تھا۔وہ کچھ حيران موئي تھي۔شايدوہ فجركے بعد آيا تھا اے اس کی ای نے بھیجا تھا یا پھرخود ہی مہمانوں کا خیال کرکے واپس آگیا تھا۔جو بھی دجیہ تھی کم از کم ماہ رو کو اس کی موجودگی کچھ ڈھاریں پہنچائی تھی۔ اسے سى كى سواليه نظر كاسامنانهيں كرناروا تھا۔ وه اس وفت برے لاہروا انداز میں آڑھا تر چھا پڑا سورہا تھا۔ چونکہ صوفہ بھی جہازی سائز تھا سواسے سونے میں دشواری نہیں ہوئی تھی پھر بھی اس کا ایک پیراور دایاب بازوینچ لنگ رہاتھا۔ماہ رویے من میں نہ جائے کیا آئی تھی۔وہ عون کے قریب آئی۔ کچھ درروہ بات یہ ہی صورہ وسے رہیب ہور ہیں۔ بے خیالی میں عون کے پاس کھڑی رہی۔ وہ اس کے خوِب صورت سیکھے کھڑے کھڑے مغرور نفوش کو د میستی ربی-اور بهت کچھ سوچتی رہی-ماہ رویے اپنی ہی سوچ کو جھٹکا دیا اور ذرا سا جھک کرینچے ہوئی۔ اس کوشش میں ماہ رو کے سارے رکیتی بال وائنیں كندهے سے ہوتے ہوئے عون كے منہ ير آگرے تنصے بیم گیلی مشک بارسی زلفوں کی مصنڈک آورخوشبو کی ناخیرنے عون کو آٹکھیں کھو گئے یہ مجبور کردیا تھااور وہِ جواس کا بازو پکڑ کراوپر اٹھارہی تھی کھیہ بھرے لیے بو کھلاسی گئے۔ اس بو کھلاہث میں وہ اجانک سیدھی موئی اوربازو تک موامل جھوڑویا۔ جو کے موے شہت کی طرح دوبارہ اپنی جِلّہ پہ پہنچ گیاِ تھا۔ پھرایک جھنگتے کے ساتھ عون اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حواس کچھ ٹھکانے آئے توسارے تیر بھی کمان میں سیدھے کرلیے تھے۔ پچھ سنبھل کروہ

پیپرے ہوئے خواس پچھ تھائے اے اوسارے ہیر بھی کمان میں سیدھے کرلیے تھے پچھ سنبھل کروہ مجل سیاہ روسے طنزیہ انداز میں مخاطب ہوا۔ "رات کی تمام عزت افزائی بھول کر صبح سورے ہی اداؤں کے پنجے تیز کرلیے تم نے فلا ہرہے 'کوئی اور تو تم میں 'مجھے متاثر کرنے کے لیے خوبی ہے نہیں … ایک حسن کا جال ضرورہے جس میں بھانسے کی کوشش میں ہر حد کو آزما ڈالوگ۔" ماہ رواس کے

ابنار کون 218 فروری 2016



جواب دیتی اس کے سارے ڈریسیز ایسے ہی <del>تھ</del>ے ''اور جاؤ کوئی دوپٹا ای ہے لے کر پہنو۔۔ "وہ مزید بھی اس کی درگت بنا تا الیکن بیٹر روم کے دروازے ے آ باشور س کراب بھینچا واش روم کی طرف برمھ گیا تھااور ماہ روایک مرتبہ پھرخود کوباور کروا رہی تھی کہ اسے عون سے محبت تھی اس کی خوبیوں یا کمزور بول سے نہیں۔ آگر وہ اسے ٹوک رہا تھا۔ غصہ کررہا تھا تو کر تارہے۔ماہ رو کو دل پہ شہیں لیٹا تھا۔اور بس شہیں لینا تھا۔ اُس نے سارے آنسو اندر ہی اندر پی لیے تصراور پرروي بثايت سے تھلے دور سے آتى ماہم ے گلے سے جا گئی تھی۔ایک دم اس اجنبی احول میں کسی بهت ایپنے کوپاکراس کی کیا کیفیت تھی۔وہ کفظوں میں بتانہ یاتی۔ ماہم نے جھی چٹاچٹ اس کے رخسار چوم ہے تھے۔ ''کہاں ہیں تمہارے سر تاج؟ا تی کالز کی تھیں 'مگر اشتا صاحب بهاور نے فون نہیں اٹھایا۔ بتانا تھا کہ ناشتا کرنے کا تکلف مت فرمائیں۔ ہم ناشتا لے کر آرہے تصاور تمنے کچھ تھوٹس تو نہیں کیا؟" ماہم فل اسپیڈ ہے بولتی بہت کھلکھلا رہی تھی۔ ''سیل شاید سانگنگ په تھا۔"ماہ رو کویتانا پڑا۔ ''اور تمہارا؟''اس نے خفگی سے بوچھا۔

''سیل شاید سائد مند ہے۔ تھا۔ ''ماہ رو کو بتانا پڑا۔ ''اور تمہارا؟''اس نے خفگی سے بوچھا۔ ''کلچ (بڑہ) میں۔'' اس نے جان کر چرے کا رخ موڑ لیا تھا ٹاکہ ماہم اس کے چرے سے پچھ کھوج نہ لے۔ پچھ افذنہ کر لے۔ ''سیار ایرا کی ''اہم نہ شرک سے ''سی جو ا

"اوردولهابھائی؟" ماہم نے شرار تا "پوچھا۔
"باتھ روم میں۔" وہ سجیدگی سے بولی تھی۔
"دیل 'تم اپنے سر آج کے ساتھ باہر آجاؤ۔ برب ہال میں تمہاری ساس مال نے ناشتا چنوا دیا ہے۔ آج لا نف میں پہلی مرتبہ وسترخوان پر بیٹھ کر ناشتا کرنا ہوگا۔ ہم سب کے معدے بھی خالی ہیں۔ دیر مت نگانا' جلدی آنا۔" ہنستی مسکراتی ماہم جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ تب اس نے جیسے کھل کر سانس لیا تھا۔ مد شکر کہ اس کا دھیان ماہ رو کے چرے پر نہیں پڑا صد شکر کہ اس کا دھیان ماہ رو کے چرے پر نہیں پڑا تھا۔ ورنہ وہ کتنی ہی وضاحتیں دیتی تب بھی ماہم کو

مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ معا"عون بھی یا ہر نکل آیا تھا۔ ماہ رو کو اسے ماہم کے متعلق نہیں بتاتا پڑا تھا۔ کیونکہ ننا خود آکر اسے باہر آنے کا کہہ گئی تھی۔ ماہ رو کہتی تو شاید وہ مروت نبھا ہے کے لیے اور دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے کے لیے بھی نہ جا آ۔ آہم اپنی بھابھی کا احترام اس پر لازم تھا۔ وہ انکار نہیں گرسکا۔

ماہ روبھی اس کے انتظار میں رکی ہوئی تھی۔جبوہ بال بنا کر' پرفیوم اسپرے کرنے کے بعد باہر جانے لگا تب غیر اردا با" ماہ رویہ نگاہ پڑی تو رک گیا۔وہ خاصی تذبذب کاشکار کھڑی انگلیاں چھٹار ہی تھی۔ تذبذب کاشکار کھڑی انگلیاں چھٹار ہی تھی۔

میجیزی باہر چکیں گیا گئی شاہی سواری "کو ہلایا جائے؟۔"اس کا انداز کاٹ دار قسم کا طنزیہ تھا۔ ماہ رو جسے کٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر بھی اپنی جگہ سے ہلی نند

" دختمهارے گمان میں ہوگامیں تمهارا ہاتھ پکڑوں اور شنزادی صاحبہ کو سبج سبج چلا تا با ہر لے جاؤں۔ کیکن اس بھول میں نہ رہنا۔ اس گھر میں ایسے بے شرماتا رواج نہیں ہیں۔" وہ زہر خند ہوا اور اب کی دفعہ جھڑک کربولا۔ "مچلو"۔

قدمیرے پاس دو پٹانسیں۔ تم اپنی امی سے لادو۔" بالا خراس نے باہر نہ جانے کی دجہ بتادی تھی۔ عون کی بھنوس تی تھیں۔ پھر تھو ڑا اچک کرنار مل ہو کیں۔وہ اس کے تذبذب کو جان کر منہ ہی منہ میں بردبرا آباموا باہر نکل گیا تھا۔ "ڈرامہ باز۔"

# # #

ہال کمرے میں لمباسا دسترخوان دیکھ کرماہ رو جیران رہ گئی تھی۔ یہاں سے وہاں تک لوا زمات سجے تتھے اور کھانے والے ندارو۔

مست بورے دسترخوان بربس ہم جارلوگ "ماہ رو ''استے بوے دسترخوان بیس کھیں کر کماتھا۔ پھر بھی اندر آتی ثنانے اس کی بات س کی تھی۔ ''جار کیوں؟ ماشاء اللہ سے۔ ابھی پوری بلٹن

READING

Section

کی جگہ میٹھاسوڈا ڈالاہے۔یا سرف کے جھاگ میں بی وال كرابال لائى مو-أكر اندا فرائى كرك سامن ركون تو کہتا۔ چیمیں سے آدھا خودا ڑا گئی ہو۔ صد شکر کہ اس کی توبیوی آگئی۔وہ جانے اور اس کاشو ہرجائے۔خود اٹھائے اپنے تخریلے شوہرے تخریب نہ کیڑا پند کر یا ہے۔نہ کھانا پکا ہوآ۔ ہر چیز میں سوسو کیڑے۔'' مریم تو خاصی تی ہوئی بیٹھی تھی۔ کھیہ بھرمیں شروع ہوگئی تھی معاسعون بھی اپنی پکارس کر آگیا تھا۔ماہ رو کامل اسے و مکھ کر وھڑک اٹھا۔ اس نے بے ساختہ گردن تھمالی

"مریم بھابھی! خاطر جمع رکھیں۔ دبور کے ساتھ اب دیورانی کے تخرے بھی اٹھائیں گی۔ ماری بنو کو تو اندا ابالنابھی نہیں آتا۔ باقی کاموں کی فہرست تو پھاڑہی ویں۔ چائے کے نام یہ اسے چائے پینے کا پتا ہے۔ كَمَانِي كَ نام بِهِ كُواْنا كُوانِ كَا بِنَا ہِے۔ ٱلرِ كُوانِ كَا کہیں کے تو وہ آپ کو کھا کر دکھادے گی۔ پکوانے کی باِت نه کرنا-"ماهم اپنی سیملی کو مشکل میں گر فنار دیکھ کرمیدان میں کودیزئی تھی۔سعد بیہ 'ہمااور باقی سب نے بھی قبقہہ لگایا تھا۔ ماہم آتے ہوئے یونی ورشی فیلوز کو بھی لے آئی تھی۔ شمیرا افرح اور عمارہ بھی تھیں۔ سوخوب رونق لگ گئے۔

'' تکتے بن کے دعوے دارو' ہمیں ٹرینڈ کرنے کے سارے گر 'آتے ہیں۔"عون نے ماہم کو جواب دیتے ہوئے ماہ روپہ صاف طنز کیا تھا۔وہ سمجھ کر لب جھینچ گئی

" شرط بیہ ہے کہ سکھانے والے آپ ہوں۔" ماہم نے پرجستہ کہا۔

ييم تم مجھ په جھوڑود-ابياسکھاؤں گاکہ عمر بھر بھلا نہ سکے گی۔"اس نے بظاہر مسکرا کر کما تھا۔ لیکن ماہ رو کے دل بیہ گھونسا پڑا۔ وہ محفل میں بھی کچو کے نگانے ےباز تنیں آرہاتھا۔

''میرا دوسرا راؤنڈ اس کی ٹریننگ کے بعد لگے گا۔ میں بھی تو دیکھول گی۔ آپ کا دعوا کہاں تک ٹھیک ابت ہوا۔"ماہم نے جیے آسے چیلنجنگ اندازیس آجاتی ہے۔ بے فکر رہو۔" ننا کے کہنے کی در تھی۔ ناشتا لکنے کا طبل بجتے ہی گھرے کونوں کھیدروں سے ایک ایک فرداور بچه خود بخود نکل آیا تھا۔ کسی کو بھی جِاكر بلانا نهيں برا تھا۔ مهمان بھی موجود تھے۔ميزيان بھی۔ تایا رحمان کے آتے ہی ماہ رواحر اماس کھیے ہوگئی می- یہ عون کے ابو تھے انہوں نے آگے بردھ کرماہ دو ے سررہاتھ رکھا 'پارکیااور میٹی بھریسے بھی دیے۔ وہ پیے کینے ہوئے کچھ الچکھا گئی تھی۔ تب مریم نے آس کا شانہ تھیکا۔وہ براسا ایار کے جوس کا گلاس پکڑ کے گھونٹ گھونٹ لی رہی تھی۔

''برزرگوں کا تنبرک اور پیسہ بھی نہ چھوڑو۔جتنا ملے ہڑپ کر جاؤ۔" مریم کی بات پیر قبقہہ پڑا تھا۔اس کے چھوتے دیوریا سرنے بات کو آگے برمھانیا۔

''ہماری بزرگ تو آپ ہیں بھابھی! ذرا اپنا چھوڑا تبرک ججھے بھی دیں۔ فریش انار کے جوس میں کیا ذا نُقه ہوتا ہے؟ آج اس كا اندازہ توكروں۔"وہ مريم کے ہاتھ سے گلاس بکڑ کربولا تھا۔وہ بے چاری ارے ارے کرتی رہ گئی تھی۔یا سرنے ایک ہی سانس میں غثاغث جزهاليا\_

''واہ۔ کیا لاجواب ٹیسٹ تھا۔ اسے کہتے ہیں خالص انار کا جوس۔" اس نے خالی گلاس ہوا میں

'اور جو پہلے چڑھایا تھاوہ کیا تھا؟''عاشرنے اے دهمو کا جڑا۔

''وهد.''اس نے ''وہ'' کولمباسا تھینچ کے اوھورا چھوڑ دیا تھا۔''اس میں تو بھابھی نے چینی اوریانی ملا کر . دیا تھا۔ تقین مانو'روزانہ ایسے ہی کرتی ہیں۔خود خالص انار كاجوس في بي كرانار وانار مو چكى بين - جميس ملايث شده دیتی ہیں۔ دیکھو' میری رنگت کیسی پھیکی رو گئ ہے۔" یا سرنے منہ لٹکا کر مریم یہ ایساالزام رکھا کہ وہ تنگ کربول پڑی۔

"تم دیوروں سے نہی صلہ ملے گا' نا۔ پہلے ایک الزام دينا تقا- بهابهي! مين هو شيك مي ياني الالاني ہو۔ ام کی جگہ کدو گرینڈ کرلاتی ہو۔ جائے میں دودھ

مند کرن **220** فروری 2016 کی





بدل گئے تو۔ "ہمیرانے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔اس

نے کیجے میں واضح طنز تھا۔ وربھی نہیں۔۔ بدلتے تو وہ ہیں جنہیں اپنی كمزوريول كوچھيانا ہو تاہے۔وہ تبدیلی میں خود کو چھیا کر محفوظ كركيت بين- ماكه ان يه كوئي انتكى نه الهاسكي-ناکہ انہیں۔ ربعیکٹ نہ مردیا جائے یہ لوگ ربع پکشن سے ڈرنے کے لیے خود میں بدلاؤ لاتے ہیں۔"عون نے گھرے کاٹ دار کہجے میں ماہ رویہ ایک ا چنتی می نگاہ ڈال کر کہا تھا۔وہ ای کے کرینکل کریپ دویے کو بمشکل سنبھالتی کچھاپ سیٹ دکھائی دے رہی تھی۔ بار ہار شانوں سے تھسلٹاً دویٹا تھیک کرتی۔ دویٹا لینے کی عادیت جو نہیں تھی۔ عون کے چرے پر استهزائيه مسكرابث تجيل كي-

ونیور مور-" (بھی نہیں) اہم نے بے سافت اینے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ''میں آپ ہے ایگری (منفق) نہیں کرتی۔ یعنی اچھی تبدیلی کے عمل کو بھی آپ شک کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ یہ بات بھٹم نہیں ہور ہی۔ "بیہ اہم کاہی جگرا تھا جس نے عون ہے منہ پر اختلاف كركيا تفا- مريم اور ثناينے لكى تھيں-

"ان فيكك (دراصل) تم ميرك بواسنت آف ويو کو نہیں سمجھ رہیں۔ ہر تبدیلی میں فرق ہو تا۔ کوئی تبدیلی اینے لیے ہوتی ہے اور کوئی د کھلاوے کے لیے میں دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں۔ کچھ لوگ وقتی طور یہ خود کو تبدیل کرے 'خود کو دو سروں کی نظر میں



''ہم قول کے کچے نہیں'جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔اپنی سہیلی ہے نوچھ سکتی ہو۔"عون نے مسکرا کر لما۔ گوکہ اس کی ہاتیں سب انجوائے کردہے تھے کیکن ماہ رو توجانتی تھی کہ وہ بات بہبات طنز کررہا ہے۔ ودکل سے ماری نئ بھابھی کی کلاسز شروع ہوجائیں گی۔"یا سرنے مکزالگایا۔

ہوجہ ہیں اور آگئی ٹیٹ ویکلی کوئز منتھلی رپورٹس اور قائل ٹرم میں ماہ رو کتنے کتنے مارس کیمی ۔ ''ہما بھی ماہ رو کو چھٹیرتے ہوئے بولی تھی۔ "بائی وا وے اس شفنگ کی ڈیٹیلز (تفصیلات) بھی بتائی جائیں۔ پکوائی اور دھلائی سے

کے کر کہاں تک اس کی تمٹ (حد) ہے؟"ماہم کوہی اچانک اتن اہم بات پوچھنے کا خیال آگیا تھا۔ کیونکہ اہے لگ رہا تھا۔ عون مجھ بھی مٰداق میں نہیں کمہ رہا۔وہ ہریات ماہ رو کولگالگاکے کررہاتھا۔

المحدود-"جواب بھی عون نے دیا۔ماہم کو جیسے شاك لگاتھا۔وہ ایک دم چلاا تھی۔

''عون بھائی! خدا کا خوف گھائیں۔ آپ بیوی کو لے کر آئے ہیں یا ایک باور چن وھوین سوٹھو اور وغيره وغيره كو-؟"

''چونکه میرامیته بهت اچهاہے۔اور میں جو ژبوژ' حساب كتاب ميس كمال ركهتا مول-سوسار يبلوول یہ غور کرکے لایا ہوں۔ مجھے لگاتھا' تھو ڑی ٹریننگ کے بغدیہ کک میڈ سونیو کے عمدے تک بروموش لے ہے۔"اس نے ایک مرتبہ پھر مسکر آہٹ دیا آر کھا تھا۔ یوں کہ ہال کمرے میں چھت بھاڑ قسم کا قبقہہ لگا۔ جبكه ماه رونے بردی زخمی نگاہے اسے دیکھا تھا۔ ''یہ نہ ہو حساب میں اچھا ہونے کے دعوے کرتے كرتے آپ كا اپنا حباب موكر كورث مارشل ہوجائے۔ "ماہم نے بھی لطیف ساطنز کیا تھا۔ ''اپیانہیں ہوسکتا۔''اس کی کلف گلی گردن کچھ اورتن گئی تھی۔ ''دوسروں میں تبدیلی لاتے لاتے آپ خود سرتایا

بند کون 221 فروری 2016 🚱

"واث؟" ماجم مكا بكا ره كلي "بيه نو فاول (تلط)ہے۔ "نیہ فاول نہیں 'ہارے گھرکارواج ہے۔ یہاں کی بہویں ہررواج اور اصول کواپناتی ہیں۔ مریم اور شاسے یوچھ لو' یہ عید کے عید بھی نہیں جاتیں۔''اس نے مبالغے کی حد کردی تھی۔ ماہم کی چیخ و پکار پہ تائی کو

«نبکواس کررہاہے۔ کیول نہیں جائے گ۔"انہوں نے عون کو ڈیٹ کر کما۔وہ لب بھینچ کر جیپ ہو گیا تھا۔ پھراس تاثر کو حتم کرتے ہوئے بولا<u>۔</u>

وچھ جے تو ایم کی سپورٹ مل گئی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔" وہ مسکراتے کہج میں پوشیدہ وارننگ دیتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ جبکہ ماہ رو تبشکل ہونث کافتی اینی جگہ سے اتھی تھی۔اسے عون نے باتوں باتوں میں المچھی طرح سے جمادیا تھاکہ اس کی مرضی کے بغیر آئے دن ڈیڈی سے ملا قانوں والاسٹم نہیں چلے گا۔ وہ بھرے بیل کے ساتھ ماہم کو اپنے روم میں لے کر جارہی تھی۔ جب سمیراکی اجانک آواز اس کے کان میں پڑی۔

و المالي الرام المريحة الله المالين المناسب المناسب المالين المناسبة المناس کے ساتھ جو ہوا برا ہوا۔ ہم تو پرسہ بھی نہیں دے سكيه بيه نومانهم بجھے تھسيث لائي تھي۔ورنه ميں نو بھي نه آتی- فریحہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے۔ ویسے بار! لوگ بھی کیسے بخت آور ہوتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں پالیتے ہیں۔ چاہے کسی کی محبت ہو یا تحبوب ماہ رونے تو دن دہا ڑے فریحہ کے ارمانوں پر شب خون مارا اور ذرا بھی شرمندہ نہیں۔"اس کی ہوتی ورشى فيلوبرم حبط كشر لهج مين بهاسيه مخاطب تهي یوں کہ اندر کی طرف جاتے جاتے ماہ روکے اوپر گھڑوں يانى پرو كىيا۔

'فریحہ!'' اس کے ہونٹ جیسے کیکیا اٹھے تھے عون کے حوالے سے ایک بھولا ہوا قصہ اجانک باو

(یاتی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

ہے ہے دہی ہی۔ ''وہ کس خوشی میں؟''اِس کاانداز طنزیہ تھا۔وہ جینز کی جیسوں میں ہاتھ ڈالتا رک ساگیا۔ ماہ رو بھی بے چین ہو گئی تھی۔ ''بیہ دستور زمانیہ ہے جناب!ان فیکیٹ' ماہ رو کے ویدی بھی اواس ہو گئے ہیں۔"ماہم نے مسکر اکر بتایا۔ « محض ایک ہی رات میں؟ "عون کااندا زسابقہ ہی تفا-دهيمااور طنز بحرا-''وہ اس کے بغیر بھی رہے نہیں نا۔''ماہم نے اپنی بات پر زور دے کر کما۔ عون نے لمحہ بھر کے لیے

اچھا گرنے کی کو مخشش کرتے ہیں۔ کیکن ایسے لوگ

بہت برمے ملمع ساز ہوتے ہیں۔"عون نے ایک مرتبہ بھرماہ روید اچنتی سی نگاہ ڈالی تھی۔وہ کسی گهری

سوچ میں کم تھی۔ اس کی توجہ ان کی باتوں کی طرف

تہیں تھی۔ خیالوں میں تم ہونے کی وجہ سے اس کا

دویٹا دونوں شانوں سے پھل کر گود میں جاگرا تھا اور

اسے خیال تک نہیں تھا۔ عون نے استہزائیہ انداز

میں سرجھ کا۔ دربر دہ وہ ماہ رو کو ہائیو کرائٹ کالقب دیتے

ہوئے اس وفت خود بہت بردا ملمع سازلگ رہا تھا۔جس

نے اپنی مخصیت کو ہرتِ در پرتِ چھپا رکھا تھا۔ جیب

ول جانبتاً-موقع یا حالات کی مناسبت ہے برت ا تار کر

نہیں۔ سو' پھر بھی ملا قات ہوگ۔" وہ جینز جھاڑ یا۔

اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یوں کہ ماہم چائے پہتے ہوئے اسے

ہیں۔" ماہم بھی کھڑی ہوئی۔ "اپنی مسٹرلیس (منظور

نظر) کوہمارے ساتھ جھیجیں۔"اس کی پکاریہ عون نے بے ساختہ رکتے ہوئے اک نظرماہ رو کے خاموش

و نہیں چلے گا۔ ہربوے تہوار پہ ملنے جایا کرے گی۔

ڈیڈی صاحب کوہتا دینا۔ "اس کا اندازا ٹل ساتھا۔

"كهال چل دية جُركي ذرا "مم ماه رو كوليني آئے

رکنے کااشارہ کرتی چیخ پڑی تھی۔

سرايديد دالي تھي۔

"این وے اُسب کا شکریہ۔ چونکہ ولیمہ توہے

ويسابى خودظا مركرتا بيصوه اندربا مرسي أيك مو-

کرن و 2016 (دری 2016 (From) 2016 Palizoalely.com



م کھے کے بغیروہ خلع کے کاغذات کیے ہنی کے پاس آ " حتميس بس ان يه سائن كرنے بيں منى-"وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ "مبیں سعد… تائی ای کا کہناہے کہ…" " سے جری نہیں کر "ہنی پکیز ... میں ای ہے بحث سیں کرنا چاہتا ... مگرمیں اس کام میں تاخیر بھی نہیں جاہتا۔۔۔سالار ایک زہنی مریض ہے وہ کبھی تمہیں آسائی ہے آزاد نہیں کرے گا۔ تم نے خود جایا ہے کہ وہ حمہیں تکلیف دے کرسکون محسوس کر ناہے۔" · ویکھ دن کی توبات ہی سعد۔ آگر تائی ای جاہتی ہیں کہ بیرسب شادی کے بعد ہو تو کیا حرج ہے۔ " میں ان کا مقصد اور خوف بخولی سمجھ رہا ہوں۔ الهیں شادی میں بدمزگی کا نہیں ۔۔ مسی اور بات کا ڈر ہے۔"میری پھیکی مسکراہ شپروہ چو نگ۔ "کیساڈر؟" '' کچھ نہیں۔''میں ٹال گیا۔۔۔اب اے کیا کہتا۔ ومم بس ان به سائن كرويد ميراوكيل انهيس سالار تک پہنچادے گائے۔اوروہ کون ساتیار بیٹھاہو گائمہیں آسانی نے رہا کرنے کے لیے چھ وقت تو لگے گا ای کی بات بھی رہ جائے گی۔" مپیرے تسلی دینے پہنجی وہ تذبذب کاشکار ہی تظرآ ں ھی۔ ''ہنی کیا تنہیں لگتاہے کہ میں بھی تنہارے ساتھ م کھے غلط کر سکتا ہوں۔ یا ہونے دے سکتا ہرں؟" ''نتیں۔''توبھروسار کھویہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے۔ دل سے ہر طرح کاوسوسہ تکال کر مضبوط بن کے یہ فیصلہ کرو۔" اس کے سامنے کاغذات رکھ کے میں باہر نکلا تو وہاں خاله بتول 'مه ياره پھو پھو اور دو سري مهمان پيشنے دار خواتین کے ساتھ یمی معاملہ ڈسکس کررہی تھیں۔ "عورت كي مضبوطي بس خلع أور طلاق كافيصله کینے تک ہوتی ہے اس کے بعد وہ چھی ریت کی دیوار کی

''کیا؟....طلاق؟''ای حق *وق ره گئیں۔* ''اوریہ خناس یقینا''تم نے بھرا ہو گارضوان کے وماع میں ورند بیات کرنے سے پہلے وہ مجھ سے مشورہ ''ابونے جو کیا ٹھیک کیا ۔۔۔ لیکن میں سالار سے طلاق کا مطالبہ کرنے کے حق میں نہیں نیہ اس کے فصلے کا انتظار کر کے ہنی کا اور وفت ضائع کرنا جاہتا ہوں۔اس کی جانب سے خلع کا کیس کرنے کے لیے میں نے وکیل سے بات کرلی ہے۔" میری بات پر ای سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ پرے میں ہے۔ ''یا خدایا ۔۔۔ ہمارے خاندان میں آج تک یکسی کو انسیں ہوئی کجاکہ لڑی خودایے منہ سے ماتلے۔" " کسی کو تو کہل کرنی ہے نال۔"اب تک حیب میتھی تانی<sub>ے ہ</sub>ے رہانہ گیااوروہ کمہاتھی۔۔حالا تکہ میں نے اے تحق ہے دخل نہ دینے کا کہاتھا۔ ''چلیں ہانی ہی یارش کا پہلا قطرہ بنیں گے۔اس فیملی میں آگے ہونے والی ڈائی ورسز کے لیے۔"اس کی بے عى بات اى كومزيدتيا كئ-''کیافضول باتیں ہو رہی ہیں یہاں شادی والے گھ میں... کل سے شادی کی تقریبات شروع ہوجا ئیں گی اورتم لوگ به نحوست پھیلا رہے ہو۔" ''میں صرف ہنی کی زندگی ہے نحوست دور کرنا جاہ رہاہوں۔" " دیکھو! سعدیہ میرے گھری پہلی خوشی ہے ۔۔۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ... میں کسی قسم کی بد مزگی میں چاہتی۔اب بیہ طلاق کا لفظ کسی کے منہ سے نہ " دیکھو .... صرف ایک ہفتہ مانگ رہی ہے تمہاری ماں تم سے ... بلکہ تین جارون ... جو ہوگا مماری شادی کے بعد ہو گا پہلے نہیں اور بیہ میرا فیصلہ بھی ہے

ان کے اس فیصلے کے بیچھے ان کا کون ساخوف تھاوہ میں بخوبی سمجھ رہاتھا مکر جتانہ پایا جیپ رہا۔اوران سے

طرح وُ معے جاتی ہے۔" یہ خالہ بتول کا فلسفیانہ بیان بناركرن (224 فروري 2016 😪

" زيتون ... عليمه كهال موسب كي سب ... بهت کام ہے آج ۔۔ اور تم سب پتانہیں کماں منہ چھیا کے مبیمی بیویڈ حرام کہیں گی۔"میارہ شور بچاتی بکارتی پھر رہی تھیں۔سامنے سے آتی تانیہ یہ نظر می تونی "ارے ... ارے تم كيول يوں بے مهار گھوم رہى ہو۔ آج مایوں ہے تمہاری۔ "وہ تورات کوہے پھو پھو۔" "ہاں گر مہیں اب یوں کھلے سراور منہ کے ساتھ یمال وہاں نہیں بھرنا جاہیے۔ مایوں کی دلتن پردے میں مبیتھتی ہے۔" تان پے ہونق سی ہو کے کھڑ کیوں سے لفکتے بھاری پردوں کو دیکھاتومہ پارہ سرپیٹ کے رہ گئیں۔ '' ہے والے بردے نہیں بنو! دوسرا پردہ ... مطلہ اب کوئی تمهارا چرونه دیکھے نه تم کسی کو نظر آؤجب تک شادی نہیں ہو جاتی۔"اس نئے فرمان یہ وہ اور متوحش ہو گئے۔ " اوہ نو \_ مجھے تو ڈیڑے اتنی ضروری بات کرنی تھی۔اب کیاہو گا؟" "ارے ... ان سے تھوڑا ہی ہو گایردہ ... تم اپنے کمرے میں بلوالو انہیں۔" تنہجی اسلم ٹی شرث کے ساتھ برمودا پہنے وہاںِ آفکے۔ " يانيي مسج كياتها تم في خيريت-"ان كا چلیہ و مکیھ کے مدیارہ نے سٹ پٹا کے منہ ہی مند میں يكي بريراتي مون رخ يجيرليا-"جى دُيْم الكسات كرناتهي-" "بيه آب كوكيا موا محترمه ؟"اسلم صاحب بيي ك بجائے منہ پھیرکے کھڑی مدیارہ کی جانب متوجہ تنصب و کیامیرے حسن کی ماب میں لاسکیس آپ؟ " آپ حویلی میں ایسے آدھے کیڑوں کے ساتھ نہ گھوما کریں اسلم صاحب ... یہاں خواتین بھی ہوتی

<sup>ولئ</sup>ين خاله\_اس كاحق توالله نے ديا ہے-" "اوراللہ نے ہی اے تابیز بھی فرمایا ہے۔"خالہ نے فورا "اعتراض کرنے والی کو گھر کا۔ ''اور پھردنیا میں جوان گنت جھوٹے خدا ہم نے بتا رکھے ہیں 'ان کو نہ بھولو ... بیہ دنیا کہاں جینے دی ہے ائىلى غورت كو-" ''اکیلی کیوں خدا ناخواستہ؟''مہ پارہ پھو پھو تیز کہیج "جم سبام ہانی کے ساتھ ہیں۔" '' کون سب ؟'' خالہ نے ایسے طنزیہ تظروں سے ''اور کب تک' بیرسعد جواحیل احیمل کے شور مجا رہاہے۔طلاق کا ... کل شادی کرکے اپنی آدھی انگریزنی یوی کے ساتھ ولایت چلاجائے گا۔ تاکمہ کے چرمے پہ میں ابھی سے خوف دیکھ رہی ہوں عاجاجی دوبل کے مہمان ... اور تم ... تم کیاساتھ دوگی؟ تم تواپنے جوگ بھی نہیں۔ خود کے لیے کمہ سکی چھے۔ "پھوپھوا فسردہ ہو کر سرچھ کاکے رہ گئیں۔ ''مگر پھو پھو\_ تو کیاوہ بے جاری پھرسے وہاں۔ یہ داطلاق دلوانا ظلم به ظلم ہو گا...ساری عمراس حویلی یں کھٹ کی رہ جائے گی۔وہاں سالار کے سد ھرنے کی امید تورے کی۔ بیہ بھی ہو سکتاہے کل کوبال بچہ ہونے

و ہو ہو۔
''طلاق دلوانا ظلم یہ ظلم ہو گا۔۔۔ساری عمراس حو ملی
یں گھٹ کی رہ جائے گی۔ وہاں سالار کے سد ھرنے کی
امید تو رہے گی۔ یہ سکتاہے کل کوہاں بچہ ہونے
کے بعد انسان بن جائے۔ یا کم از کم ام ہانی ہی اولاد میں
بمل جائے ۔۔۔ یہاں کیار کھاہے؟ یہاں غیروں کی لڑکی
لانے کی روایت تو بڑئی گئی ۔۔۔ گمرصد یوں بعد ابھی کئی
صدیاں اور لگیں گی غیروں کو لڑکی وینے کے لیے۔''
میں ان کی ہاتیں سن کرسوچ میں پڑگیا۔
میں ان کی ہاتیں سن کرسوچ میں پڑگیا۔

'' ہاں ... یہ بھی ٹھیک ہے خالہ ... خاندان میں کماں کوئی جو ڑہے ام ہائی کے لیے اور طلاق کے بعد تو بالکل بھی امید نہیں' ہائے ... ہے چاری۔'' یو جھل قد موں کے ساتھ میں وہاں سے جانے لگا۔

د کے اسلم صاحب نہ کما ہے۔ اسلم صاحب نہ کما ہے۔ آپ مجھے اسلم صاحب نہ کما کہ آپ مجھے اسلم صاحب نہ کما کہ ا

Section

ہیں۔"انہوں نے ناگواری برملاجتادی۔

دوكيار صوان اور سعدنے تنہيں بتايا ہے كه سالار كا جواب کیا ہے؟ وہ حمہیں طلاق دینے پیہ آمادہ حمی*ں* ہے۔ '''کسی کے بتائے بغیر بھی میں ان کا جواب جانتی ''اس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ وہ اب بھی صلح صفائی چاہتا ہے۔ نہ رشتہ تو ڑنا چاہتا ہے۔ نہ گھڑ عموما " بیر سوچ عورت کی ہوتی ہے۔ مگروہ مرد ہو کے ایسا جاہ رہا ہے تو تم عورت ہو کے کیوں گھرتوڑنے یہ تلی بیٹھی ہو۔ نہیں اے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ "ایک اور موقع؟"وہ خوف زدہ ہو گئی۔ " يعني أيك بار پھراس زندان ميں .... اس عقوبت خانے میں جانا ... خہیں تائی ای ... ایک بار قدم باہر نكالنے كے بعد ميں پھرے وہاں كئي تووہ مجھے مار ہى ڈالیں گے۔ آپ نہیں جانتیں کہ وہ کتنے خطرناک "اگروہ اتنابی خطرناک انسان ہے تو تم نے اسپے اور اس کے جھڑے میں میرے بیٹے کو کیوں ڈالا؟" ٹاکلہ کی آوازغصے سے بلند ہو گئی۔ ''خداناخواستداس نے سعد کو کوئی نقصان پہنچادیا تو ؟ یا پھر خلع کے پیرز ملتے ہی عین شادی والے دن یهاں آئے کوئی ہنگامہ کیاتو کتنا تماشاہنے گا۔ ویکھو میں نے اسی لیے بیر معاملہ شادی تک التوامیں ڈالنے کے کیے کما تھا کہ شادی خبریت سے ہوجائے 'سعد تانیہ کو کے کروائیں چلا جائے تو تو میں خود سالار کو یہاں بلا کے فیصله کراتی ہوں۔ تہماری مرضی نہیں ہے۔ کھ بسانے کی تو ٹھیک ہے ... مدپارہ کی طرح تم بھی ہیٹھی رہناساری عمراس حویلی میں .... مگر سعد کی تانیہ ہے

''سعد .... سعد۔''انبی عادت کے عین مطابق وہ تاكله كى نگامول ميں بھى وبى سردمرى سنجيدگى تھى ايك بنگاے كے ساتھ ميرے كرے ميں داخل

شادی ہونے تک میں آنیا کھے نہیں ہونے دول گ۔"

کریں۔ سیم ....اوبلی سیم ....اب کمپی<u>م</u>پارہ جی۔" ''میرانامهاره نهیں...مهیارہ ہے۔'' ووسر آپ کایارہ تو ہمیشہ ہائی رہتا ہے اور ویسے بھی مجھے مکمل نام پکارنے کی نہ عادت ہے ... نہ ہی پہند "اور مجھے یہ پیند نہیں کہ کوئی میرانام نگاڑے۔"وہ پنختی چلی گئیں تواسلم صاحب کوبلاوجہ ہنتے دیکھ کے

و المين اليانين؟ "اچھالگتاہ۔"وہ سادگی سے کہنے لگے " اور جب بیه محترمه چرتی ہیں تو اور بھی اچھا لگتا

فونودُیڈ(آپ جانتے ہیں نا)۔۔میری اور سعد کی پہلے بالکل بھی دوستی نہیں تھی۔ ہم میں اکثر جھکڑا رہتا تھا اور ہمیشہ میری ہی وجہ سے ہو تا تھا .... میں جان بوجھ کے اسے ستاتی تھی۔وہ چڑجا تا تھا۔۔اور مجھے احساس ہواکہ اس کاچڑنا مجھے اچھا لکتاہے۔"

تانی<sub>ر</sub> کی باتوں ہے وہ جھینی سے گئے اور تانیہ سوچی اور پچھ کریدتی نظروں سے انہیں دیکھتی مزید ک*ہ* 

"اور پھر ۔ سعد بھی اچھا لگنے لگا۔" اب کے وہ یا قاعدہ گھبراگئے۔ "نیه تھی وہ ضروری بات؟" ''ارے نہیں نہیں ۔۔ وہ بھی کرتی ہوں' آئیں تو سسی۔" وہ ان کا ہاتھ تھام کے اپنے کمرے میں کے

"ایک ضروری بات کرنی ہے تم ہے۔" ام ہائی دروا زے کی جانب بیشت کیے الماری ہے کچھ نگال رہی تھی کہ نائلہ کی سنجیدہ اور سرو آواز پہ







"آف کورس ... کیول نہیں 'میرا ول اتنا چھوٹا نہیں ہے سعد کہ میں جس سے محبت کوانام ہے۔ آپ مٹھی میں قید کرلول ... محبت خوشی دینے کانام ہے۔ آپ کرکے رکھنے کانام نہیں ... اگر ڈیڈ کومہ پارہ بھو پھوکے ساتھ خوشی ملتی ہے تو میں شیئر کرنالودور کی بات ... میں بورے کا بورا نہیں کسی اور کو سونب سکتی ہول ... بہت خوشی سے ... میرے دل کا بوجھ اور ذہن کی بہت خوشی سے ... میرے دل کا بوجھ اور ذہن کی البحین بہت حد تک دور کردی۔ میں اس کی بات نے میرے ول کا بوجھ اور ذہن کی کرخود کو مطمئن کرنے لگا۔ محبت اپنا بنا کے رکھنے کانام نہیں ہے۔ جس سے محبت محبت اپنا بنا کے رکھنے کانام نہیں ہے۔ جس سے محبت محبت اپنا بنا کے رکھنے کانام نہیں ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کوخوشی دینے کانام ہیں ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اس کوخوشی دینے کانام ہے۔ "

"آپ کا واپسی کا فکٹ۔" سالار نے امال کے سامنے فکٹ رکھتے ہوئے رکھائی سے کہا۔
"تو تم مجھے اس لیے جلد از جلد بھیجنا چاہتے ہو کہ من مانی کرسکو... واہ سالاراعظم انتالحاظ کمال سے آگیا تم میں مال کے لیے کہ اس کے سامنے درندگی کرنے سے جھیکنے لگے۔"ان کے طنز کا سالار پہ مطلق اثر نہ

"میرے ول میں نہ کسی کے لیے لحاظ ہے نہ محبت … بیہ بات آپ جانتی ہیں … میں صرف اس ذہنی اذیت سے بچنا چاہتا ہوں جو آپ کو سامنے پا کے مجھے ہوتی ہے بہتر ہو گا آپ جنتی جلدی ہو سکے اپنی بیٹی کے پاس چلی جائیں۔"

پی بی با بیر اسکواور "" ماکه تم ذور زبردستی ام بانی کویمال دا پس لاسکواور پھرسے اس کاجینا حرام کرسکو۔" "ایما کرنے سے آپ مجھے روک نہیں سکتیں۔ چاہوں تو ابھی اسی وقت ... آپ کے ہوتے ہوئے بھی

اے یہاںلاسکتاہوں۔" "ایبانہیں کرسکتے تم ... وہ لوگ بھی کوئی گرے ہوی۔
''یار۔ تم مجھے مرداؤگ۔''میں اس کے دندتاتے
ہوئے اندر گھنے پہ گھرااٹھا۔
''تم پھرسے میرے ردم میں 'نکلوبا ہر۔ کم از کم آج
کادن تواحتیاط کرلو۔ پھوپھویا ای نے دیکھ لیالو۔'' ''مگر ججھے ابھی اس دفت تم نے ضروری بات کرنا

"<sup>• در</sup> کيبېيات؟"

" بیٹھو تو ... " میرا ہاتھ تھام کے لمینے سامنے بٹھاتے ہوئے وہ پورے جوش و خروش تھے بتانے گئی۔

دو تہمیں یادہ سعد۔۔۔ تم نے کیا کہا تھا کہ تہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہو تا ہے کہ اس حویلی کی روایات مردوں کے لیے تو کمزور پڑ گئی ہیں مگر عور توں کے لیے اب بھی دیمی کی دیم ہیں۔'' ''ان ''نام کو نہ سمجھ کا عسر اندار روا کہ اور دور

''نہاں۔۔۔''میں پچھ نہ سمجھا کہ عین مایوں والے دن پرذکر کیسا۔۔۔

اور میں نے یہ کہا تھا کہ صرف ان کی حالت پہ افسوس کرنے سے پچھ نہیں ہو گا... تمہیں ان کے لیے پچھ کرناچا ہیں۔"

"باں ... یاد ہے اور تمہاری پیابت واقعی میرے دل کو لگی تھی۔" دج نہا مما قرماشاں نکامت میں "

''توبس آب عملی قدم اٹھانے کاوفت ہے۔'' ''مطلب؟''

"ارے یار ... میں تمہاری پھو پھو کی شادی اپنے بیڈ سے کرانا چاہتی ہوں۔" "تانبیہ..." میں کرنٹ کھا کے اٹھا۔

''میں سرلیں ہوں اور اپی شادی کے ساتھ ساتھ ڈیڈی بھی شادی یہاں سے کروا کے ہی جاؤں گی۔'' ''گھروالے کیسے مانیں گے۔ یہ کام کیسے ہو گا۔۔ یہ سب بعد کی ہاتیں ہیں۔ پہلے تم بتاؤ تمہارا حوصلہ ہو گا اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو دینے کا ۔۔۔ تم نے ہوش

اچی ماں کی جلہ سمی اور کو دینے کا .... تم نے ہوش معمالنے ہے اب تک اپنے ڈیڈ کو صرف اپنا دیکھا کا ایک سے اور کاہوتے دیکھ سکوگ۔"

الماسكون ع 2016 فرورى 2016



Ragifon

رئے نہیں ہیں۔ اثر و رسوخ والے ہیں۔ جوان کی لا علمی میں ہوا تسوہوا۔۔ اب وہ تمہیں اس تک نہیں سیخنے دیں گے۔ "

'' آپ اینے اندازے اپنے پاس رکھیں ۔۔ میں ہانتا ہوں ام ہائی کو۔۔۔ وہ بہت کمزور۔۔۔ بہت بزول ہے اپنے قدموں پہ چل کے جھے تک واپس آئے گی' جھے زور زبردسی کرنے گی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔'' وہ بڑے زعم سے بولا تھا ۔۔۔ اور امال اس کے ارادوں کی پختگی پہ اندر ہول کے ام ہائی کی سلامتی اور بہتری کی دعا کر کے رہ گئیں کہ اس سے ملامتی اور بہتری کی دعا کر کے رہ گئیں کہ اس سے زیادہ پچھ کرناان کے بس میں نہیں تھا۔

段 段 段

ام ہانی 'سالار کے دعوے کے مطابق بزدل تھی یا نہیں۔۔ مگرنا کلہ اس وفت حقیقتاً "بہت بزدل ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے اندر کے خوف اور وسوسوں کو بچھاڑ نہیں یا رہی تحقیں۔ بلکہ انہوں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال کے خود کوبالکل بسپاکر دیا تھااور اب یہ وسوسے 'یہ اندیشے۔۔ بیہ وہم'یہ شک سب ان کے سر یہ چڑھ کے راج کررہے تھے۔

بنایوں کی رشم کے دوران بھی وہ شکی نظروں سے مجھی ام ہانی کے اترے ہوئے چرے کو دیکھتیں۔ بھی معد کی اس کے اترے ہوئے چرے کو دیکھتیں ام بانی کی سعد کی اس بیہ منڈلاتی نظروں کو ۔۔۔ انہیں ام بانی کی افسردگی ایک ڈرامہ ایک جال محسوس ہو رہی تھی۔ بس میں ان کانادان بیٹا بچھنتا چلا جارہا تھا۔

سعد کے چرے کا تناؤ انہیں کسی آنے والے خطرے کی علامت محسوس ہونے لگا۔ اور پھرجب ام ہانی سعد کی مسلسل کچھ کہتی نظروں سے گھرا کے دھورمٹ سے اٹھ کے اندر وھولک بجاتی لؤکیوں کے جھرمٹ سے اٹھ کے اندر جانے لگی تواس میں بھی تا کلہ کو کوئی جال محسوس ہوئی ۔۔۔۔ اور جو انہوں نے سعد کو بھی پچھ ہی دیر بعد ام ہائی کے پیچھے جاتا دیکھاتورہ نہ سکیں۔۔۔۔

## ## ##

ام انی کے چرب پر کچھ تھا جو مجھے چین نہیں لینے

ابنار کون و 220 فروری 2016

دے رہاتھا۔۔ ایک دبادباسا خوف۔۔
ایک سراسیمگی۔۔ ایک البحض۔۔
بے دھیانی کے عالم میں وہ وہاں موجود ہو کے بھی موجود نہ لگ رہی تھی ۔۔۔ خالی خالی نظریں ۔۔۔ جامد ماٹر ات ۔۔۔ اور پھروہ اچانک ڈھولک بجاتی لؤکیوں میں سے اٹھ کے ۔۔۔ مایوں کی اس تقریب کو چھو ڑکے اندر جائے گئی۔۔ جائے گئی۔۔ جند کمجے بمشکل ہی میں خود کو روک پایا اور پھرمیرا جند کمجے بمشکل ہی میں خود کو روک پایا اور پھرمیرا

رخ بھی اس جانب تھا۔ ''سعد۔۔۔ تم رسم چھوڑ کے کہاں جارہے ہو؟''امی گویا میری ناک میں تھیں فورا''ہی میرے بیچھے۔۔۔ ''میں ذرا ہنی کو دیکھنے جارہا تھا۔۔ پتانہیں کہاں چلی ''ٹی ۔''

"وہ کمیں بھی ہو ... تہیں اس دفت یہاں ہونا چاہیے۔ تانید کے پاس۔"ان کے لیجے میں تنبیہہ مقی۔

'' میں وہیں جارہاتھا۔۔۔ بس ذرا پہلے ہی کو۔۔۔'' '' نہیں۔۔ پہلے ہانی نہیں سعد۔۔۔ پہلے تانیہ۔''میں ۔۔ روگیا۔۔

چپ رہ کیا۔ '' تہمیں پتا ہونا چاہیے سعد کہ تمہاری زندگی میں پہلا مقام کس کا ہے۔''وہ مجھے دار ننگ دیتی نظروں سے گھور کے چلی گئیں ۔۔۔ میں نے بے بسی سے ہانی کے کمرے کے بند دردازے کودیکھااوراپے قدم موڑ ل

رسم اب بھی تمام تر ہنگاہے کے ساتھ جاری تھی ۔۔۔ گرمیرا دل بچھا ہوا تھا۔۔۔ بھی جو تانیہ مسکرا کے میری جانب دیکھ لیتی تھی۔۔۔ تومیں اس کی مسکرا ہٹ کا جواب تک نہ دےیا تاتھا۔۔ جواب تک نہ دےیا تاتھا۔

ہنگاہے سردہوئے ... گرمیرے اندر کی آگ سرد نہ ہوئی تھی۔ آگیلے ہی ٹیرس میں سردہواؤں کی زدمیں شکتے ہوئے میں اس شنش کو کم کرنے کی کوشش کررہا تھاجب ہی چلی آئی۔

"اتن سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو 'وہ بھی اتن رات کو؟"میں نے مڑکے اسے دیکھا۔

Section.

کرنا نہیں چاہتا تم کسی کی مت سننا ہنی ۔۔ سب تہہیں ڈرائیں گے کہ طلاق کے بعد تمہاراکیا ہو گاگر تم ان باتوں په دھيان مت دينا .... ميں ، ول نال ہن-" "اور تانييه ... وه بھي توہ تال ... اس كے بارے میں کیا سوجاتم نے؟" "وه سمجھ دارے سمجھ جائے گ۔" "اورتم سمجھ دار کب ہو کے سعد۔" وہ زچ ہو م كيوب مهيس سمجھ ليتے كه تمهاري اليي باتوں سے میری برایثانی بجائے کم ہونے کے اور زیادہ ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے متنقبل کی کوئی فکر نہیں تھی لیکن اب یہ فکرے کہ تمہارے یہ خیالات آگر تائیہ نے جان کیے تومیں اس کا سامنا بھی کیسے کروں گی۔'' در میں جانتا ہوں تانیہ کو .... وہ بہت حساس محبت کرنے والی اور محبت میں سب کچھ دینے کا حوصلہ ر کھنے والی او کی ہے دہ بہت اس ہے ہی۔ "اتن بى التھى بے توكيوں گنوار ہے ہوا ہے۔" "اورتم جومجھے گنوا دوگی۔دہ؟"میرے بے ساختہ سوال پیراس کاجواب بھی اتناہی بے ساختہ تھا۔ '' تم تجھے ملے ہی کب تھے سعد۔ جویایا نہ ہو ... اے کھونے کاڈر کیسا؟" شايداسے بھی احساس نہ ہوا کہ سادگی میں کھی بات ے وہ آہیے ول کے کتنے راز کھول گئی تمنی ۔ وہ تواتنا کہ کرچلی گئی۔۔میں اس کے حزن میں ڈویے کہجے اور نم آنکھوں سے انشاہو جانے والے راز پہ سکتے میں چلا كياتفااورجب سكته ثوثاتوميراوجودب حدماكا يجلكا تفا-''انی ... تم بت مجھ چھیا کے بھی سب بتائی ہو... میں سب جان گیا ہوں ہنی ... تم بھی مجھے جاہتی ہو... اب میں پیچھیے نہیں ہٹ سکتا۔ تمہاری ناں کوہاں میں ب سے میں پیچھیے نہیں ہٹ سکتا۔ تمہاری ناں کوہاں میں بدل کے رہون گا۔" ایک نے عزم کے ساتھ میری محبت جوان ہو چکی ''امی 'امی دروازہ کھولیں۔'' سخت ہیجان کے عالم

''اگر کهون.... تمهاراانتظار.... تو؟" '' یوں کیوں نہیں کہتے کہ تانیبہ کا انتظار کر رہے ہو۔"اس نے شوخ ہوتا جاہا ... اگرچہ اس کی اداس آئھیںاس شرارت کاسانچھ نہیں دے رہی تھیں۔ "شايد مين غلط وفت په آگئ ... ي تال؟" دونہیں ہنی... تانیہ غلط وفت یہ آگئ۔"میں نے ''ہنی .... میں نے شاتھا مائیں اولاد کے ول کا حال جان کیتی ہیں۔۔ بنا کھے' آج دیکھ بھی کیا۔سالوں پہلے بھی انہوں نے میرے دل میں چھپی تمہاری محبت کو ایں وقت محسوس کرلیا تھا۔ جیب تم بھی نہیں جانتی ى ....اور آج بھى انہيں علم ہو گيا... جبكه ابھى تك تو میں بھی یہ محسوس نہیں کرپایا تھا۔" وه اس قدر سراسیمه موئی که مجھے ٹوک بھی نہ سکی \_بس لیث کے جائے گئی۔ میں نے اس کے سامنے آکے راستہ روک لیا۔ " ہاں ہی ۔۔ ان کا ڈر ٹھیک ہے ۔۔ میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں ... آج بھی میرے دل میں تمہارے

''تم جہاں بھی کھڑے ہو سعد اکیلے نہیں کھڑے۔ تانیہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے مت کروالی باتیں یر سوں تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ-"

" ہونے والی ہے ۔ ہوئی تونہیں۔" چند کمجے وہ کچھ کر نیے سکی۔ بھربولی تواس کے کہجے میں سختی تھی۔ ''لیکن میری تو ہو چکی ہے میں آج بھی سالار کی بيوى ہول۔

۔ ووگررہو گی نہیں۔"میرے پاس بھی اس کی ہریات كاجواب تفابه

'' ثم ایک سائن کردو تو خلع کانوٹس اے کل تک ال جائے گا۔ اس محض نے تمتیاری زندگی کے قیمتی المان الماديم المريد كيم المريس الب تتين دن جمي ضائع Section

ابناركون (229 افروري 2016

انہوں نے بری طرح جھڑک کرر کھ دیا مجھے اور میں واقعی گنگ ہو گیا ... ایبالگااب کچھ کماتووہ مجھ پر ہاتھ ا کھانے سے بھی دریغ سیں کریں گی۔ " خاموش ہے واپس چلے جاؤ .... تمهاری شادی میں دن نہیں کھنٹے ہاتی رہ گئے ہیں کیوں خود کو' ٹانیہ کو اورہم سب کوساری دنیا کی تظروں میں رسوا کرنا جائے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے سعد۔ رحم کروہم سب پے نکلو اس بحییئے ہے۔" انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ ویدے اور میں بے بی سے کرون جھ کائے واپس ہو گیا۔ تانیہ جتنی خوش شادی کی ان رسموں کے خیال سے ہی ہورہی تھی۔ابرات سے عجیب بے دل کے عالم میں تھی۔ بہلی اس کامہندی کالہنگااسے دکھارہی ویکھیں تال .... رات کے فنکشن کا امثگا کتا خوب صورت ہے آپ کا ... گمراسبزرنگ بھی آپ پہ اتناہی جچے گاجتنا مایوں کا بیہ زردرنگ اٹھ رہا ہے۔" ''موں۔''بے دھیائی میں وہ فقط اتنابولی۔ "بائے اللہ .... آج شام کو آپ کی مندی اور کل شادی سوچ سوچ کے آپ کو مچھ ہورہاہے تال؟ مبلی آئیس مٹکاتی مضحکہ خیزلگ رہی تھی۔ مگر تانبیہ کے مسكرابث تك نه آئي-"اب مجھ سے تو نہ چھیا تیں اپنے دل کا حال کچھ مچھ نہیں بلکہ بہت چھ ہورہا ہو گا۔" "میں سیج کمہ رہی ہول ببلی-"وہ بے بسی سے کہنے " <u>مجھے پچھ</u> بھی محسوس نہیں ہو رہا .... دل' دماغ سب چھ جیسے س ہو گیاہو۔" . "ہو تاہے.. ہو تاہے۔" بہلی تسلی دینے گئی۔ " بہت زیادہ خوشی میں انسان کی سوچنے سنجھنے کی

میں میں ای کے کمرے کاوروا زہ کھٹکھٹا تاجارہاتھا... مجھ ے صبح کا نظار تہیں ہویارہاتھا۔ ''سعد…''ان کی نینڈ نے بو حجل آنکھیں دروازہ کھولتے ہی جیرت سے بھر گئیں۔ دن ''رات کے پونے تین بجے؟سب ٹھیک توہے؟'' ''را " امی ... مین عمیں -" میری سانس بھول رہی '' جلدی بتاؤ سعد .... کیا ہوا ہے ' مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔" "موا کھے نہیں ہےای ... گرہوجائے گا۔ یہ ہونے ہے روک دیں۔ بلیزای .... روک دیں۔" "سعد....صاف صاف بات كرو-" " ہے .... ہے شادی ای ہے شادی ہونے سے روک ویں۔"بالاخرمیںنے کمہ ہی دیا۔ وه حیران تو ہو تمیں۔ میرشاک میں نہیں تھیں شاید زہنی طور پہ میری اس فرمائش کے کیے تیار تھیں۔ '' پلیزای ... میں آپ کوسب چھے بتا دوں گا .... مگر بعد میں ابھی وفت بہت کم ہے آپ بس کچھ بھی کرکے به شادی رکوادیں۔" ''تم مجھے کیا بتاؤ گے سعد .... میں سب جانتی ہوں اوربادر کھوب کرتا تو در کنار .... میں ایسا ہونے بھی نہیں "ای ... پلیزمیری ذہنی حالت ایسی شیں ہے کہ من اجمي إس رشته من بنده سكون؟ ''ادراکرچوہیں کھنٹے کے اندر اندر یہ رشتہ نہ جڑا تو تمهاری دہنی حالت ہمیشہ ایسی رہے گی۔سعد.... تم نے بجھے بہت مایوس کیا ہے۔ بجھے لگا تھااب تم میچور ہوگئے ہو ... او کہن کی حماقتوں سے آگے نکل آئے ہو ... اور تانیہ ہے مل کے مجھے واقعی تمہارے باشعور اور سمجھ دار ہونے کالقین آگیا کہ گنتی اچھی اور محبت کرنے وِالی مخلص لڑکی کا انتخاب کیا ہے تم نے ... کیکن اب لگ رہاہے کہ تمهارے اندر کا بچہ ابھی ویسا کا ویسا ہی ہے... نہیں سعداییاسوچنا بھی مت۔" ''ای ... میں تانیہ سے نہیں میں ہتی ہے۔'' Section

ابنار کون 230 فروری 2016

خدا کاخوف کروام ہانی ... کسی کی بیوی ہو کے ...

کسی اور کے ہونے والے شوہر سے ...

اس سے زیادہ سننے کی اس میں ناب نہ تھی ... وہ

بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور اپنے کمرے
میں آکے بچکیوں کے ساتھ رونے گئی۔
سالار کے دیے زخم تو بدن پہ نشان چھوڑتے تھے

... نائلہ کی کمی باتوں نے اس کی روح تک کو گھا کل کر
دیا تھا۔

میں میں ہے۔ ہم نے مجھے تائی ای کی نظروں میں کتنا ہاکا کر دیا۔"اور یہ سوچ کے تو وہ لرزہی اٹھی ... کہ خدا جانے اب بیہ زہر کی باتیں اسے اور کس کس سے سننے کوملیں گی۔

سیل فون کی تھنٹی پہ بنانام دیکھے اسنے کان سے نگایا ۔۔۔ گمان تھا کہ سعد ہو گااور دہ اس سے خوب گلے کرے گی کہ کیوں اس کی پہلے سے منتشرزندگی کومزید

'''ہائی تم رور ہی ہو؟''سالار کی آوازیہ وہ چو تک۔ وہ چپ بھی مگر شاید اس کی کسی مسلی نے راز کھول دیا تھا۔ سہم کے اس نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔۔۔اس یہ سالار کانمبر جگرگارہا تھا۔

"ام ہائی تیہ تمہارے رونے کی آوازہے؟"اپنی سسکیاں دبانے کے لیے ہائی نے مختی سے ہونٹوں پہ ابنی مقیلی جمادی۔

" " ترس گیا تھا میں یہ سکیاں نے کے لیے۔ مردہا ہوں میں تمہارے آنسود کھنے کے لیے تمہیں بھی رونا تبیاد آیا جب میں تمہارے ہاں نہیں...سنوام ہانی ' یہ آنسو مجھ سے دور ہونے کے غم کے ہیں تم نہیں سمجھ رہی نادان ہو میں آجاؤں تمہیں لینے ؟ دیکھویہ آنسو صرف میرے سامنے بھاؤ ان پہ فقط میراحق

وہ نجائے کیا کہتا جارہاتھا...ہانی نے گھبراکے فون بند کر دیا۔ تھنٹی پھر بجنے گلی۔ سراسیمہ ہو کے اس نے فون تیکے کے نیچے چھپا دیا۔اور پھر پچھ سوچنے گلی۔ اے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ سب صلاحیتیں کام کرناچھوڑدی ہیں۔" "کیا محسوس ہونا بھی ختم ہو جا باہے۔" نانیہ کے اس سوال کا جواب ابھی بہلی ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ پھر سے اس بے بسی سے کہنے گئی۔ " پتانہیں ہے کیا بات ہے ۔۔ مگر پچھے ہے۔۔ ایک

"پتائمیں... کیابات ہے... مگر کچھ ہے... ایک خال بن سا ... ایک ... ایک عجیب سا کچھ ... خوشی کوشش کرنے ہے بھی محسوس نہیں ہور ہی جبکہ کوئی دکھ بھی نہیں ہے۔" مانیہ کی ایسی باتوں سے ببلی گھبرا انتھی۔

"توبه کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کچھ اچھا کہیں ناں ... اچھا رکیں ... میں آپ کو مهندی کی ڈیزائن دکھاتی ہوں۔ آپ پسند کریں کون سالگواتا ہے۔" "نہیں ... مهندی میں صرف ہانی ہے ہی لگواؤں گی... میں نے وعدہ لیا تھاان سے مگروہ ہیں کہاں؟"

\*\* \*\* \*\*

''ہاجرہ۔۔۔ مهندی کے تقال کماں ہیں؟ابٹن بنوائی ؟''ٹاکلہ ملازماؤں کوپکار رہی تھیں۔ ''ہاجرہ۔''

"مجھے بتائے تائی امی۔ کوئی کام ہے تو میں کردی ہوں۔"ام ہانی بررہ کے بولی۔ گرجوا باستا کلہ نے اسے اس کے قدم وہیں جم اس کے قدم وہیں جم گئے۔

''تم کچھ کرناہی جاہتی ہو تو ہیہ کرو کہ جو کررہی ہووہ نہ کرد۔''

"جی "بانی خاک نه سمجی "کی توخیال کروام بانی -" آخر کار نا کله کوسار بے
کاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف صاف کمنا پڑا "کسی بات کا تو احساس کرلو .... اتنا ہی سوچ لو که
تانیہ کاکیا قصور ہے .... میں احساس کرلو کہ ہم نے کتنے
پیار سے تہماری پرورش کی ہے .... ار بے ہمارا نہیں تو
اپناسوچ لو کہ تمہاری اس حرکت کے بعد دنیا تمہیں کیا
گئیے گئی .... ار بے میں شرم کرلو کہ شادی شدہ 'عورت

Section

ابنام کون (231 فروری 2016

''بس کروسعد۔۔۔خدا کے لیے۔''وہ چلاا تھی۔ ''حیپ ہوجاؤ ۔۔۔ مجھے لگا تھاتم بڑے ہو گئے ہو سمجھ دار ہو گئے ہو ۔۔۔ مگرتم تواب بھی وہی ہو ۔۔۔ اتنے ہی ضدی اتنے ہی تا سمجھ آج بھی تم کھیلنے کے لیے چاند مانگ رہے ہو۔''

" ہاں ۔۔۔ میں جاند مانگ رہا ہوں ۔۔۔ گر کھیلنے کے لیے نہیں اپنی زندگی میں اجائے بھرنے کے لیے۔ "
" مانگے کے جاند سے اجالے نہیں بھرے جاتے سعد ۔۔۔ چاند تو خود کسی سے مانگی روشنی پہ جی رہا ہے۔ "
نانیہ ہے تال ۔۔۔ تمہماری زندگی کاروشن ستارہ ۔۔۔ وہ کافی ہے تمہماری زندگی میں اجائے بھرنے کے لیے۔ "

0 0 0

تانیہ کے ہاتھوں میں سبزرنگ کاوہ کامدار لہنگاتھا جو اسے تیار ہونے کے لیے دیا گیاتھا... مہندی کی تقریب کے لیے ..... مگروہ کسی خیال میں کھوئی پریشان سی لگ رہی تھی۔۔

م کوئی ڈور تو تھی ۔۔۔ جو الجھ گئی تھی ۔۔۔ گر سرا ہاتھ نہیں لگ رہاتھا۔

"شاید شعدے شیئر کرنے ہے اس بے چینی کا کوئی حل نکل سکے۔" یہ خیال آتے ہی وہ لینگے کو گود سے بیڈ پہ رکھتے ہوئے اٹھ کے کمرے سے جانے گئی۔

''سنوزیتون ... سعداسے کمرے میں ہے؟'' ''جیان کو پیچھے کھنڈروائی طرف جاتے دیکھاتھا۔''

段 段 段

"کبھی سوچاتم نے اس بارے میں سعد ۔.. یانیہ کے
بارے میں؟" وہ مسلسل مجھ سے جرح کر دہی تھی۔
"میں تمہارے بارے میں کیوں نہ سوچوں ... جس
پہ آکے میری سوچ کی حد ختم ہوجاتی ہے۔
"نہیں سعد ... میرے بارے میں نہیں ... تانیہ
کے بارے میں سوچو کیونکہ تم میرے بارے میں کسی کو
جواب وہ نہیں ہو۔ مگر تانیہ کے معاطے میں ہو۔"
اور اسے کیا مجھے بھی بتانہ چلا کب تانیہ وہاں چکے
اور اسے کیا مجھے بھی بتانہ چلا کب تانیہ وہاں چکے

آریا یا یار وقت کم تھا۔ آخروہ اٹھی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ ﷺ ﷺ ﷺ

میں تقریبا میماگتے ہوئے کھنڈر کے عقبی حصے میں پہنچاتھا وہ ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے وہیں میری منتظر تھی۔

''''''''''''''''''''میرے پکارنے پہ وہ مڑی اور ہاتھ میں تھاہے کاغذات میری جانب بردھا دیے ۔۔۔ میں مسکرا اٹھا ۔۔۔ گرجیسے ہی کاغذات الٹ پلیٹ کے دیکھے۔ حال سنگیا

حیران رہ کیا۔ ''ماں۔۔ اور کروں گی بھی نہیں۔'' ''ماں۔۔۔ اور کروں گی بھی نہیں۔'' ''مگر کیوں؟ کل تو تم مان گئی تھی۔'' ''وہ کل تھا۔۔ یہ آج ہے۔۔۔ آج مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ کرنے میں مجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔''

میں سمجھ گیا۔۔ای کادباؤ ہو گااس ہے۔۔۔ '' شہیں واقعی گلتا ہے یا یہ فیصلہ کرانے میں شہیں مجبور کیا گیاہے بولو ہنی! تم کیوں نہیں بیہ رشتہ تو ژنا جاہتی جس نے شہیں ازیت کے سوا کچھ نہیں دیا

تو ژناچاہتی جس نے تنہیں انیت کے سوا پچھ نہیں دیا کیاای نے تم سے پچھ کہا؟'' ''وہ کیوں کہیں گی مجھ سے پچھ؟'' ''کیونکہ ان کوڈر ہے کہ \_''میں کہتے کہتے رک گیا

۔ دونوکیاان کابی ڈرغلطہ؟"اسنے مجھے سوال با۔

یں۔ صرف اپنے ہارے میں سوچو ۔۔۔ صرف اپنے ہارے میں سوچو ۔۔۔ بیہ سوچو کہ زندگی 'خوشیوں اور محبت پیہ تمہارا بھی حق ہے۔۔۔ انہیں خدشہ ہے کہ تمہارا کیا ہو گاتو ان کی بیہ فکر ہے۔۔۔ انہیں خدشہ ہے کہ تمہارا کیا ہوگاتو ان کی بیہ فکر میں دور کروں گا۔ میں انہیں یقین گاتو ان کی بیہ فکر میں دور کروں گا۔ میں انہیں یقین دلاوں گاکہ سالارے الگ ہونے کے بعد بھی تم بے دلاوں گاکہ سالارے الگ ہونے کے بعد بھی تم بے سہارا نہیں ہوگا۔ تمہارا آنے والا کل محفوظ ہوگا

الماسكون 232 فرورى 2016

Seeffon.

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





میں اتنا اثر تھا یا میرے کہتے میں اتنا درد۔ یا پھرمیری آ تکھوں کا وہ حسرت کہ مجھے ہنی کی آ تکھیں نم ہوتی محسوس ہو تیں۔

اور اس میل میں بھی ذرا مڑکے ستون کے ساتھ کھڑی تانیہ کود مکھ لیتا۔ توجان یا تاکہ میری کرلاتی محبت کی نے بھی صرف ہنی کو نہیں تانیہ کو بھی راا رہی

''محبت صرف پالینے یا اس کا ہو جانے کا نام نہیں ہے سعد .... یہ توبارس ہے۔ جے چھو جائے اسے سونا بنادیتی ہے۔ تم سونابن چکے ہوبس آگر آب مجھیانے کی خواہش دل سے نکال دو کے توکندن بھی بن جاؤ کے۔" " تجھے نہ سونا بننا ہے نہ کندن <u>.... مجھے</u> بس تمہارا بننا ہاوریہ کم بخت پارس کس کے ہاتھ لگاہے گیا؟ "میں في ال كافل فد جھثلاديا۔

"سعد...میں جانتی ہول ... بیہ ہدردی تمیں ہے۔ محبت ہے میں ہیں جھی مان گئی ہوں کیہ وہ جو تین سال تبليخ بهوا تقاً وه بهي تمهارا جنون يا ناستجي نهيس تهي-بن به جذب آب حیات کی طرح ہوتے ہیں انہیں بماکے ضائع نہیں کرتے اپنے اندرا تار لیتے ہیں۔ امر

میراسوال اب بھی وہی ہے ہی ... پارس کی طرح کیا آب حیات بھی ملاہے کسی کواب تک جمن چیزوں کاوجودہی نہیں ہے بچھے ان سے مت بہلاؤ مجھے نہیں بنناسوتا ... نہیں ہوناامر' مجھے تم جا ہے ہو ... کیونکہ تہمارا وجود ہے ... تہمیں پایا جاسکتا ہے اور میں ایک دن تہمیں پاکے رہوں گا۔'' دن تہمیں پاکے رہوں گا۔'' دہ چھے دیر مجھے گھورتی رہی۔ پھرجیے مجھے مزید

متمجهانے كاراده ترك كرتے ہوئے اپنافيصله سنا گئ-"میں تمهاری خواہش بوری کرنے کے لیے آپے گلِے میں بدنامِی کاطوق نہیں ڈال سکتی ... نہ تانیہ کی بُد دعائیں لے سکتی ہوں۔ میرا جواب کل بھی نہ تھا۔۔ آج بھی نہہے۔

ودمیں دور کک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اور پلٹ کے جاتے ہوئے بھی تانید کود مکھ نہایا۔

سے آکے ہاری سب بحث من رہی تھی۔ ''کیا بتاؤ کے تم سب کو کہ جس لڑکی کو تم خود حو ملی لائے تھے شادی کے لیے ... اب صرف ایک دن پہلے سیحیے ہٹ رہے ہو اور وہ بھی میری خاطر؟ ایک شادی شدہ عورت کے لیے جو تم سے عمر میں بردی بھی ہے۔" "میں عمرکے اس فرق کو شیس مانتا ہیں تم سے جاربانج سال چھوٹا ہوں مگرسالار تم سے تیرہ چودہ سال برا تھا ... اس سے بھی تو کی تھی تم نے شادی ... اور براسی ہیں عمر کے فرق کی حیثیت کیا ہے۔ تم تمن سال پہلے جیسی تھیں۔وئی اب بھی ہو لیکن مجھے دیکھو میں براہو گیاہوں۔۔اب میں بڑا لگناہوں تم ہے۔" "ہاں اور اب ویساہی لکنے کی باری تمہاری ہے سعد ۔ عمراب تم په رک جائے گی ... میں برس ہو تی جلی چاؤں گی ہے۔ یہاں تک کہ تم چھتاؤ کے۔ تنگ آجاؤ کے زمانے کی باتیں سنتے سنتے انکال دو سعد سے خیال ول سے .... جھو ڈود بھے سے محبت کرنا۔"

اس کی بچکانہ سی فرمائش یہ میں ہے بسی سے ہنس يرا-أيك تكليف ده مسي-بھلامانگابھی توکیامانگا جھھ سے ...

محبت كرناچھو ردول اس ي

" کیسے چھوڑ دوں ہی .... محبت کوئی خواب ہو تی تو ر کھبنا جھوڑ دیتا ... خواہش ہوتی تو کرنا چھوڑ دیتا ... سائس ہوتم میری سائس لینا کیے جھوڑدوں ۔۔ تہیں نهیں لوں گانوحرام مت مرول گاہنی...." "اورميري سائس ....؟"وه رودي-

" میری سانس رکنے لگتی ہے تمہارے اس پار ے۔ دم گفتاہے میرا... تم سجھتے کیوں نہیں ہوسعد میں تمہاری شرٹ سے میج کرتی ٹائی نہیں ہوں جے میں ہرحال میں اپنے گلے میں اٹکانا ہے۔ میں ایک جيتي جا گتي انسان هول-"

یہ کمہ کروہ جانے کے لیے مڑی اور میں نے اس کے بیروں میں اپنے الفاظ کی زنجیر پسنادی۔

"توجهے بھی جیتا جاگتا کردوناں... میری بن جاؤ۔" المان المرائج عن الفاظ مرك مجھ ويكھا۔ نہ جانے ميرے الفاظ

بابناسكون 233 فرورى 2016 ج

Region

میں پہلے ہی جران تھا ... مہندی کی رسم سے صرف ڈیڑھ دو کھنٹے پہلے اس نے مجھے ملنے کے کیے یہاں كيول بلايا ؟ أوراب مزيد حيران مورماتها-جینزیہ ہلکی آسانی کرتی سنے وہ اینے مہندی کے كامدار لهنكم كابھارى براسا دويٹا سريہ ليے ديوار كى جانب رخ کیے کھڑی تھی۔ و كيوب بلايا ٢ مجهة تانيه؟ "جو بچھے کمناہے وہ بات اس جگہ کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتی سعد۔ "اس کے چرے یہ کچھ ایسا تھا کہ میں ٹھٹک گیا۔ مجھ تو تھا۔۔ غیر معمولی۔ یا ہو چکا۔۔ یا ہونے والا بھروہ نظرا تھا کے آسان کی جانب دیکھنے گئی۔اس کی نظروں کے تعاقب میں میں بھی آسان کی جانب و کیا د کھے رہی ہو؟" ٹوشتے تارے بوں نظر نہیں "ہاں۔۔۔ وہ آسان یہ ٹھبرتے ہی کب ہیں۔۔ بس چند لمحوں کے لیے نظر آتے ہیں۔۔۔ کتنی مختصر زندگی ہوتی ہے ان کی ... خوابوں کی قرح بلک موندنے سے يك كھولنے تك ... مگر سعد آگر خوابول كى زندگى اتنى ہی کم ہوتی ہے تو ہم ان میں اپنی پوری زندگی کیسے جی اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس \_اس کیے فقط اتنا کمہایا۔ "اچھی لگ رہی ہوائس دو پیٹے میں۔" ''تم بھی ایجھے لگ رہے ہو ...'' اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا ... علی کے پر زور اصراريه ميں نکلتے ہوئے اپنا مهندي كاكريا بين أيا تھا .... ورنه وه کسی صورت میری جان مجشی په تیار نهیں "اور بھی اچھے لگتے آگر..." وہ میرے قریب آئی اور میرے کرتے کے گریبان کا اوپری بٹن بند کرتے

تمریے میں علی میرامهندی کاکر تاہینگرے ا تارتے " بيرو مكي \_\_ أكيا تيرا رات يمننے والا كر ما \_\_ برط آفت کے گاتواس کرتے میں... کل تجھے دلها بھی میں ں ہ۔ "تم نہیں ... میری قسمت بنائے گی۔"میں تھکے ہارے انداز میں خود کو بیڈیر کر اجیھا۔ ''وه قسمت جو بھی میری بنی بی نهیں۔'' "سعد۔۔۔ یہ تم۔" وہ کہتے کہتے رک گیا۔۔۔ کیونکہ میں جیب میں بجتے فون کو نکال کے دیکھ رہاتھا تانیہ کامیسج تھا۔۔ میں مری سانس بھرکے رہ گیا۔ "بھابھی کاہے؟"اس نے چھیڑا۔۔ '' و مکیھ کے بھابھی نے کوئی محبت بھرا پیغام بھیجا ہو ''اس کے محبت بھرے پیغاموں سے ہی تو ڈر آ میں نے فون پر میسج پڑھتا چاہا اور کچھ جیرت میں یڑ گیا۔ اب بھلا اس وقت ملنے کی کیا تک ہوسکتی ہے؟ اور کون سی ضروری بات کرنامو گااہے .... ابھی اور اسی ميں سوچنے لگا كە جاؤل <u>ملنے .... يا</u> نەجاؤل-اورادهرام ہانی کا نیتے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے رکھا موہا کل فون نگا کئے کے بعد نمبرملار ہی تھی۔ ''سیالار … میں … میں … ''اس کی آواز بھی کیکیا 'میں واپس آناجاہتی ہوں آپ کل ہی مجھے کینے آ عظة بن بليزيه

ے ہے۔ ایند کون **234** فروری 2016

کھنڈر کی اس دیوار کے پاس...جس پیر جابجامیرااور

وه دبال کھڑی تھی۔

See from

جاتى-"لبولىيەمسرابثىية أنكھول ميس نى ... میں خاموشی ہے اسے دیکھنا گیااور جان گیاکہ اب مجھے اسے پھھ بتانے کی ضرورت تہیں اور پھر فضامیں بانسری کی آواز گونجی- تانیدنے میرے نزدیک ہوکے ِ آج مجھے بھی یہ بانسری سنائی دے رہی ہے اور میں جان گئی ہوں کہ بیہ بانسری کیا کہتی ہے۔ میں ب حیان کئی ہوں سعد۔" «متهیں بیر سب نہیں جاننا چاہیے تھا تانیہ۔" میں نے اس کا سردہاتھ اپنے دو نوب ہاتھوں میں دیالیا۔ '' حمہیں یہ بانسری نہیں سائی دینی چاہیے تھی۔۔ '' میں تنہیں یہ تکلیف نہیں دینا جاہتا تھا۔" و خود کو دینا چاہے ہو؟ ۲۰سے میری آنکھوں میں حھانگا۔ دوربانی؟۔اےوے عکتے ہو تکلیف؟۔" 'ونہیں۔'' میں بے بسی اور لاجاری کی آخری انتها "نه تنهيں...نه اسے... کسی کوبھی تکلیف نهیں ویتا چاہتا عمروے رہا ہوں۔۔ کیا کروں۔۔ میں ہے بس «مہیں ہوسعد۔ تم بے بس نہیں ہو۔ تم کر <del>سکتے</del> ہوسب کچھ کرسکتے ہو۔ بس ہمت کی ضرورت ہے۔ یقین کرو... مجھے تم ہے کوئی گلہ نہیں ہو گا۔ ان سے کہتی ہے... محبت یانے کا نہیں ول میں اتارنے کانام میں نے حمہیں دل میں اٹار لیا ہے اور اس حقیقت کو بھی۔۔کہ تم کل بھیاسے چاہتے تھے۔ آج بھی۔۔جاؤ ''وہ نہیں مانے گی۔۔ کوئی بھی نہیں مانے گا۔۔۔ سب تمهارے جیسے اجھے نہیں ہوتے تانیہ۔"

''خدا مانے گا۔وہ سب سے اچھا ہے۔۔۔ جاؤ۔۔۔ جو كرسكتة بوسد كروسد نه كرسكوتو الله يه جهواز دوسدوه

اماں سالار کو و مکھتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش

"اگر...خوش ہوتے۔" " ميں خوش ہوں -" ميں جانتا تھا .... ميرا لہجہ کھو کھلا ... بلکہ مردہ ہے اس کیے میں نے اپنی مسكراہث ہے اس میں روح پھو تکنے کی ناکام کو شش کے ... کیونکہ میری پیر مسکراہٹ میرے کہجے ٰے بھی زیادہ مری ہوئی تھی۔ ''مگرمیں خوش نہیں ہوں سعد۔''

ودڪيول؟"ميں چو نڪا۔

''ہانی کی وجہ سے ... تم بھی تواس کی وجہ سے خوش

میں پچھ گزیردا ساگیا ہے۔ کتنا زعم تھا <u>مجھے کہ ہے</u>۔سب بنادول گامیں مانیہ کو طے کرلوں گائیہ مرحلہ... مگراب به مرحله آیاتومین سرسے بیر تک جفنجھنااٹھا۔ ''غلط کیا ہے اس میں خوش ہونا ہی نہیں چ<u>ا ہ</u>یے ....وه دوست ہے تمہاری ... اے اس حال میں چھوڑ

ك تم آگے كيے براہ سكتے ہو؟" '' ہاں۔۔ مگر کوئی میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہا۔۔۔ ہنی بھی شیں۔۔ کوئی ساتھ شیس دے رہامیرا تانیہ۔" کیکن میں تمہارے ساتھ ہوں سعد۔"

"میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تانیہ .... لیکن-" میں کہتے کہتے جھجک کرر کااور وہ زور سے ہنس دی۔ بردی ئى تىڭىخىنسى تھى۔

ں، میں ہے۔ "بات ہم دونوں نے ایک کی ہے۔۔ مگر لفظوں کی ترتیب مار دین ہے اور یہ ''کیکن '' یہ ''لیکن '' توواقعی

''اور 'نشاید'' بھی .... بیہ دونوں لفظ نہیں ہونے عاميے تھے۔"میںنے آہ بھری۔ ذُنْتَكْرِيهِ بِين سعد... كياكرين- محبت كاكلمه شروع "شْلِيد" ہے ہو تا ہے اور ختم "لیکن" پہ ہو باہے...تم ع کتے تھے سعد۔ مجھے تم سے محبت نہیں کرنی تھی۔"اس کی آنکھول میں گہتے کہتے آنسو

سعد یہ بہت ظالم چیز ہے ... بہت محبت خبیث کچھ کھاکے مرکبوں نہیں

ابنار کون 235 فروری 2016

Section

تانیہ میرے ساتھ تھی مگراس ہے کیا ہو تاہے۔ آگے کے مرحلے مجھے ہی طے کرنے تصداور پہلے ہی مرحلے پر میں منہ کی کھاچکا تھا۔

ای نے میرا ساتھ دینا تو در کنار... انتہائی سخت الفاظ میں چیلنج کردیا تھا کہ وہ سہ بھی نہیں ہونے دیں

بچھے کچھ نہ سوجھاتو میں بڑے دادا کے کمرے میں چلا آیا جانتا تھا۔وہ بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے<sup>،</sup> کیکن میں تو مہ یارہ پھو پھو کی طرح سہارا ڈھونڈنے آیا تھا ان کے پاس۔ جیسے وہ دل کاسب بوجھ ان کے سامنے ہلکا کرکے شانت ہوجاتی تھیں۔ میں بھی کرنا جابتاتھا۔

''آگیاایں... هن یاد آیا اے وڈا دادا؟۔'' برے دادانے بچھے دیکھتے ہی طنزے ہنکار ابھرا۔

''ہاں۔ بہت یاد آئی آپ کی۔''میں ان کے پائنتی بینھ گیا۔

وہ اضطراب کے عالم میں ادھرادھر شول کے ہاتھ مارتے شاید کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر ویکھاان کے کانوں میں آلہ ساعت موجود نہیں تھا۔ د کی بول رھیا اے؟ میری کاٹو کی ٹوٹیاں تے دے پچھ سنائی تے دے مینوں؟"ان کے علم کو نظرانداز کرتے ہوئے میں نے ان کے پیر تھام کیے۔

و منیں برے دادا میں بہت کچھ کہناتو چاہتا ہوں<sup>،</sup> مگر نہیں جاہتا کہ آپ سنیں اور آپ کواحساس ہو کہ آپ کی گودنیں کھیلنے والاسعد ابھی برانہیں ہوا۔وہ آج بھی اتنا چھوٹا' اتنا ہے بس ہے جتنا آپ کی گود میں

ودكى؟" انهول نے كان يہ ہاتھ ركھ كے سننے كى كوشش ك

'' آپ جانتے ہیں نابرے واوا<u>۔ جھے</u> جب بھی کچھ چاہیے ہو تاہے میں آپ کے پاس آناہوں۔ آج بھی مجھے میں بچھے آیے ہے کچھ چاہے برے دادا... مگر میں مانگ نہیں سکتا۔ صرف بتانا جاہتا ہوں۔ "میں نے ان کی کود میں سر رکھ دیا اور ان کا استخوانی ہاتھ میرے سریہ

کررہی تھیں کہ وہ آخری باراتناخوش کب نظر آیا تھا' تگرانئیں یادہی نہیں آرہاتھا۔ کتنااجنبی اجنبی سالگ رہاتھاوہ اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ یہ سرشار سی میکراہشاس کے چرسے پہ کتنی اوپری اوپری لگ

''وہ واپس آناجاہتی ہے۔اسے مجھ سے محبت ہے۔ وہ میرے بغیر شمیں جی سکتی۔ اس نے خود مجھے بتایا

فيول نه كهوكه وه واپس آناجامتي ہے۔ يوں كهوكه وه پھرسے برباد ہوتا جاہتی ہے۔ یوں نہ کہو کہ وہ تمہارے بغیر نہیں جینا جاہتی بلکہ ہیہ کہو کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔''اماں <sup>کے تلک</sup>خ الفاظ نے اسے پھرسے طیش دلا

''آپ ما<u>ں</u> نہیں' دستمن ہیں میری۔۔ مجھے مجھی خوش مين ديلهناچا بتين-"

امال اس کاالزام صبرے بی تنمیں۔وہ جھوٹ نہیں کہ رہا تھا۔ ماں کے لیے اولاد کی خوشی سے بردھ کے کچھ خبیں ہو تا'لیکن اس وقت واقعی وہ اس کی خوشی ہے ڈر گئی تھیں اور انہوں نے سیچے دل سے وعاکی

تھی۔اس کی خوشی کی دجہ کے ،ختم ہونے گی۔ د میں حمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں سالار.... مگر اس سے بھی زیادہ شدت سے بید دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کسی اور کو خوش کرسکو۔ جو نہ تمہارے بس میں ہے

نہ ہی تمہارے خمیر میں ہے۔" «میں اے لینے جارہا ہوں اور اگر آپ کو مجھے خوش ومکھ کے یا اسے میرے ساتھ ومکھ کے اتنی ہی تکلیف

ہوتی ہے تو آپ ہمارے واپس آنے سے پہلے یہاں ہے چلی جاتیں۔ دونہیں جاؤں گی۔" امال نے بھی ہٹ وھرمی کا

۔ ووئنیس جاؤں گ<sub>یس</sub>ہ اہے تمہارے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ نہیں کرنے دوں گی اسے خور کشے ۔''

ابنار کون 236 فروری 2016

شفقت سے ٹھر گیا۔ دو سرا ہاتھ بدستور تکیے کے پاس میجھ شول رہاتھا۔

''میں ہی کو چاہتا ہوں بوے دادا۔ ہاں بوے دادا میں دافعی اسے چاہتا ہوں۔ اب تو مجھے ایمان ہے اس بات ہے۔ بہت سال میں نے اس وہم میں گزار دیے کہ شاید۔ شاید وہ محبت نہیں تھی۔ وقتی کشش تھی۔ کم عمری کی نادانی ۔ یا بچین کی دابستگی یا ۔ یا پھر شاید۔ شاید آیک رقابت۔ مسترد کے جانے کادکہ 'مگر محبت نہیں تھی شاپر۔اور اب سالوں بعد اسے دکھ محبت نہیں تھی شاپر۔اور اب سالوں بعد اسے دکھ کے دل پھر سے بہ کا تو لگا۔ نہیں۔ اب بھی یہ محبت نہیں ہے۔ شاید ہمدردی ہے 'مگر بوئے داداسب شاید ہار گئے۔ یہ محبت ہی ہے۔۔ خدا کی قسم۔۔ یہ محبت ہار گئے۔ یہ محبت ہی ہے۔۔ خدا کی قسم۔۔ یہ محبت کو تھیک رہا تھا۔۔

وقیس گیا کرول برے دادا۔ میں بہت ہے بس۔بہت مجورہوں۔ میں اسے پانے کے بعد گنواتا نمیں چاہتا' لیکن اب کچھ بھی میرے ہاتھ میں نمیں ہے۔۔ میں دنت کو روک نمیں سکتا۔"اچانک ان کا ہاتھ میرے سرسے بھسل کے نیچے آگرا تو میں نے چونک کے سراٹھایا۔

سب سے بہلا جھٹکا ان کے کانوں میں لگے آلہ ساعت کو دیکھ نے لگا جو نجانے کب وہ ڈھونڈ کے لگا چکے تصاور میری سب باتیں س چکے تھے۔ دو سراجھٹکا ان کے بے جان جھولتے بازواور پھرائی آنکھوں کودیکھ کے لگا۔

''بڑے دادا۔'' میں نے انہیں کاندھوں سے پکڑ کے جھنجو ژناچاہااور زورے چلااٹھا۔

''بڑے دادا۔'' مہ پارہ پھو پھو جو دلیہ لے کر اندر آرہی تھیں ٹرے پھینک کرچلاتی ہوئی یا ہر نکلیں۔ ''بھابھی… بھابھی… رضوان بھائی صاحب…'' باہر مهندی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیلی ڈھولک سنبھال چکی تھی اور خالہ بتول نے اپنی بلغمی آواز میں سنبھال چکی تھی اور خالہ بتول نے اپنی بلغمی آواز میں سیو بھوروتی بیٹتی وہاں آگئیں۔

''دادا جی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔''سب بجلی کی سے تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے لیگے۔ صرف ایک ای سے سے ایک میں دہاں کی دہاں رہ گئیں۔ وہ سمجھ گئیں تھی کہ اب چاہ کے بھی دہ اپنے کے الفاظ کو پورا نہیں کر سکتیں۔ کم از کم فی الحال تو نہیں۔ میں نے بوٹ دادا کی آنکھوں پر ہاتھ رکتے ہوئے انہیں بند کرے کہا۔

رس بہ ہیک کہتے تھے برے دادا... آپ بھی میری
بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ " ایک کے بعد ایک سب
روتے ہوئے کمرے میں داخل ہورہے تھے اور میں
برے داداسے آخری دل کی بات کر رہاتھا۔
"آپ صحح کہتے تھے آپ میری خوشی پوری کرنے
کے لیے بچھ بھی۔ "
سعد سے یہ دادا جی۔ " ابو نے صدے ہور
انداز میں میراشانہ دیایا۔

''ہائے ہائے۔ اپنے لاؤلے پوترے کے ویاہ پر ہی چلے گئے۔ ''اب خالہ بتول کے بین شروع ہو گئے۔ ''ہائے کوئی ان مران جانیوں مراثنوں سے ڈھولک تو بند کرائے۔ اوئے کوئی یہ بتیاں تو اتروائے حویلی سے۔ اب کس بات کی رونقیں.... اب کدھرسے ہوئی ہے شادی...ویاہ والے گھر مرگ۔''اور ای پھٹی بھٹی آنکھوں سے بڑے وادا کے مردہ وجود کو دیجھتی جارہی تھیں۔

### 群 群 群

ایک غیر متوقع بات کے بعد دو سری غیر متوقع بات میری منتظر تھی۔ براے دادا کے آخری سفر کی تیاریاں تھیں حویلی کے دالان کے وسط میں ان کی بھولوں سے ڈھکی میت رکھی تھی۔ فضا میں فاتحہ خوانی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اندر سے کمیں کمیں دبی دبی سسکیوں کی آواز بھی گاہے یہ گاہے باہر آجاتی تھیں۔ تبہی سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ کے میں چو تکا۔ وہ سالار ہی تھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ اس کو یہاں برسے دیکھ کے میں دری سے اٹھا اور اس کی جانب

مند کرن 23 فروری 2016

READING

**Neallon** 

'' بیہ میں کیاسن رہا ہوں۔تم سالارکے ساتھ واپس جاربی ہو؟''

''ہاں وہ خود جل کے آیا ہے۔ برے واوا کے جنازے میں بھی شرکت کی اِس کامطلب بیہ تھا کہ وہ تعلق جو ژنا چاہتا ہے۔" وہ سکون سے پیکنگ کرتے ہوئے کمدرہی تھی۔

د مگرتم تو نهیں چاہتیں۔ پھر کیوں جارہی ہو اس ذہنی مریض کے سامنے خود کو درندگی کے لیے پیش كرف-"مين تپ گيا... بھڙڪ اٹھا-

''شوہرہے وہ میرا اور تمہاری بھی تو شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں بیر سوچنا چاہیے کہ گھرینائے رکھنے کے لیے کیاکیاکرناپڑ اہے۔"

ووفی الحال تومیں نے برے دادا سے سیسکھا ہے کہ جب كوئي كى كے ليے بھے كرنے يہ آئے توكس مد تک جاسکتا ہے۔میری مشکل آسان کرنے کے لیےوہ جان تک ہے چلے گئے تم ان کا بداحسان ضائع کرنا جاہتی ہو؟ ویکھو ... اب اس حادثے کی وجہ سے میہ شادی التوا کا شکار ہو گئی ہے۔ میرے پاس اِب بہت وقت ہے حالات سازگار کرنے کا ... میں ای کو متالوں گا\_\_ابو كوسمجھارول گا\_بس تم\_\_"

"تم چاہتے کیا ہو سعد؟" وہ بھی غصے سے پھٹ

. دمیں سب کی نظروں سے گر جاؤں؟ ہرایک مجھ پیر انگلی اٹھائے کہ میں نے اپنا گھراس کیے خراب کیا کہ میں تم میں دلچین رکھتی تھی۔۔ میں نے شوہر کو تمہمارے لیے جھوڑا؟۔۔۔ ابھی سب جھے سے بمدردی كريه بين پھر نفرت كرنے لكيس كے اور تانىي اس کی محبت کے جواب میں میں اسے سیرووں؟" '' تانیہ جان چک ہے ہیں۔۔ اور وہ خود بھی اب ہم دونول کے درمیان میں آناجاتی پھرتم کیوں جاناجاتی موسالار کیاس؟ کیوں؟"

''میں جانا چاہتی \_ بننا چاہتی دوبارہ برف کا ڈھیر\_\_ مگرتم مجھے ایسا گرنے یہ مجبور کردہے ہو۔"وہ سسک کے روروی

جانے لگا۔ ابو گھبرائے میرے پیچھے کیکے۔ و حکیوں آئے ہو یمان؟ میں فے شدید نفرت اور غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس کاسکون اورده هنائي ديدني تھي۔ «"آیا نهیں...بلوایا گیاہوں۔"

''انجھیاسی وقت یمال سے چلے جاؤور نہ۔'' قریب تھاکہ میں اے دھکے دیتا۔ ابو میرے کاندھے یہ ہاتھ

رکھ چکے تھے۔ "سعد…موقع کی نزاکت کا خیال رکھتے ہیں۔"پھر "سعد… موقع کی نزاکت کا خیال رکھتے ہیں۔"پھر این تاگواری چھیاتے ہوئے سالار کو اندر آنے کی وغوت دی۔

"آئیے سالار۔" سالار ایک ول جلانے والی مسكرابث سے مجھے ویکھیا ان کے پیچھے ہولیا۔میرے اندربے چینی سی بھری تھی۔ و كيول آيا ہےوہ?"

ورکس نے بلوایا ہے اسے؟ ای نے؟ مرکبوں؟" ان سب سوالوں کے جواب اس کے ساتھ ہی اندر جانيكے بنچے میں جاننا جاہتا تھا كہ وہ ابو ہے اب كون سي نئی خیال چل رہا تھا' مگر تب ہی جنازہ اٹھانے کا وفت ہو گیا۔ یہ فین اور نماز جنازہ کے دوران ظاہرہے میں ابوے کھے نہ یوچھ سکا۔وہ بھی بالکل جیپ تھے اور بے حد سنجیدہ بھی۔ قبریہ مٹی ڈالنے کے بعد میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے 'جب میرے جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ دعا پڑھنے کے بعد میں نے فون نکال کے میسیج چیک کیا۔ تانیہ کاپیغام تھا۔

''سعد۔۔ وہ جارہی ہے۔ ایسے روک لو۔۔ تم ہی ہو جواسے روک سکتے ہو۔ میں اپنے جھے کا کام کر چکی ہوں۔ اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔" اور میں جان گیا... سالار کو کس نے بلایا تھا۔

· ## ## ##

وہ بیک میں اپنا سامان رکھ رہی تھی جب میں ایک وهاکے سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔

ابناسكون 238 فرورى 2016

READING Section

آتے ہوئے مدیارہ بھو پھونے خالہ بتول سے کہا۔ میں ای کودیکھنے لگا۔ واحدوہ تھیں جواس کے جانے سے بے مدشّانت نظر آرہی تھیں۔ وسوگ کا ماحول تو ویسے بھی رہے گا ابھی کچھ دن-"خاله گھٹنوں پرہاتھ رکھتے ہیٹھتے ہوئے بولیں۔ " آخرا یک جی کم ہواہے... موت والا گھرہے۔" ''ہاں ماحول میں اداسی تو ہوجاتی ہے جب گھر میں ی کی وفات ہوئی ہو۔"ای کے کہنے یہ میری چپ ووكسي أيك كي نهيس اي بساس كريس أيك موت نہیں ہوئی ہے بہت ہی ہوئی ہیں 'کس کس کورد کیں گی آپ؟'' ﷺ ﷺ ﷺ "مان ہوں میں اس کی۔۔ مگروہ عرصے سے اپنے ول میں میرے لیے کینہ پالے بیٹھا ہے اور نفرت بھی۔" نائلہ سعد کی بات ہے اُتنی دکھی ہوئیں کہ ان کے آنسو بىنەرك رىسىتھ واولاد کے ول میں نفرت ہیں صرف گلہ ہو تا ہے اور پھراولاد بھی سعد جیسی ... سعد کسی سے نفرت کرہی نہیں سکتا۔ "رضوان نے تسلی دی۔ وورتا ہے۔ جھے سے کرتا ہے۔ اس دن سے کرتا آرہاہے جب میں نے اس کی مرضی جانتے ہوئے بھی ام بانی کوید مکرر ضوان در میں اس کی مال ہول 'وستمن ئىيىنە مىن تىباس كابراچا*يتى تھى*نەاب-" "اباس بات كاكياذكر؟"وه الهم كي ''ام ہانی بھی اپنے گھر گئی۔۔سعد کی زندگ میں بھی تانىيە ب جريب بوقت كى را كنى كيون؟" میے ہے وقت کی را گئی تہیں ہے۔ بیدوہ خطرے کی تھنٹی ہے جو میں نے ای وقت بھانٹ کی تھی جبُ سعد ہانی کو پیماں لایا تھا۔نہ تین سال پہلے میرے اندازے غلط تھے نہ اب ... مجھے بتائے کیا میں نے ام ہانی كودايس سے شوہر كياس جانے كاكم كرغلوكيا؟ کیا آپ سات سمندر پارٹ آئے اس مخص کے آنکھ ملایاتے کہ اب آپ کا بیٹا 'اس کی بیٹی سے شادی کیوں جنمیں کرنا جاہتا؟' رضوان یہ حیرت کے مہاڑ

"تہماری ضد کی وجہ سے میں نے بیہ فیصلہ کیا ہے۔ خدا کے لیے سعد۔ رحم کرو جھے پی۔ چلے جاؤ جھ سے ''ایک بات بناؤ سعد۔''اس نے ہتھیل ہے آنسو صاف کرتے ہوئے ہو چھا۔ "تمهارے کیے زیادہ ضروری کیاہے؟ مجھے یاتا<u>۔</u> یا مجھے سالار جیسے مخص سے آزاد دیکھنا؟" "میرے کیے سب سے زیادہ ضروری تمہاری خوشی ہے" مگریہ مت کمنا کیہ تمہاری خوشی سِالار کے پاس لوشے میں ہے ... میں تمهارا جھوٹ پکڑ سکتا ہوں <sup>ج</sup> «نهیس کهتی مگر میری خوشی مهماری اور تانیه کی شادی میں ہے۔ میری خوشی اس الزام سے بیچنے میں ہے کہ میں بیر شادی ختم کرانے کاسب بی میں سالار سے طلاق لول گی ... ہاں سعد ... میں آینے زندگی بورے حق سے جیوں گی-خداکی دی گئی اس نعمت کو كسى كى بھينٹ نميں چڑھنے دول كى۔اپنى نئىراہ تلاش كرول كى محر تهارب كي نهيس سعد .... نه تمهار ب ساتھ میں طلاق لول گی مگر تمہاری اور تامیہ کی شادی کے بعد۔۔۔اب بتاؤ۔۔۔ پوری کردگیے میری خوشی۔"وہ سوال بن کے میرے سامنے کھڑی تھی۔ آیک مشکل ' ہمنی۔"میں اذیت سے کراہ اٹھا۔ «بہت محبت کرتے ہونا مجھ ہے؟"وہ مجھے اور میری محبت کو کسوٹی پہ پر کھ رہی تھی۔ ''تو دو بجھے میری خوشی؟''اب میں اسے خالی ہاتھ كيسے لوٹا يا۔ بھلے مجھے خود عمر بھر خالى ہاتھ رہنا ہو يا۔ میں سرجھکائے بلٹ گیا۔ جیپ جاپ ۔ میری جیپ اب بھی نہ ٹوٹی۔ جب وہ سالار کے ساتھ جارہی تھی

اور ساری حویلی اسے دعاؤں تلے رخصت کرنے یا ہر تِک آئی۔ میں یونمی پھرائی آنکھوں سے اسے جاتے ویکمتارہا۔ میری چپ تب بھی نہ ٹوئی جب تانیہ مجھے آ نزی کھے تک اسے رو کئے کے لیے اکساتی رہی۔ "ام ہانی کے جانے سے کتنی اداسی ہورہی ہے یوری حول میں۔"اے رخصت کرنے کے بعد اندر

Stagfon.

کیا تمہاری اجازت اور مشورے سے کیا تھایا تمہاری لاِعلَمي ميں؟۔" وہ خوف کے عالم میں اب بیٹھے اسے ویکھتی رہی۔

''میں جانت<u>ا</u> ہوں تم اس بارے میں بالکل بے خبر ہوگی۔ حمہیں کچھ نمیں بتایا ہوگا کسی نے۔"اب وہ لہجہ قدرے نرم کیے اس کی جانب بردھ رہا تھا۔ اور وہ قدم بہ قدم چیچھے سرک رہی تھی۔ سالار کا زم کہے۔ اسے مزید خوف میں مبتلا کر ہاتھا۔

"تم کیسے جھے سے علیحدہ ہونے کاسوچ سکتی ہول... کیے طلاق کی بات کر سکتی ہو۔ جانتا ہوں میں۔ یہ سب ان لوگول کی جال تھی بس میں تمہارے منہے

و ذنهیں۔" شدید خوف اور دہشت کے عالم میں بھی وہ خود کو پچ پو گئے ہے روک نہ سکی۔مصلحت میں مجھی جھوٹ بولنے پہ آمادہ نبہ ہو سکی۔ "کسی نے کوئی چال نہیں جلی۔ میری رضامندی

کے بعد ہی انہوں نے آپ سے طلاق..."اس کی بات بوری ہونے سے پہلے ہی سالار نے ایک زور دار طمانحداے دے ارا۔

"تمنے نے جود " اور آپے سے باہر ہوکے زورے چیخا۔

وتتم نے مجھ سے طلاق لینا جاہی۔۔؟طلاق۔۔۔؟تم جانتی ہو سے لفظ میرے کانوں کے لیے زہرہے۔میری روح پہ لگا کھاؤ ہے ہیے منحوس لفظ۔"اس نے یاؤں کی تھوکرے قد آدم کیمپ گرادیا جس کے زور دار خصاکے کی آوازرات کے اس پہرکے سناتے میں گونج اٹھی۔ ومتم ایک ناشکری عورت ہو۔ طلاق جا ہیے حمہیں؟ان عورتوں سے پوچھوجن کوبن مائلے ملتی ہیں طلاقیں۔ ہررون۔ ہررات اور تم خود جاہتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو طلاق کیا ہوتی ہے؟"ام ہانی جو اس کے تھیٹریسے بیڈیپہ اوندھی جاگری تھی اور وہیں ہسک ر بی تھی۔ سالارنے اسے بالوں سے پکڑے اٹھایا اور تھیٹ کے بیڑے اتارنے لگا۔ ''تم نے بھی وہ عور تیں دیکھی بھی ہیں؟جس کے

نوٹ پڑے۔ ''بیپہ تم کیا کہ رہی ہو نائلہ کیاسعداب بھی؟ ''بیپہ تم کیا کہ رہی ہو نائلہ کیا سے ایس گئی ہے۔'' گر۔ گرام ہانی تواپی خوشی ہے واپس گئی ہے۔" "میں تو میں کمہ رہی ہوں کہ اس نے محقلندی کا ثبوت دیا ہے<sup>، کی</sup>کن سعد اس کاالزام بھی مجھے دے رہا

ہے۔این مال کو۔"ے 👸 🜣 "تم نے ایس جانے کیے دیا سعد؟" تا نبیہ مجھ سے

جرح کررہی تھی۔ ''وہ نہیں سمجھتی تانیہ کچھ نہیں سمجھتی اسے لگتا ہے میری خوشیاں اِس سے دور رہنے میں ہیں۔وہ مجھے وعدے میں باندھ کئی ہے کہ میں تم سے ہی شادی

''اورتم بيروعده نبھاؤ کے ؟''وہ طنزے يوچھنے گلی۔ "ہاں۔" میں نے شرمندگی سے کما۔ ''کیول کہ میں ہیشہ ہے اس کے وعدوں میں بندھا

ودمگر مجھے کسی بندھے ہوئے انسان سے شادی نمیں کرنی۔" تانیہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔وو ٹوک

''وعدہ تم نے کیا سعد۔۔ میں نے نہیں۔۔۔ جاؤ۔۔۔ جاکے اسے بنادو سعد .... کہ تانیہ نے خود آیک ممزور فض سے شادی کرنے سے انکار کردیا ہے۔" ''میں کمزور نہیں ہوں تانیہ۔'' میں نے احتجاج

"میں صرف بے بس ہوں۔" ''سِعد۔ میں صرف ہائی کی خوشی کے لیے تم ہے رشتہ کیسے جوڑ لوں'اس بے بس انسان سے جو اس لڑکی کے لیے چھ نہ کرسکاجس سے اسے محبت تھی تو میرے لیے وہ فخص کیا کرے گا۔ مجھ سے تواہے محبت تک نہیں ہے۔ ''تنگذ ﷺ ﷺ

اے کرے میں لانے کے بعد سالار نے پہلا سوال کیا۔اے سنبھلنے کاموقع دیے بغیر۔ و میرے ایک سوال کا جواب سیج سیج دیناام ہالی۔۔ تهمارے كھروالول نے مجھ سے جوطلاق كامطالب كياتھا

ج ابنار کون 240 فروری 2016 ج





نبھانے واپس آئی ہوں 'لیکن یہ رشتہ آپ کو بھی نبھانا ہوگا۔ ورنہ میں پہلے کی طرح خاموشی ہے آپ کے ظلم کانشانہ نہیں بنول گی سالار۔''نجانے کہاں ہے اتنی ہمت لاکے وہ یہ سب کمہ گئی 'گرسالار کی ہمت جواب دیتی جارہی تھی۔

''اگر آپ نے دوبارہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں...'' اس نے اتنائی کماتھا کہ سالارنے اس پہ تھپٹروں کی بوچھاڑ کردی۔

'''''گو۔۔۔ اٹھایا میں نے تم پہ ہاتھ۔۔۔ باربار اٹھاؤں گا۔ کیا کرلوگی تم؟ پھرسے ماٹلوگی طلاق۔۔۔ ماٹلو۔۔ میں نہیں دوں گا۔ مرجاؤں گا' مگر طلاق نہیں دوں گا اور نہ تمہاری کسی دھونس میں آؤں گا۔ تم میرے ساتھ بھی رہوگی اور دیسے ہی جیسے میں جاہوں گا۔''

نائلہ اسلم صاحب کی بات س کے جیران تھی۔ ''اچانک جانے کا فیصلہ؟ مگر کیوں؟'' رضوان بھی 'چھ سمجھ نہیں پارہے تھے۔

" '' ''فکیک ہی تو کہ رہے ہیں رضوان اور پھر ہم سادگی سے فی الحال نکاح تو کر ہی سکتے ہیں۔''ناکلہ کی ہے تابی عروج پیہ تھی۔ اور اسلم صاحب ہے بسی سے تانیہ کو دیکھ کے رہ گئے جوانہیں وضاحتیں پیش کرنے کے لیے تنہا چھوڑ کے اب لا تعلق بیٹھی تھی۔ آخر انہوں نے بچکھا کے کہا۔

''دراصل ایک تو میری مصروفیات اور دوسرا تانیه بھی۔۔'' اتنا کمہ کر دہ بھرسے تانیہ کو دیکھنے لگے۔ اکلوتی کلاؤلی بٹی نے کس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ''مجھے احساس ہے آپ کی مصروفیات کا'مگرنا کلہ کا کمنا بھی درست ہے ہم ہفتہ کے اندر اندر سادگ سے نکاح کردیتے ہیں۔'' رضوان صاحب نے حل نکالنا نکاح کردیتے ہیں۔'' رضوان صاحب نے حل نکالنا منے تطیری طرح لگتی ہے طلاق؟"

دروازہ کھولوں سالار۔"امال مسلسل

بندوروازے پہ دستک دے رہی تھیں۔

"سالارے مت کروائیا' دیکھو وہ واپس آگئی ہے

تمہارے پاس نے تمالے چاہتے ہوتا' وہ تمہارے لیے

لوئی ہے قدر کرواس کی سالار۔"

"خیلی جا تمیں یہاں ہے۔"وہ دہاڑا۔

"ورنہ میں آپ کو خود دھکے دے کراس گھرہے

نکال دوں گا۔"

نکال دول کا۔ " "متم ایسا نہیں کرسکتے۔"ان کی دستک نہیں رک رہی تھی۔

"میں جانتا ہوں۔ تم جھوٹ کمہ رہی ہو۔ مجھے ستارہی ہو۔ بیجھ ستاراض ہونا اس لیے جان بوجھ کے مجھے تربیانے اور میراول جلانے کے لیے ایسا کمہ رہی ہوتم تو مجھ سے الگ ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ تم مانگ ہی نہیں سکتی ہی نہیں سکتی۔ تم نہیں سکتی۔ تم مانگ ہی نہی نہیں سکتی۔ تم مانگ ہی نہیں سکتی۔ تم مانگ ہی نہیں سکتی ہی نہیں سکتی ہیں ہی نہیں سکتی۔ تم نہیں سکتی ہی نہیں ہی نہیں سکتی ہی نہیں ہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی نہیں ہی ہی نہیں ہیں ہیں ہی نہیں ہی ہی نہیں ہی نہیں ہی ہی نہیں ہی ہی ہی ہی ہی نہیں ہی ہ

"دنمیں ... یہ جھوٹ نہیں ہے۔"انجام سے باخر ہونے کے باوجودوہ حوصلے سے سے پہ سے کہتی جارہی تھی۔

''میں نے چاہاتھا کہ آپ سے الگ ہوجاؤں اور میں دوبارہ ایسا چاہوں گی اگر آپ میری ساتھ ایسے ہی پیش آتے رہے۔ میں نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اور خود گؤٹی' میں واقعی اچھی نہیت سے آپ کے ساتھ رشتہ

ابنار کون 245 فروری 2016

Reallon,

''اب اور کیارہ گیاہے کہنے کو؟وہ بھی بتادو۔''نا کلہ کاموڈ سخت برہم ہو چکا تھا۔

''فیڈ کامیرے اور میراڈیڈ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جیسے وہ بیشہ میری ذمہ داریاں نبھاتے آئے ہیں ایسے ہی آج میں ان کی جانب سے آپ سے کچھوا نگناچاہتی ہوں۔''

''میں ڈیڈ کاپروپوزل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں رضوان انکل۔۔۔ مہ پارہ پھو پھو کے لیے۔''یہ دو سرا بم تھاجو آئیہ نے ان سب کے سریہ پھوڑا تھا۔

### \* \* \*

میں جانیا تھانیجے کیا ہورہا ہے۔ کون سی بحث چل رہی ہے ' مگر میں اکیلا۔۔ لا تعلق۔۔ الگ تھلگ چھت پر کھڑا تھاجو پچھ نانیہ کررہی تھی میں اسے روک نہیں سکتا تھا اور روکتا بھی کیوں۔ وہ انجائے میں مجھے اس عہدیہ عمل کرنے سے بچاہی تو رہی تھی جس عہد میں ہنی بچھے نہ چاہتے ہوئے باندھ گئی تھی۔ میں ہنی بچھے نہ رستان تک ڈھونڈ نے چلا گیا۔ آنمی بتا دنییں بچھے فہرستان تک ڈھونڈ نے چلا گیا۔ آنمی بتا

دمیں تھے قبرستان تک ڈھونڈنے چلا گیا۔ آنی بتا رہی تھیں تم وہاں براے داداکی قبریہ فاتحہ پڑھنے گئے ہو۔"

''پڑھ لی۔ پھریہاں 'آگیا۔'' میں نے کان لگا کے پچھ سننے کی کوشش کی 'گربانسری کی آواز کہیں نہیں تھے۔

''ہر قبر کاحق ہے کہ اس پہ فاتحہ پڑھی جائے ہجھ قبرس دل کے اندر بھی ہوتی ہیں علی تمران پہ پڑی مٹی اور جلتی ہوئی آگر بتیاں کسی کو تظر نہیں آتیں۔'' ''سعد۔۔۔ تو۔۔ ''علی کچھ کمنا چاہتا تھایا سمجھانا' مگر پھر اچھاہوا کہ اس نے خود ہی ارادہ ترک کردیا۔ ''مجھے پتا ہے نیچے تانیہ نے کیاشو شاچھوڑا ہے؟''

### 段 段 段

مت ضروری بات کرنی "اس میں جرت والی کیابات ہے؟ میں جاہتی ہوں کہ ڈیڈ اب کم از کم ابنی باقی کی زندگی اسلیے نہ گزاریں اسلام کرن 242 فروری 2016

" '' بیہ تو ایک فریضہ ہے اور رسومات محض دل کی خوشی طا ہر کرنے کا ذریعہ ... ضروری نہیں بیہ کام دھوم دھڑک ہے ہی ہو۔ ''

''انکل۔۔۔ دراصل میں نے یونیورٹی میں ایڈ میش لے لیا ہے۔ '' مانیہ کو زبان ہلانی ہی پڑی۔

''میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں آور اگلے دو سال میرے پاس شادی کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ''اس کی بات پہنا کلہ اور رضوان ایک دو سرے کو دیکھ کے رہ گئے' جب کہ اسلم صاحب نے ایک گہری سانس ہی۔ ان کے بس میں جتنا تھا دہ تائیہ کو سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے اور اب بیٹی کی عجیب و غریب ضد کے سامنے ہتھیار بھی ڈال میکے تھے۔

'' آنیہ۔ بیٹا۔۔۔ یہ اچانک۔۔۔'' رضوان ہکا بکا تھے مجھ نہ آرہاتھا کہ کیا کہیں۔ ''اسلم صاحب۔۔۔ آپ بی کچھ کہیں یہ کیاہے؟''

م القامب البائي به البائي به المائية البائية البائية المائية البائية البائية

"نيه كيابات مولى؟" نا بُله بكر كئير.

وربیتھے بٹھائے پرمھائی کا بھوت... کل تک تو مہندی لگوارہی تھی ہاتھوں میں... وہ بھی خوشی خوشی.. سعد کو آنے دو... اس سے بوچھتی ہوں، ضرور دونوں میں کوئی کھٹ بھٹ ہوئی ہوگی۔" رضوان کو بھی نائلہ کاقیاس درست لگا۔

"بالكل يمي بات ہوگى آج كل كے بچے جذباتى اور علد باز ہیں۔ فورى فيصلے لے ليتے ہیں ہم بروں كوبات سنبھالني چاہيے بجائے ان كے سامنے ہتھيار ڈالنے سنبھالني چاہيے بجائے ان كے سامنے ہتھيار ڈالنے

''پلیزانکلِ… ٹرائی ٹوانڈراسٹینڈ (سیجھنے کی کوشش کریں)… فی الحال یمی ہم سب کے لیے بہتر ہے اور اس کے علاوہ مجھے ایک اور بھی بہت ضروری بات کرنی

READING

بات میں کرنا جاہتی کوگ کیا کمیں سے کہ جھتیج کے ہونے والے سر کو چھو چھی نے ۔۔ میں ممیں سے بهت جك بنسائي موكى\_" ''پھرسے وہی جگ ہنسائی کاخوف۔۔۔ پھرسے لوگوں کی باتوںِ کا ڈرید آیک ہار پھردنیا کی خاطر جیتے جا گتے انسانوں کی قرمانی۔ کب تک چلے گاریہ؟۔"آب میں اسلم انکل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ''آپ پھو پھوسے شادی کرناچاہتے ہیں؟'' وصعد "ابونے بچھے توکنا جاہا۔ ''پلیزابو۔ مجھے بات کرنے دیں۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں اب برا ہو گیا ہوں اور بچھے اپنی ذے داربوں کا حساس ہونا چاہیے۔ پھو پھو بھی میری ذیے داری ہیں۔ بتائے انکل ۔۔ ماپ خوش رکھ سکیں گے انہیں؟ نبھا سکیں گے یہ تعلق؟" "آف کورس... یقینا"..." انهول نے بورے اعتاد کے ساتھ کہا۔ " تھیک ہے۔ میں پھوپھو سے بوچھ کے آپ کو جواب دے دوں گا۔ان کی مرضی اہم ہے۔ہم سب کی مرضى سے زیادہ۔" ومعدسہ ہے تم کیا کررہے ہو؟ تنہیں کچھ احساس مجھی ہے؟"ای نے عصے سے کھورا۔ دوورکیا آپ کواحساس ہے کہ اس حویلی کی او کچی دیواروں کے اندر کتنے بین چھے ہیں؟ کتنی سسکیاں کو بھی ہیں؟ پھو پھو کو پوراحق ہے اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا۔ کوئی ان کو بھی مال کمہ کردگار نے والا ہو۔ان كالجُمَى كُونَى كُفر ہو۔" وسعد تھیک کمہ رہاہے تا کلہ۔اس نے میرے اندر بھی شعور ہے وارکردیا ہے۔ میں اختیار ہوتے ہوئے بھی اسے استعال نہ کرسکا۔ ان برائی روایتوں اوراصولوں کو توڑ سکتا تھا' میں۔ درست آید....اس کاسرانتی نسل کوبی جاتاتھا۔" (باقی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

میری خاطرانہوں نے بہت وفت سزا کی طرح کاٹ لیا اور آج ہے مہیں میں ہمیشہ سے یہ جاہتی تھی اب کہیں جاکے وہ رضا مندہوئے ہیں۔"ایٹلم صاحب اینی فطرت کے برخلاف بینی کی بے موقع بات سے ردے شرمندہ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ " آن بیب میراخیال ہے بیہ موقع الیبی باتوں کے لےمناسب نہیں ہے۔" ودكيول نهيس ہے ڈيٹر ؟جب ميري شادي كى بات ہو علی ہے تو آپ کی کیوں شیں؟" د خمهاری اور سعد کی شادی کی بات می<u>س اور اس</u> بات میں بہت فِرق ہے تابید۔ "میں اندر داخل ہوا تو ای ناگواری سے کمدرہی تھیں۔ ' دعم کم عمر ہو۔ ہماری روایات اور معاشرتی اقدار سے واقف تہیں ہو کیکن پھر بھی مجھے تم سے اتنی بيكانه بات كى اميد نهيس تھي اور اسلم صاحب ... آپ توخاصے مجھے دار ہیں آپ بھی؟ کیا کچھ سال ملک سے رور رہنے کے بعد آپ یہاں کی اقدار بھی بھول

دهیں معذرت خواہ ہوں میں نے تانیہ کو سمجھایا تھا۔۔۔ مرب ان کی معذرت پر تانیہ الجھ پڑی۔

دیموں ڈیڈ؟ آپ کیوں شرمندہ ہورہ ہیں؟ کوئی فلط بات نہیں کی ہم نے اور آئی۔۔ کیا ہماری روایات میں گھرینانا میں الہونایا نکاح کرناشامل نہیں ہے؟" ای لاجواب ہونے کے بعد بھی چپ نہیں رہیں اور ابو کو بھی آنکھوں سے اشارہ کیا۔

دیمی ہونے کے بعد بھی چپ نہیں رہیں اور ابو کو بھی آنکھوں سے اشارہ کیا۔

دیمی ہت مجیب ہے۔ "

واقعی ہت مجیب ہے۔ "

دیمیا بیری ہو پھو کی عمرزیادہ ہو بھی ہے؟ توکیا زندگی پہ کہ مہیارہ بھو پھو کی عمرزیادہ ہو بھی ہے؟ توکیا زندگی پہ کہ مہیارہ بھو پھو کی عمرزیادہ ہو بھی ہے؟ توکیا زندگی پہ دونوں کاحق نہیں رہوسعد۔ میں مزیداس بارے میں کوئی دونوں کاحق نہیں رہوسعد۔ میں مزیداس بارے میں کوئی دونوں کاحق نہیں رہوسعد۔ میں مزیداس بارے میں کوئی دونوں کاحق نہیں رہوسعد۔۔ میں مزیداس بارے میں کوئی

Defrechten

ابنار کون 243 فروری 2016



سوہا اور مایا دونوں بہنیں اپنی مال کے ساتھ گھر کی اوپری منزل میں رہائش پذیر ہیں۔ان کے والد کی وفات ان کے بچپن

کھرکی بچکی منزل میں ان کے تایا اور تائی اپنی دو بیٹیوں عفیت اور نا کلہ کے ساتھ رہے ہیں۔ تایا اکثر بیار رہتے ہیں۔ حدید 'انس 'عفت اور نا کلہ کے خالہ زاد ہیں۔ نا کلہ 'انس میں دلچیسی رکھتی ہے۔ مگرانس 'سوہا سے شادی کرنا جا ہتا ہے اور اپنی پیندیدگی کا اظهار اپنی خالہ اور سوہا کی تاتی ہے سامنے کردیتا ہے۔خالہ کو بے پناہ دکھ کا احساس ہو تا ہے 'مگریظا ہر راضي خوشي اس کارشتہ کے کراپن دیورانی کے پاس جاتی ہیں۔سوہا کی والدہ بیہ رشتہ خوشی خوشی قبول کرلیتی ہیں۔ نا کلہ ہا قاعد گی ہے اپنے والد کو اسپتال لے کرجاتی ہے۔ وہاں اسپتال کے کلرک شبیر حسین عرف شبوے روابط بردھ جاتے ہیں کہ ایجھے برے کی تمیز کو بھول جاتی ہے۔

سِوہاً اور انس کی شادی کی تقریبات بہت ایٹھے طریقے ہے انجام پاتی ہیں اور سوہار خصت ہو کرانس کے گھر آجاتی ہے۔

حدید کئی کوڈراپ کرنے جاتا ہے اور اس کا ایک پیڈنٹ ہوجا تا ہے۔ سوہا کے اکیلے بن کی وجہ سے عفت اس کے پاس رک جاتی ہے۔ گھریے کاموں کے عِلاوہ حدید کا بھی خیال رکھتی ہے۔ حدید 'عفت کے دل میں اپنے لیے پسندیدگی کوجان لیتا ہے اور سوچ کیتا ہے کہ اس بار خالہ کومایوس نہیں کرے گا۔ تا کلہ 'شبیر جسین سے ملنا نہیں جھو ڈتی اور آخر کارا نبی عزت گنوا مبیٹھتی ہے 'جس کا اندازہ اس کی ماں کو بھی ہوجا تا ہے اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے حدید کے ساتھ نا کلہ کی شادی کا فیصلہ کرلیتی ہیں اور اس بات کا اظہار انس اور ماہا ہے بھی

حدید' انس کی خِاطرنا کلہ ہے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوجا تا ہے اور شادی کے بعد پوری سچائی ہے نا کلہ کو بیوی کا درجه دینا چاہتا ہے 'مگرنا کلہ نے حدید کو مجبوری کے تحت اپنی زندگی میں قبول کیااور اس کووہ مقام نہ دیا جواس کاحق تفاحد بد

# Down oad ed From



خاموِش ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا کلہ اس کو قبول کڑلے گی مگر صدیدی شرافت اور خامو ٹی کودیکھتے ہوئے نا کلے کا نخ میں کچھے اور ہی منصوبے بالا ہی بالا تشکیل پانے گئے 'جس پر نا کلہ وفت کے ساتھ ساتھ بردی کام ابی ہے عمل پیرا تھی کہ وہ انس کی نہ ہوسکی توسوہا اور انس کو بھی جدا کردے گی۔

ماہا کی شادی حبیب سے بخیرو خوتی ہوجاتی ہے۔ ماہا حبیب کے ساتھ دبنی چلی جاتی ہے 'ماہا حبیب سے شادی کے بعد ا ہے 'آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑگی سمجھنے لگتی ہے 'مگراس کو پتا چاتا ہے کہ حبیب ایک بیٹے کاباپ ہے اور وہ فورا "

پاسمان ہاہے ' یستہ طرق ہے۔ سوہاامیدہے ہوتی ہے 'گرنا کلہ بڑی عمد گیاور کامیابی ہے سوہا کواس خوشی ہے محروم کردیتی ہےاوراس حادثے کے بعد انس کواپنی زیادتی کا حساس ہو تا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ اب سوہا کو کوئی غم نہیں دے گا۔نا کلہ اسپتال میں شبیر حسین کو د کھے کر چگرا جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ شبیر حسین نے اس کو نہیں دیکھا 'گر شبیر حسین نا کلہ کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر ہونے کہ ا پہنچ جا تا ہے اور نا کلہ نہ چاہتے ہوئے بھی شبیر حسین کے جال میں کھرجاتی ہے۔

حبیب اباکومنالیتا ہے اور پاکستان آجا تا ہے ، مگرما ہا پھرغلط قنمی کاشکار ہوجاتی ہے اور حبیب کے ساتھ جانے سے منع كرديق ہے۔ حسيب اكيلابى دبئ جانے كے ليے روانہ ہوجا تاہے كه اس كاايكسيدنث ہوجا تاہے۔

عَفْتُ كَا كَاحِ معراج كے ساتھ ہوجا تا ہے۔جس كا حديد كوپتا چلتا ہے تووہ جیران ہوجا تا ہے۔

(اب آگے بڑھے)

## بيديصوب اولآخرى قبيط

**پیروہ** دن کے اندر اندر ہنگامی صورت حال میں عفت کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اس تاریخ رکھنے کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے سوہا خود ماہا کو لینے بھی آئی اور ڈراپ کرنے بھی۔ورنہ حبیب ایے اجازت دیے کے موڈ میں نہیں تھااور اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے ماہا کی بد مزاجی اور چڑچراہٹ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ رسیات اورجبوہ شادی سوہانے فون برساری صورت حال من کرخود اجازت کینے کا مرحلہ طے کیا۔اسے تسکی دی۔اورجبوہ شادی کے اوا کیل دنول کے بعد 'ایک لمبے عرصے بعد اس قدر سے دھیج سے تیار ہوئی تھی تو حسیب کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اسى پرجاتھىرنى تھيں۔

اپرجا سری ہیں۔ وہ دبے دیے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میٹھی میٹھی نگاہوں ہے اسے دیکھے رہا تھا۔ لیکن اس کا بھولا ہوا منہ دیکھے کر قریب جانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کیے رکھا۔ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کے ذرا سے التفات پر آنسو بہا کروہ اپنا حلیہ

اورجره دونول بكا ركيتي-

بسرالحال سوہا آئی۔حسیب شکوے شکایات ہوئے اور انس نے بھی حسب توفیق اے لٹا ڑا تب کمیں جا کر ما الاکامو و قدرے بہتر ہوا۔ پھر بھی وہ اس بات پر شاکی تھی کہ نہ تو حسیب اپنی حرکتوں کولے کراتنا سنجیدہ ہوا۔ نہ اس دور اِن انس اور سوم نے ہی سنجیدگی ہے اس ہے بات کی۔ الٹا انسی نراق آور چھیڑے فانی میں بات کرتے ایسے ساتھ لے کرچلتے ہے۔ولیداس دوران اور دل جلانے کا سبب بنا۔ کیونکہ وہ بھی ان ہی لوگوں کے درمیان کسی گھرے فرد

تقریب بخیروعافیت اپناختنام کو پنجی-تمام لوگوں کی طرف ہے خوش اخلاقی کے بھرپور مظاہرے کے بعد بھی بنول اور ان کی بیٹیوں کی جانب ہے سردمری کا عضر ہریات میں واضح رہا۔ اپنے اپنے اور معراج کے بچوں کووہ گھر پر معراج کے حوالے کرے آئی تھیں۔ رہے دونوں داماد تو دونوں ہی مند بند کیے بیٹھے رہے۔ نہ کوئی اعتراض نہ

حامي نه انكار







صاف ظاہرتھا کہ وہ لوگ مارے باندھے تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اس شادی اور رخصتی سے پہلے ہی عفت کو کیا کچھ سنتا تھا۔ابھی کیا کچھ تھا جو باقی تھا۔ہونے کواوروہ کچھ پہلے ہو جانے والے بہت کچھ سے بردھ کرتھا۔

"صرف بندرہ دن کے شارٹ نوٹس پر کیسے انظام ہوگاسب"انس کے آگے ناشتار کھتے ہوئے وہ فکر مندی سے کمہ رہی تھی۔ قریب ہی صدید بیٹھا اپنا ناشتا ختم کر رہاتھا۔ سوہانے دیکھااس کی بات پر کوئی روعمل تو دورکی بات حدید چونکا تک نہیں۔

ت و اب کرنا ہی کیا ہے تیاری توساری مکمل ہے ہیں۔ "انس کے لب و کہتے میں مردوں والی مخصوص بے فکری بول رہی تھی۔ جبکیہ سوہا سرملا کرایک بار بھرحدید کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔اس سے حدید کااس قدر محوہو کر ناشتا کرنا برداشت نہیں ہوا جبھی ہے ارادہ اسے یکار جیٹھی۔

"حديد بهائي-"وه بناچونځ متوجه بهوا-مطلب وه اس کې بات من رېاتها-

"دوں۔"اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیابات بنائے""آپنا کلہ کاموبا کل انگ رہے تھے بار بارے کوئی کام تھا کیا۔"حدید کے منہ میں گھومتا نوالہ ساکت ہوا۔اس کے جبڑے بھنچے لیکن چرے کی سنجیدگی میں فرق نہیں بڑا۔ سوہا کولگا اس نے کوئی بہت ہی غلط بات غلط موقع پر چھیڑی ہے۔ مگروہ جواب دینے کے بجائے انس سے کہنے

> "فرصت ملے توبات سننامیری۔"اس کالہجہ ہر گزیھی نظراندا ذکیے جانے کے لا کق نہ تھا۔ "کیابات ہے بتادوابھی۔"انس بھی فورا "متوجہ ہوا۔ «نہد مجھ "''

" تہیں مجھے.."اس نے کھڑے ہو کرسوبا کودیکھا۔

"اکیلے میں کرنی ہے۔ صرف تم ہے ، چانا ہوں خدا حافظ۔"سوہاا پی جگہ شرمندہ می ہوگئی۔ پھرکوئی فیصلہ کر کے تیزی ہے باہر نظی۔ حدید ہائیک کے پاس ہی کھڑا تھا۔اس نے آوا زدی تو پلٹ کردیکھا۔ "در تہ

" آپ کوجو بھی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں ابھی۔ میں اوپر چلی جاتی ہوں۔" بے حد سادگ اور محبت بھرے لہج میں وہ اسے دیکھ کر پولتی ہوئی نزدیک آئی۔ حدید بے ساختہ مشکر ادیا۔

بہ برسے ہیں ہوں ہے دو ہی ہوئی رویت ہیں۔ طوی ہوئی ہوئی۔ ''اتنی بھی ضروری نہیں۔ شام میں کرلول گا۔''اسنے پھٹنے بن سے مسکرا کرسوہا کے سربرہاتھ رکھ دیا۔سوہا کو اس کی مسکراہٹ بے حد بھلی گئی لیکن۔ پھرجانے کیا ہوا۔وہ آیک دم منہ پرہاتھ رکھ کرسسک روی۔ ''اربے اربے۔۔ کیا ہوا بھتی۔''اس نے جلدی ہے اس کا سر پکڑ کر چرواونچا کیا۔سوہا آتھ جس صاف کرتی

سول سول کرکے تغییمیں سرمالانے کی۔

''بہت کچھ ہوجا آئے زندگی میں گڑیا!ایے ہمت تھوڑا ہی ہارتے ہیں۔'' سوہا کواس کے تھکے ماندے لیجے پراور ٹوٹ کررونا آنے لگا۔ گراس کی پشت پرانس ہا ہرنکل آیا تھا۔اوروہ اب اپنانداق نہیں اڑوا ناچاہتی تھی۔اس لیے ضبط سے چروصاف کرنے گئی۔ انس بنے حدید سے اشار ہے ہے یوچھا۔ حدید مشکرانے لگا۔

'''کچھ نہیں یا ربجی ذرا جذباتی ہوگئے۔''اب کی باراس کے کہتے میں محسوس کی جانے والی بشاشت تھی۔ ''میری بچی!''اکس قریب آیا اور جدید کو برط جتانے والے اندا زمیں بولا۔ حدید ملکے سے ہنس دیا جبکہ سوہا کی رویتے میں بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ حدید کے جانے کے بعدوہ انس کی طرف پلٹی۔





''میں کوئی بچی و چی نہیں ہوں۔اچھا۔''اس کا اندا زصاف چڑانے والا تھا۔ ''اور ٹیلی بے بی۔''اب کی بارانس اور شوخ ہو گیا۔سوہا سے زبان چڑا کراندر جانے گلی تب ہی انس کو پچھ یا د

'مسنوماہاسے بات ہوئی دوبارہ۔۔۔'' ' ''رات میں فون کروں گی۔''اس نے اندرجاتے جاتے آوا زلگائی تھی۔

فضائیوں میں بہت چکے اور آہنتگی سے خنکی سمٹ آئی تھی۔ صبح کاذب کے وقت اگر ہازد کھلے ہوں تو ہے ساختہ پیٹ لینے کودل کر تااور عشاء میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا خیال ایک ہار تو ضرور ہی آلکسی کھاجا تا۔ایسی ہی ایک خنک رات میں گرم دودھ کا گلاس خالی کرے اس کی طرف بردھاتے ہوئے حسیب نے ایک ایسی بات کہی کہ ماہا

حرت کے مارے بت می بن گئی۔ ''کیا۔۔۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔'' ''ہو کیول نہیں سکتا۔''

"اب نا کلہ نہیں ہے وہاں جو اپنی بس کا ہر کام سنبھال لے۔"اس کے لیجے میں بے حد سرسری سی یا دوہانی

الله المالة كياموا-إنس فيتاويا بمجهد سوبا جلى جائي ركف" 'جب وہ جائے گی تومیں کیوں نہیں۔''اس نے تنک کرڈریٹنگ پر دودھ کا گلاس پنجا۔حسیب نے تا گواری سے

اس کے انداز کودیکھااور پھرجواب ہے بناموبا کل میں گم ہوگیا۔ "معیں آپ کوبتارہی ہوں آخری بات..."حسیب کابوں نظر آنداز کرنااے بے مد کھل گیا۔

' دمیں دودن پہلے چلی جاؤل گی اور پھردلیمہ کرکے ہی آؤل گی داپس۔''

''میری بات کی تمهارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔'

" نہیں ۔۔ کوئی اہمیت نہیں۔ کیا آپ کے نزدیک ہے اہمیت میری بات کی۔ "اے بتدر بج غصہ چڑھ رہاتھا۔ "ہے جھی تو بھیج رہا ہوں شادی میں۔"

''ہاں عین وفت پر مہمانوں کی طرح۔ کیا کہیں گے سب خاندان کے لوگ۔'' ... نب

''انہیں جو کچھ بھی کمنا تھاوہ میرے بارے میں سچائی س کر کمیے چکے۔اب کوئی کچھ نہیں کیے گا۔'' سرد مہری اور کہجے کی مصندِک 'برف کومات دیتی ہوئی تھی۔ماہا کامزاج بری طرح بکڑا

"کوئی چھے کے یا نہ کھے۔ میں جو کمہ رہی ہوں۔ میں وہی کروں گی۔ س لیا آپ نے۔ مجھے جانا ہے۔ میں جاؤں گ-کوئی میرے اوپر نہ پابندی نگا سکتا ہے۔ نہ روک سکتا ہے جھے۔۔"اب کی باروہ بلاخوف وخطرچلائی تھی۔ تب کی رہتا کہ تران نہ کے جدمیر خلامیں . ي دستك كي آوازنے بحث ميں خلل والا۔

"كيابات ہے-كيالاائى جھكزا ہورہاہے آدھى رات كو-" آنے والى مزند تھيں-ماہانے شديد ناگوارى سے

درازی وقت دیکھو گفر کا ماحول دیکھو مگر نہیں۔ کیابات ہے حسیب."





بمشکل اپنی زبان کوروک کر حسیب کی جانب متوجه ہو تیں۔ « نہیں ۔۔ میں بھی ابھی بھی کمہ رہاتھا کہ آہستہ بولو۔ "

"ہاں تمہارے ایک بار بوگنے کا ضرور اثر ہوگا مہارانی پر۔ بچپن سے ال کے گھرسے پتانہیں کیا سیھا۔" "آپ کی طرح دو سروں کا معاملات میں ٹانگ اڑا تا نہیں سیھا کم از کم۔ "جب برداشت کی حد ہوگئی تو وہ بول ہی بڑی۔ زبان ایک ایسا بالا ہے جو جب تک لگا رہے نگا رہے 'گرجب ایک بار کھل جائے تو برے الفاظ بن بلائے مہمان کی طرح وقت ہے وقت ہے تکلفی سے چلے آتے ہیں۔ وہ یہ شرم ہے جو ایک بار ختم ہوتی ہے تو پھر زندگی میں باربار انسان کو شرمندگی ہے دوچار کرتی ہے۔

"المالا" إبكي إرمِيزندن نهين الصيب في درشتي ساسي إراقها-

"شرم نہیں آئی تہمیں بروں ہے یہ تمیزی کرتے ہوئے۔معافی مانگو آئی ہے۔"کمرے کے ماحول اور منظر نے اس تیزی ہے رنگ بدلا کہ خود مزنہ بھی گڑ براس گئیں ،مگر صرف چند لمحول کے لیے بعد میں ان کی گردن اور اکڑ گئی

> اور ماہا کی حالت ایسی تھی کہ اس کے سفید چرے کود مکھ کریوں لگتا تھا جیسے اب گری کہ تب.... ''معافی مانگو۔ کیا کمہ رہا ہوں۔''

حبیب کی بلند آواز دوبارہ گونجی۔وہ چونک کر کسی گہرے خیال سے جاگی اور شدید نفرت آمیزنگاہ ان دونوں بہن بھائی پر ڈالتی ہوئی باتھ روم میں بند ہوگئ۔ باتھ روم کا دھاڑ سے ٹکرانے والا دروا زہ مزنہ کو اپنے منہ پر طمانچے ک طرح ہی لگتا آگر جو فورا ''حبیب ان سے معذرت نہ کرلیتا۔

''آئی ایم سوری آلی۔ماہا کو پتانہیں کیا ہو گیاہے آج کل۔اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگہا ہوں۔'' حسیب کی آوا زواش روم تک آرہی تھی۔اور ماہا واش بیس میں پانی کے ساتھ ڈھیروں آنسو ہمارہی تھی۔

اگر کسی اور حالات میں گھرمیں اتنی حادثاتی فو تکی ہوئی ہوتی تواتنی جلدی کسی خوشی کا تضور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیکن ....

''معراج الله سمجھے تہیں اور تہمارے گھر والوں کو۔''عفت کے گنتی کے چند جیز کے جوڑے سے سجائے پیکنگ میں رکھے دیکھ کران کے دل سے ایک ہوک ہی نکل گئے۔ یمی حال باتی گھر والوں کا تفا۔ اتنے برے غم کے بعد خوشی کا موقع اتنی جلدی بس زبردسی ہی چلا آیا تھا کہ کوئی بھی ڈھنگ سے اس کا استقبال تک کرنے کو تیار نہ تھا۔

سوہانے ہے دلی سے انس کے ساتھ جاگرا پنا ڈریس لیا۔اوروقت بچانے اورول نہ گگنے کی خاطر ہاہا اور عفت کا بھی رنگ بدل کرویہا ہی لیا۔عفت کا سوٹ اس کے جیز میں رکھ دیا گیا۔ باقی چزوں کی شاپنگ بھی بس ایسے ہی کی گئی کہ چند گھنے ہی لگد اور میک اپ سے لے کرمینڈ لڑچو ڈیاں اور پہنو کلی تک آگئے۔ حالا تکہ عفت نے بختی سے کسی بھی چیز کی خریداری کرنے سے منع کردیا تھا۔ایساکرتے سے اس کی آئیکھوں میں اپنی بچھڑی بسن کاغم بلکورے لے رہا تھا۔اور دل اس کی جدائی کے سبب ہے انتہا کرب انگیز کیفیت میں تھا۔ لیکن رضوانہ نے اسے سمجھا بچھاکر راضی کرلیا۔

''' ہے سسرال والوں کا مزاج دیکھ کر جلوبٹی۔ پہلے ہی ان کے خیالات تمہارے بارے میں اچھے نہیں۔ اگر تم نے کسی بھی رسم یا بناؤسٹکھارے انکار کیا تو جمہیں وہ اس بات کو بھی مسئلہ نہ بنالیں۔''ان کی بات ٹھیک ہی تھی۔

ابنار کون 249 فروری 2016

READING

عفت ان سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کرودی۔

ہاں باپ کی دہلیز چھوڑ نے کا نم 'نئی زندگی نئی خوشیاں اور محبت بھرے ہمسفد کی جس خوشگوا رہت میں ملفوف ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہلکا ساشا تب بھی اس کے ول میں نہ تھا۔ البتہ اس کی جگہ اگر کسی جذبے نے ول میں ڈیرے ڈال رکھے تھے تو وہ تھا خوف۔ اور صرف خوف۔ رضوانہ اس کی کیفیات سمجھ سمتی تھیں۔ اس لیے اسے ول کھول کر رونے دیا۔ اور تھوڑی دیر اس سے اس کے کپڑوں اور جیزی دو سری چیزوکا پوچھ کر لسٹ بنانے کے بہانے اس کے کپڑوں اور جیزی دو سری چیزوکا پوچھ کر لسٹ بنانے کے بہانے اسے ول کھول پھسلا بھی لیا۔

پھسلا بھی لیا۔

ہوجاتی۔ کین سب لوگوں کو جہاں اس دن کا انتظار تھا۔ وہیں دوا فرادا یہ بھی تھے۔ جن کی خوشیاں تشکرات کی معند میں لیٹی ہوئی تھیں۔

ہوجاتی۔ کین سب لوگوں کو جہاں اس دن کا انتظار تھا۔ وہیں دوا فرادا یہ بھی تھے۔ جن کی خوشیاں تشکرات کی معند میں۔

ہوجاتی۔ کین سب لوگوں کو جہاں اس دن کا انتظار تھا۔ وہیں دوا فرادا یہ بھی تھے۔ جن کی خوشیاں تشکرات کی دھند میں لیٹی ہوئی تھیں۔

ہوجاتی۔ کین سب کو گوں میں وقت بے وقت ان جاہی آوازیں گو نجتیں اور اس کا سارا اطمینان غارت اور مدید۔ جس کے کانوں میں وقت بے وقت ان جاہی آوازیں گو نجتیں اور اس کا سارا اطمینان غارت کردیتیں۔

میں مغرب کی اذان کی آوازیں گو نجیں تواس نے چرے اٹھا کردونوں ہتھیا ہوں ہے اس کی نمی کورگڑ ڈالا۔

میں مغرب کی اذان کی آوازیں گو نجیں تواس نے چرے اٹھا کردونوں ہتھیا ہوں ہے اس کی نمی کورگڑ ڈالا۔

فضامیں مغرب کی اذان کی آوازیں گونجیں تواس نے چرے اٹھا کردونوں ہتھیلیوں ہے اس کی نمی کورگڑڈالا۔ اسے پتابھی نہیں چلاتھااور کننی دیر گزرگئی۔ یہاں خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے۔ آنگھیں صاف کرنے کے بعد جو نہی دائیں جانب نگاہ اٹھی وہ بری طرح ڈرگئی۔ اور پھرفورا ''ہی چرے پر ناگواری بھی پھیل گئی۔

''آپ کے گھر میں آج آپ کی کزن کی مایوں ہے۔ آپ جانے کے بجائے یہاں بیٹھی ہیں۔''اس کا انداز آج بھی نرم اور دوستانہ تھا۔

"تم ہے مطلب" وہ ہمیشہ کی طرح بھاڑ کھانے کودوڑی۔ "جاوَا پنے باپ کے پاس بیٹھ کران کاغم غلط کرو۔"

''عم تومین آپ کاجھی غلط کر سکتا ہوں۔آگر آپ اجازت دیں ۔۔'' ''کی زیر میں میں کہد سے '' جن میں میں جب کا میں

''او ننہ۔ برٹ آئے کہیں ہے۔''وہ تیزی نے سرجھنگ گر گھڑی ہوئی اور پنچ جانے کے لیے پر تو لے عصر کے دفت جھت پر آئی تھی۔اوراب مغرب ہو چکی تھی۔ ۔ ناتی تا ہے کہ دوراب معرب ہو چکی تھی۔

"اگریآپ کواننی آئی کے گھرجانا ہے تو میں لے چاتا ہوں۔"اسے جاتاد مکھ کروہ تیزی سے بولا ساہا ٹھر گئی۔بات ہی ایسی تھی۔سید تھی دِل کو گئی تھی۔ پھر پچھ خیال آگیا۔

"ثم کیسے لے جاؤ گے۔" "گاہی سان کیس "

"گاؤی ہےاور کیے۔" "ارفہ " الجمال ا

''اوفوہ۔''وہ البھی آوربولی۔''میرامطلب ہے۔حسیب نے منع کردیا ہے۔ جھے جانے سے۔پتانہیں انہیں کیا ہو ناحارہا ہے۔''

ر بہ برا ہے۔ اس کی آمنحھوں میں پھرسے آنسو بھرنے لگے۔ پھراسے دیکھاتو تنگ گئی۔ ''اور بیسب تمہاری وجہ ہے۔ تم نے میری زندگی میں بیہ ساری نحوست پھیلائی ہے۔''وہ بری طرح اس پر





الث بڑی۔ مگروہ برامانے بنامسکرا تارہا۔ '' فیلیں اگر میری لائی ہوئی مصیبت ہے۔ تو پھر مجھے ہی اس مصیبت کو بھگانا چاہیے تا!۔''وہ دو قدم آگے آیا۔ اور دھیرے سے بے حد نرمی سے بولا۔ ''آپ تیاری کرلیں۔ بابا سے پر میشن میں لے لوں گا۔''ماہا کاول پجھلا۔ مگرا گلے ہی لمجے پھر ہوگیا۔ ''رہنے دو۔وہ نہیں جانے دیں گے۔احسان الگ ہوجائے گا۔''

''اگرانہوںنے روکاتو آئی پرامس۔ میں دو آؤٹ پر میشن لے جاؤں گا آپ کو۔'' ماہاس کی بات پر ہے اختیار بلٹی۔ دہ ایک سیڑھی نینچ اتر چکی تھی۔ اور دلید دہلیزے دوقدم ہی پیچھے تھا۔ اس کے چرے پر لکھی سچائی کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ وہ دالیس بلٹ گئی۔ اور جب وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر تی جارہی تھی۔ تو لیوں پر ایک انجانی خوشی سے بھو منے والی مسکرا ہٹ گہری ہوتی جارہی تھی۔

# # #

گھرپر ایک رونق گلی ہوئی تھی۔سب ہی نے اس کی ولید کے ساتھ آمد کو ایک معنی خیز تنا ظرمیں دیکھا تھا۔ خاص طور پر سوہا کو ایک مجیب سااطمینان ہوا۔

''تم اس کے ساتھ کیے خیریت۔'' ذراسی تنائی کاموقع ملتے ہی اس نے اپنی ہے جینی کو زبان دے دی۔ ''ہاں ہاں خیریت ہی ہے۔ برسی منتیں کر رہاتھا۔ میں لے چانا ہوں۔ کیونکہ حسیب کا تو آج کل دماغ ہی ٹھکانے ر نہیں۔ پی نہیں کس نے ان کو کیا بھر دیا ہے کہ وہ دن رات میرے یساں آنے پرپابندیاں ہی لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی دالیس آنے کے وعدے بر بھیجا ہے۔'' ہا ہم بھی تاک تک بھری ہوئی تھی۔ ''تو ابھی کسے آنے دیا۔'' وہ لوگ اوپری جھے میں کھڑی رسم کے لیے گجرے اور ہار وغیرہ ہلیٹوں میں سیٹ

کررہی سیں۔ ''ولیدنے ہی لے کر دی اجازت۔'' ماہا خود میں حدسے زیادہ مگن تھی۔ تب ہی سوہا کے لبوں سے پھوٹتی سکراہٹ دیکھ کرچو نکی۔

"لوتو بچه توتمهارے کام کانکلا۔"

''رہنے دو بچہ نہیں ہے وہ۔اوروہ اسنے ہی کام کا ہے۔ تو گود لے لوتا۔''یہاں ماہا بدی۔سوہا کی ہنسی جھوٹ گئے۔ ''میں کیوں لوں۔اگر انس کا ہو تا تو ضرور لے لیتی۔''اب کی بار دونوں کی بو کھلا ہث دروا زے کے یا ہرا پنا نام سن کررکتے ہوئے ولید کے کانوں نے بھی سنی۔وہ بھی شرات سے مسکرا دیا۔ ''تیں۔ کا بچہ لگتا ہوں میں خالہ جان۔''ول ہی دل میں اس نے سوما کو مخاطب کیا۔جبکہ اندر مایا دھیرے سے سوما

'''آپ کا کچھ لگتا ہوں میں خالہ جان۔''دل ہی دل میں اس نے سوہا کو مخاطب کیا۔ جبکہ اندر ماہا دھیرے سے سوہا کوٹوک رہی تھی۔

''توبہ گرلو۔ بے شرم۔''ولیدوہیں سے پلٹ گیا۔ چھوٹے ہے گھرکے نچلے حصے میں خوب شور بریا تھا۔ کسی لڑک نے ڈھولک منگوالیا تھا۔ گانوں کی آوا زیا ہر تک جارہی تھی۔ولید نے زندگی میں پہلی بار ایسی کسی تقریب میں شرکت کی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ شامل ہوچکا تھا۔گانے وانے توکیا گائے تھے۔بس شوروغل'ہاؤ ہومچارہاتھا۔





آج کی تقریب میں معراج کے گھروالوں کے ساتھ 'معراج کوخود بھی انوائٹ کیا گیاتھا۔ تاکہ خاندان کے دو
ایک قریبی گھرانے ہیں جو نکاح کے دفت اس سے مل نہیں سکے تھے۔اب فرصت سے مل بھی لیں اور شکوہ بھی
دور ہوجائے۔ان سب لوگوں سے دور 'والدہ بیٹے اور بہنوں کے گھروالوں کے علاوہ خاندان کے دو سرے چیدہ چیدہ
افراد کے ساتھ کوسٹرمیں معراج مستقل مسکرا رہا تھا۔ بتول بظا ہرخوشی نظر آئی تھیں لیکن ان کا دل ہی جانتا تھا کہ
معراج کی ضداور ہے وہوں بہنوں کا بھی تھا۔
معراج کی ضداور ہے وہوں بہنوں کا بھی تھا۔
معراج کی ضداور ہے معربی نے اپنیس کتنا کلسایا تھا۔
معراج کی ضداور ہے دونوں بہنوں کا بھی تھا۔

بس نہیں چلتا تھا کہ معراج کے ہاتھ پیریاندھ کر گن پوائنٹ پر بیہ نکاح ختم کروا دیتیں۔ان لوگوں کوا پنا بھائی ہالکل ہاتھوں سے نکلا ہوا لگتا تھا۔

غصے اور جلن کے مارے وہ دونوں بھائی کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھیں۔جوسب سے آگے کی سیٹ پراپنے

بیٹے کوبرا برمیں بٹھائے چھوٹی چھوٹی یا تیں کررہاتھا۔

جیے دبر بریاں سے چھوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ "بابا! ناریل۔" سکنل پر رکی گاڑی" کب ہے چلنے کو تیار کھڑی تھی لیکن ٹریفک جام میں بری طرح پھنس چکی تھی۔

" الله کیا مصیبت ہے۔ کھڑی کھولو بھئے۔" تبسم کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ جب ہی گاڑی نے ذراسا رینگ نے کے بعد ایک جھٹکا کھایا ' بے دھیانی میں بیٹھے لوگ این اپنی جگہ ہل کر رہ گئے۔ اور ابھی واپس اپنی جگہول پر سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ دواجنبی شکل وصورت کے آئر کے دھڑدھڑ کرتے بس کے اندر گھس آگے۔ ان کے اندازاور ہاتھوں میں ولی پستول نے لمجے بھرمیں سب کو معاملہ سمجھادیا۔

''سید سے بیٹھوسب خردآر کوئی آئی جگہ سے نہیں سلے گا۔'' آواز تھی کہ نقارہ۔عورتوں کی چینیں نکل گئیں۔ سڑک باہرٹریفک سے بھری ہوئی تھی۔ گاڑیاں رینگ رہی تھیں۔ ذرا کی ذرا سرکتیں اور پھررک جاتیں۔ایسے میں کسی بس میں چیخوںپکار دو سروں کو متوجہ کر سکتی تھی؟سامنے کھڑے اسلحہ بردار نے آؤدیکھانہ ناؤ۔جھٹ سے

سامنے سیٹ پر ہیشا بچہ دیوج کر بغنل میں دبایا۔اوراس کے سرپر پستول کی نال نگائی۔ ''جہ بچر بھی جس کر اس میں اس میں مقد بہلا

''جو کچھ بھی جس کے پاس ہے ایک منٹ میں نکال دوور نہ…''ادراس درنہ کے آگے بس میں موت والی ہی خاموثی تھی۔ علی نے دہشت سے بھری معصوم آئکھیں 'معراج پر گاڑ دیں۔اور ہولے سے پکارا…''بابا…'' اس کی آواز میں ایسی کرلا ہٹ تھی کہ سب سے پہلے بتول ہی ہڑ پردا کر جاگیں۔ اس کی آواز میں ایسی کرلا ہٹ تھی کہ سب سے پہلے بتول ہی ہڑ پردا کر جاگیں۔

''اے بچے کو کچھ نہ کمنا بھیا۔ ہم دیتے ہیں 'دے رہے ہیں سب۔'' آج بتول کی آدا زدد سروں کے ساتھ ساتھ خودا نہیں بھی اجنبی لگ رہی تھی۔

铁铁铁

بھرے پرے گھر میں کھانے کاوفت ہو چلا تھا۔ چلبلی رو نقوں میں اب بے چینی کاعضر دھیرے دھیرے سرائیت کر رہا تھا۔ کئی ایک کے چروں پر جھلکتی ہے چینی بھانپ کر بھی سوہانے دو سری بار نظراندازی کیکن کب تک آخر نایا اب ہی بول اٹھے۔ ''اریے بھی فون کروان لوگوں کو آخرا تیٰ دیر کیوں لگ گئے۔''ان کی بارعب آواز' کمزوری میں بھی سب سے

یں ہے۔ ''جی آیا ابامیں ابھی کہتی ہوں انس بھائی ہے۔'' کھوئے کھوئے اندا زمیں مہمانوں اور خوش گیمیاں کرتی او کیوں





کو دیمیتی ماہا کسی نیپند سے جاگ کرچو تکی اور با ہر نکلی۔ سامنے ہی انس فون کان سے لگائے دو سری طرف شاید کوئی بات س رہا تھا۔ کیکن ماہا کا اندازہ غلط نکلا۔ انس نے وہیں کھڑے کھڑے دو تنین بار کال ملائی اور پھرمایوس ہو کر کاٹ معراج کے فون پر بیل جارہی ہے۔ مگر کوئی ریسیو نہیں کررہا۔ ''اس کالبجہ سخت تشویش زدہ تھا۔ ''ہوسگنا ہے رائے میں ہوں۔''وہ بولتی ہوئی آگے آئی اور امیدافزا نظروں سے سوہا کو دیکھا۔ اس سے اسے جانے کیوں سوہا کی رنگت! ڈی اٹری سی گئی۔اس نے قریب جاکراس کے کندھے پرہاتھ رکھا۔ ''کیا ہوا۔ کیابات ہے۔''سوہا چو تکی۔ بھر نفی میں سمہلا کر گھری سانس بھرکے بولی۔ ''در پہوتی جارہی ہے۔ کب وہ لوگ آئیں گے کب' رسم ہوگی کب کھانا گئے گا۔سب کو بھوک الگ لگ رہی <sup>ر</sup>کوئی بات نهیں۔شادی بیاہ کی تقریبات میں در سور ہوجاتی ہے۔" ''پھربھی۔''اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ انس نے ایک بیار پھر جھنجلا کرلائن کاٹی تھی۔ ''مت باربار کال کرس۔ ہوسکتا ہے وہ لوگ بہنچنے ہی والے ہوں۔'' ''اگر بہنچنے بھی والے ہیں۔ توانفارم کرنے میں کیا حرج ہے۔''اب کے اس کا نداز بگڑا ہوا تھا۔ «چلیں چھوٹریں تھوٹری در اور و کیے لیں۔ میں عفت نے پاس جارہی ہوں۔ ہوسکتا ہے۔اس کے پاس کوئی مسبع وغيره آيا ہو-"مالاولتے ہوئے سيرهياں چڑھ كئي-عفت کواس کی ایک دوست تیار کرنے کے لیے تھوڑی در پہلے ہی اوپر لے کر گئی تھی۔ ماہا کمرے میں داخل ہوئی تواس کی تیاری آخری مراحل ہے بھی نمٹ چکی تھی۔ گہرے سبز کرنتے اور چوڑی دار زردیاجا ہے کے ساتھ مِر پر بھاری کامدار زرددو پٹے کا زریا آلجل کیتے اس پر آج کوئی انو کھاہی روپ چڑھاتھا۔ماہا کی جواس پر نگاہ پڑی تووہ "ماشاءالله- كتني حسين لگ ربي هوتم عفت- واه جھئ-"اس كي پرستائش نظريں ان بولوں كى محتاج نہيں تھیں۔اس کے لبوں سے اجانک بھوٹ پر نے والے مسکراہث اور آنکھوں کی چیک نے عفیت کواحساس دلایا کہ ہیونیش جھوٹے نہیں بول رہی تھی۔ آئینہ جھی غلط نہیں تھا۔وہ آج واقعی بہت الحجھی لگ رہی تھی۔

" إے اللہ کمیں میری ہی نظرنہ لگ جائے۔ میری جان کو۔ "بہت آہتگی ہے اس نے عفت کا شرمایا ہوا چرو تھوڑی ہےاوپراٹھاکرنگاہوں میں جذب کیا۔اندازا تناوالمانہ تھاکہ عفت اپنا چرہ جھکا کرہنس دی۔ ''آج تو معراج بھائی کی خیر نہیں۔ شرط نگالواگر آج ہی رخصتی کانہ کمہ دیا نا!تو میرانام نہیں۔اور لگتاہے آج تہاری بھی خیر نہیں۔چھوڑ کر نہیں جانے والے وہ تہہیں۔ بیٹا۔"اس کے انداز میں شرارت تھی۔ پاس کھڑی ہو نمیش جوان لوگوں کی دوست بھی تھی کھلکھلا کرہنس دی۔ماہانے اس کاساتھ دیا۔ ''کیاہوا آگئےوہ لوگ''ان لوگوں کے برعکشِ عفت کے چرے پر ذرا فکر مندی جھلکی۔ واتبهی نهیں آئے۔ تم یمال بیٹھو۔ اور ریلیکس رہو۔ زیادہ پیننہ نہ آئے۔ موسم بھی پتانہیں کب ٹھیک ہوگا۔"ماہا وربھی جانے کیا ہچھ کمہ رہی تھی۔لیکن عفیت کادل ان الفاظ پرا ٹک گیا۔ '''اس کے اندرایکا کی کچھ ڈوب کرا بھرا تھا۔







''ہائے اور با۔اے کی رولا پے گیا ہی۔''بتول اپنے خاص اندا زمیں واویلا کررہی تھیں۔ان کے کمرہ بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔سب ہی عور توں کے ہاتھ کان اور گلے زیور سے' جبکہ مردوں کی جیبیں والٹ سرخالی تھیں \_\_

ے ہیں ۔ بتول کی حالت سب سے دگر گوں تھی۔وہ با قاعدہ آنسوؤں سے روتی عفت اور تمام گھروالوں کو کونے دے رہی تھیں۔ قریب ہی زہرہ اور تنبسم بیٹھی ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ ڈرا ٹنگ روم میں بیٹھے مردوں میں پچھ در ہلے وقوع پذریہ ہونے والا واقعہ الگ الگ انداز میں زہر بحث تھا۔ کوئی شہری گڑتی ہوئی صورت حال پر شکوہ کنال آئی ہیں کہ جب سما یہ مدم سے بائی میں میں ایک کا بعد ہوئی سے چھ

پہلے و قوع پذیر ہونے والا واقعہ الگ انداز میں ذیر بحث تھا۔ کوئی شمر کی بگڑتی ہوئی صورت حال پر شکوہ کنال تھا۔ تو کوئی چندون پہلے ہی اسٹریٹ کرائمز میں اپناموہا کل گنوا کر بعیشا تھا اور آج پھر پید عور تیں بھی اپنے اپنے انداز میں ناسف سے ہاتھ مل رہی تھیں۔ زیادہ ترنے نعلی زیور پسنا تھا۔ اس لیے بتول کا ذخم سب سے گرا تھا۔ اس نے نہ صرف خود سونے کی چو ٹریاں پہنی تھیں بلکہ متوقع سر ھیوں پر رعب جمانے کے لیے زبردستی بیٹیوں کو بھی اصلی زیور پسنایا تھا۔ بقول اس کے بارات اور ولید میں تومیج نگ کے نعلی زیور پہننے ہی ہیں۔ اس لیے عفت کے گھروالوں پر اپنی حیثیت (اپنے تئیں) کار عب ڈاکنے کے لیے اس سے بہتراور کوئی

موقع زنتھا ۔

غورطلب بات یہ بھی کہ ان سب کواپنا اپنا زیورا ہے موبا کل گھٹیاں اور پیسے کاغم ستار ہاتھا۔ ان ہیں ہے کوئی بھی اس معصوم کی جان بچ جانے کاشکرادا نہیں کررہاتھا۔ جسے پچھ در پہلے ڈاکووں نے پستول کی نال پر رکھا ہوا تھا۔ کسی نے جھوٹے کے منہ بھی سب مادی اشیاء کو اس کی جان کاصد قہ نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی سمجھنے کو تیار تھا۔ سب کے نزدیک اپنا نقصان بڑا تھا اور بتول کا سب سے بڑا ۔۔۔ کیوں کہ ان کے ہاتھ سے ان کا پنا زیور ہی نہیں بلکہ ڈیر میں تولے کا وہ قیمتی سیٹ بھی چلا گیا تھا۔ جو انہوں نے بے حدید دلی سے عفت کوچڑھانے کے بنوایا تھا۔

''ہاے اللہ بین کی گراں میں گتھے جاداں۔ ساری خون پیننے کی کمائی لے گئے۔ منحوس اللہ غارت کرے انہیں۔۔ اور۔۔۔ اور۔۔۔'' بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگائے ہائے وائے کرتے اسے پچھے خیال آیا اور وہ جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔۔

''اوراللہ غارت کرے اس منحوس بخت ماری کو۔۔۔ جس نے میرے بیٹے کی ساری خوشیاں کھالیں۔ارے بلاؤ اس جورو کے غلام کو اس کو ابھی بھی ہوش آیا کہ نہیں۔۔۔ '' تنہم اور زہرہ سے کہتے کہتے انہوں نے منہ کھولا اور بھیچیڑوں کی پوری طاقت صرف کرکے معراج کو آوا زدی۔

''مغرائے۔۔''مغرائے۔۔۔'ادھر آ۔۔ کہاں جائے چھپ کر بیٹھ گیا۔ کم بخت۔۔''بنول کی آواز کسی نقارے کی طرح پورے گھرمیں گونج گئی۔ مغراج نے تھکے تھکے انداز میں کمرے میں قدم رکھا۔ ذرا دیر پہلے ہونے والے واقعے نے اسے سر باہیرہلا کرر کھ دیا تھا۔ بندوق کی نوک پر اپنے معصوم اکلوتے بیٹے کی جان دیکھ کر عفت سے محبت اور ساتھ نبھانے کے سارے وعدہ دھڑام سے زمین ہوس ہو گئے تھے۔ اس وقت ان لوگوں کے بس سے اتر نے کے بعد مغراج نے بی ڈرائیور کوبس گھر کی طرف واپس موڑنے کو کھاتھا۔

حقیقت بیر تھی کہ اس کمھے کے گزرجانے کے بعدوہ نہ چاہتے ہوئے بتول کی باتوں میں حقیقت کی جھلک تلاش کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

''ان کے گھر کی مصیبت تب تک ہے جب تک وہ وہاں ہے۔۔۔ جب وہ یمال آئے گی توا بنی نحوست ساتھ لائے گ-تم لکھ کرر کھ لو۔ ''اسے کسی دن کی کہی ہوئی ماں کی بات یا د آئی تھی اور وہ فقط اک آہ بھر کررہ گیا تھا۔





''منہ بند کرکے کیا بیٹھ گیا ہے۔ میں کہتی ہوں ابھی نون کر۔۔ اور ابھی طلاق دے اس منحوس کو۔۔ ''معراج کو یوں جھکے سرکے ساتھ آٹاد کیھ کر بتول بالکل آئے ہے یا ہر ہو گئیں۔ حالا نکہ لوٹا ماری شہر میں روز کا معمول تھا 'مگر بتول کا ایمان تھا کہ ان پر آئی ہوئی ہر مصیبت کی جیجھے اس کی نئی نویلی بہو کا ہاتھ ہے۔ معراج نے سراٹھا کریے بس

ددہمیں کیاد مکھ رہے ہو۔ تھیک کمدری ہیں امال-اب تو کسی صورت پر رشتہ آھے نہیں چل سکتا۔ہمارا نہیں تواپے بیٹے کاخیال کراو-جان جاتے جاتے جی ہے اس کی آج۔ " تبسم کی بات معراج کے متزازل خیالات میں ابوت کی آخری کیل کی طرح تھی۔جودل کوچیرتی ہوئی اندر تک اتر گئی تھی۔

''میں تو کہتی ہوں ہمیں رایتے ہے واپس آنے کے بجائے اس وقت جاکران کے منہ پر رشتہ تو ژنا چاہیے تھا ناکہ اس مصیبت کی منحوسیت کے بارے میں اس کے خاندان والوں کو بھی بتا چلتا۔ "اس دم معراج کاموبا کل قون ایک بار پھر بجنے لگا۔انس کی ایک بار پھر کال آرہی تھی۔جھےوہ کتنی دیرے تظرانداز کررہا تھا۔

''ئس کافون ہے۔'' تبہم ایک دم چو کنی ہو گئی۔ ''گر تیرے سسرال سے ہے تو ابھی اٹھا اور ابھی ہے ابھی دو حرف بھیج اس پر۔''بتول کے منہ سے گالیاں بھی ساتھ ساتھ نکل رہی تھیں۔معراج متذبذب ساہو کیا۔

"رکو...رک جاؤ..." تعبسم ایک دم فیصله کرے اتھی اور اس کے ہاتھ سے سیل لے کرلائن کاٹ کر سیل آف

۔ 'گوئی ضرورت نہیں ریسیو کرنے ک-نہ جواب دینے ک-اچھاہے۔۔ کرنے دوا نظار۔جس اذیت اور تکلیف ہے ہم گزر رہے ہیں۔اس کا تھوڑا سامزہ وہ تو چکھیں۔"اس نے بات کمل کرے سیل واپس معراج کی گود میں بھینک دیا اور خودمان کے پاس بستربر بیٹھ کر بیریسار کیے۔

۔ ''چل بھئی زہرہ کپڑنے بدل اور چاہئے بنا کرلا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب جو ہونا ہے وہ ہماری مرضی سے ہو گا بس۔ ''معراج سرہا تھوں میں گر ائے بیٹھا رہا۔ اس کے اندر ماں بہنوں سے اختلاف کی طاقت نہیں بچی تھی۔

معراج کافون آف ہوجائے کے بعد کسی بری خبر کا الارم سب ہی گھروالوں کے کانوں میں پوری قوت سے بیجنے لگاتھا۔ پھر بھی بیروقت جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا تھا۔ "ہم سب سے کمہ دیتے ہیں۔ بتول آنٹی کی طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ اس لیےوہ لوگ نہیں آرہے۔" مائی اماں اور چچی جان چروں پر دنیا جمان کی پریشانی سمیٹے انس کو سن رہی تھی۔ اس دفت اوپر والے جھے میں سوائے آیا ابو کے سرے مافیار مردن تھے ابو کے سب ہی افراد موجود تھے۔

"اوروہ جو لوگ رسم كرنے كے انظار ميں ہيں كب سے " چچى جان نے بمشكل خود كواس حل كے ليے سنبھالا

" آنٹی دیکھیں۔اس وقت ہمیں نہیں بتا معاملہ کیا ہے۔جب تک دوسری طرف بات نہیں ہوجاتی ہمیں۔ سب خیریت ہی رکھنی ہے اور دکھانی بھی ہے۔" "اور ان شاء اللہ سب خیریت ہی ہوگ۔" سوہا کوانس کی بات آگے بردھاتے ہوئے اپنی آواز خالی ٹیمن میں بجتے





منکروں سے مختلف نہیں لگ رہی تھی۔ ''اب بیہ توکل ہی پتا چلے گا۔ فی الحال عفت کولے کر چلیں۔ رسم اور کھانے سے فارغ کرکے سب لوگوں کو گھر جیجیں اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ''انس نے بے حد عجلت میں بات سمیٹی اور عفت کا سر تھی تھیا کر باہر نگل گیا۔ پھر کا بت بنی عفت کے اندر اتن بھی طافت نہیں بچی تھی کہ اپنے رخساروں پر لڑھک آنے والا کاجل ہی ہو بچھ لیتی۔ سوبا اور ماہاخود اندر سے بے حد پریشان اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتیں۔ دل ہی دل خیریت کا ورد کرتیں اے نیچ سب کے درمیان لے آئیں۔

رضوانه اور تائی اماں تب تک انس کے ساتھ مِل کرصورت حال سنجال چکی تھیں۔ رسم کا آغاز ہوا۔عفت سرِجھکائے مٹی کی صورت کی انزا ہے ہاتھوں پر لگتا ابٹن اور زبان پر تھلتے ذائے کو محسوس کرتی رہی۔ آج ابٹن کا امتکوں بھرا زر درنگ سیاہ اور مٹھائی کا ذا گفتہ تلخ لگ رہاتھا۔ جانے کیوں ...؟

رات کا دو سرا پسرتھا۔ چاروں ِ طرف چھائی خاموشی' تنہائی اور بنم تاریکی میں ایک اداس دل 'سرجھ کائے جپ چاپاین دهرِ کنوب میں زندگی تلاش رہاتھا۔ قریب ہی کمیں کوئی سرسراہٹ جاگی۔اس نے چو تک کر سراٹھایا۔بالکل یوں نگاجیے کوئی خوشبودار آلچل اس لیےا بی نرم ہتھیلیوں میں کوئی عنایت دیائے نزدیک آیا۔ "حيائے لي ليں۔۔۔

يانى كريس

دوده..."وبال کوئی نهیں تھا۔اس نے گهری سانس بھری اور تھک کر سردوبارہ گھننوں میں گرالیا۔ ''کیوں وہ بازگشت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ۔۔ آخر کیوں ۔۔ میری ساعتیں۔ میری بصار تیں سب بھول کیوں نہیں جاتیں۔ ''اس نے سخت افیت سے بیس ہو کرخود سے سوال کیا۔ ''یا اللیب میری مدد کر .... مداکسه یا الله-''وه ٹوٹ رہاتھا۔ فریا د کررہاتھاا در اس کی فریا ددور کھلے آسان ہے اوپر اوراوبر سفر کرتی جارہی تھی۔

رات کے دوسرے پہر کی خاموشی میں صرف سرگوشیاں زندہ تھیں۔اندا زے ٔ قیافے...اور مجھی مجھی کوئی ذبکر بھی شكوه نماكو سنابهجي...

اپنے کمرے میں حیت لیٹی تھلی آئکھوں سے چھت کو گھورتی صرف عفت جاگ رہی تھی۔۔اے انتظار تھا





سی کے بیغام کا ... سنی کی فون کال کا ... بردی شدت ہے ... بہت یقین کے ساتھ مگریتا نہیں کیوں۔اے یقین کیوں تھا اس میں شدت کیوں تھی۔شاید ہیہ اس کی محبت کی شدت تھی۔اس کی جاہت کامان اور یقین تھا جو نکاح جيے مقدس بندھن ميں بندھ جانے كے بعد اس كاول معراج كى طرف سے بد كمان ميں ہويا جا ہتا تھا۔ ول کی الگ آواز تھی۔ دیاغ کی الگ اور اس کے ول کی آواز اس وقت مرچزر بھاری تھی۔اس کے وجود میں دھیرے دھیرے سرائیت کرتی مایوسی ہے بھی بھاری ۔ دفعتا" ارتعاش جاگا۔ اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور جیسے زندگی جاگ گئے۔معراج کی کال آرہی تھی۔اس کالیقین ضائع جانے سے پیچ گیا تھا۔اس نے کمجے سے تجھی کم وقت میں کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ ہیلومعراج ۔ میں بات کررہی ہوں عفت۔ آپ لوگ کیون نہیں آئے ۔ سب نے کتناا نظار کیا اور ۔ سارے لوگ جمع تھے۔ ان کو کتنی مشکلوں سے سنبھالا ۔ آپ ۔ پچھ تو بولیں چپ کیوں ہیں۔ "اس کے اندر کی گھٹن کورساؤ کارستہ ملا تو دہ یک دم بے قابو ہو کر بہتی چلی گئی جبکہ دو سری طرف ہنو زخاموشی تھی۔ دور ہ

'' آپ بوکیں تو۔۔''چند کمحوں بعدائے خودہی اندا زہ ہو گیا کہ وہ کچھ زیا دہ ہی بولیے جارہی ہے۔ "آئی ایم سوری عفت إمین اب اب این اور تمهارے رشتے کو مزید نمیں چلاسکتا۔

' کمیا۔ ''عفت کا منہ کھل گیا۔ ' کمیا مطلب۔ ''اس کے لبوں سے فقط نے آوا زالفاظ سرگوشی کی صورت نکلے جنہیں معراج نے جانے کس طرح س لیا۔

"آج ہم لوگ آبی رہے تھے تمہاری طرف..."اس نے دیکھیے کہے میں سارا تصد کوش گزار کردیا۔ ''میں اب تیب این ای اور بهنوں کی ہریات کو جھٹلا تا آیا ہوں اور میں اب بھی اِن کی کسی بات پریقین کرنے کو تیار نہیں ہوں لیکن.... "اس کی خاموشی عفت کواپنی گردن پر رکھی لات جیسی ہی گئی۔ جس کادیاؤ تقسلسل بردھ رہا

کٹین آج جو لمحات علی نے میری آنکھوں کے سامنے موت کے سائے میں گزارے وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ میں سب مجھ سب سکتا ہوں۔ ہرمات برداشت کر سکتا ہوں لیکن ۔ اپ بیٹے پر کسی معمولی تکلیف کا سابیہ تک نہیں جھیل سکتا۔ کیا ہے کہ میں جانبے بوجھتے اے کسی مستقل آزمائش کی نظر کردوں۔"وہ اتنا بے جارہ تھانئیں۔ جتنااس وفت بن کیاتھا۔ عفت کی آنکھوں سے چرہ پر اثر تاکرب لمحہ بھرمیں اپنارنگ بدل گیا۔ و نویوں کمیں ناا کہ آپ بھی اپنے گھروالوں کی طرح میرے وجود کو آپنے بیٹے کے لیے نحوست کاباعث مجھتے ہیں۔"وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ چھیلے چند گھنٹوں میں جھیلی گئی تمام تر انبیت اس وقت اپنی ذات کے دفاع کی کو خشش میں اپنی موت آپ مرکئی۔

«میں ایسا شیں سمجھتا بلیز...عفت میری بات کو سمجھو۔»

"آپ جو مجھتے ہیں یا جو نہیں مجھتے مجھے اس سے سرو کار نہیں۔ آپ نے یہ کئے کے لیے فیون کیا کہ آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں گو کہ یہ آپ کا نہیں آپ کے گھروالوں کافیصلہ ہے اور آپ مجبور ہو چکے ہیں ، مگر معراج ۔ اپنے اندر ہمت پیدا کی جیرے۔اپنے فیصلول کی بندوق دو سرول کے کندھے پر رکھ کرچلانے کے بجائے اپنے اتھوں میں انھانا سیکھیے اور سنیے! میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ میرا فیصلہ ہے۔ میرے گھروالوں کا نہیں۔ انھانا سیکھیے اور سنیے! میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ میرا فیصلہ ہے۔ میرے گھروالوں کا نہیں۔ ایسے گھر جس گھراور گھروالوں کی بربادی کی داستانیں میرے قدم رکھنے سے پہلے بھے سے منسوب کردی جا تیں۔ ایسے گھر میں 'میں قدم نہ ہی رکھوں تو بہتر ہے۔ اس لیے پلیز کل کے انتظار میں میرے گھروالوں کو لمحہ لمحہ موت دینے کے بحائے آپ ایک بار مار در جیسے اور مجھ سے اپنی جان چھڑالہ جیسے۔"اس کی بات ختم ہوئی چند کمیے دوسری طرف

ابنار کون ع 25 فروری 2016



خاموشی رہی۔

''میں تم ہے الگ نہیں ہوناچاہتا عفت…''معراج کی آوا زمیں عجیب دم تو ژتی ہے بسی سی تھی۔ ''لیکن آپ مجبور ہیں… یمی نا…'' عفت کو لگتا تھا یا تو آج وہ ختم ہوجائے گی یا یہ الفاظ…ہے رحم…ہے

*رو*ت....

و معراج کافون آیا تھا۔ انہوں نے جھالاق دے دی ہے۔ اس کی ہات سی ۔ پھر فون بند کر کے سید ھی اسٹے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بائی امال اور بایا ابو گھری نیند سور ہے تھے البتہ اس نیند کے برسکون ہونے کے بارے میں و توق ہے کما نہیں جاسکتا تھا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بھیڑا اور سیڑھیاں پھلا نگتی اوپر آئی۔ سامنے ہی وہ دونوں رضوا نہ سے دھیمی آواز میں کوئی بات کررہے تھے اسے اوپر آتے و بکھ کر مینوں ہی متوجہ ہوئے۔ سامنے ہی وہ بے حد خاموشی اور سنجیدگی سے نزدیک آگر کھڑی ہوئی۔ انس سوہا اور رضوا نہ نے اپنے دل میں اس کی تسلی کے لیے الفاظ تر تیب دیے ، لیکن اسی وقت عفت کے لب کھلے اور زندگی کی ہر تر تیب الٹ گئی۔ معمراج کافون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ "

''کیا۔۔۔''اس کی آواز کسی چیخ سے مشاہمہ تھی۔ کپڑے پر اس کرتی مزنہ نے بے اختیار مڑ کراہے دیکھا۔ پھر تیزی ہے ڈبڈیا تی اس کی آنکھوں کو۔

''یااللہ خیر … ''کام آدھورا چھوڑ کروہ تیزی ہے اس کی طرف آئیں۔جونون بند کرکے صوفے پر بیٹھ پیکی تھی۔ اور ان ان جیسے میر ملب میں میں میں کا جی ہے گئی جاتا ہے۔

اندازااییانھاجیسے سمجھ میں نہ آتاہو کہ اب کرے توکیا گرے۔ ''کہا ہوا مایا!''انہوں نے وقع ہوں وی جسر کسی بیان ضی ہے:

''کیا ہوا ماہا!''انہوں نے وقتی ہمدردی جیسے کسی عارضی جذبے سے مغلوب ہو کراس کا کندھا تھا ما ہائے اس میں ان کا کتاب میں میں کا میں منہوں کی میں اس انتہا ہے۔

طرح خالی کئین آنسو بھری آنکھوں ہے انہیں دیکھا۔ پھران کے ہاتھوں میں چرہ چھیا کرروپڑی۔ ''پانی لے کر آؤ۔'' قریب کھڑی ملازمہ کوانہوں نے جلدی سے منظرے ہٹایا۔ جب تک ملازمہ پانی لائی ماہانہ

صرف خود کوسنبھال چکی تھی بلکہ مزنہ کوعفت کی طلاق کی خبر بھی سنا چکی تھی۔ ''یہ تو بہت برا ہوا ہے چاری لڑکی کے ساتھ۔وہ بھی عین شادی والے در

''یہ تو بہت برا ہوا ہے چاری لڑکی کے ساتھ۔وہ بھی عین شادی والے دن۔۔''ان کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ماہانےیانی کا گلاس لے کرلیوں سے لگالیا۔مزنہ چونک کراس سے بولیں۔

''تہاں وہاں جانا چاہیے۔ پتانہیں کیسے حالات ہیں۔ تہماری اپنی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوہا اکملی پڑگئی ہوگ۔'' ماہا خود کو سنبھال کراب سمجھ داری سے سرملار ہی تھی۔ مزنہ کے کہنے پر خود کو ہر طرح کی صورت حال ہنڈل کرنے کے لیے تیار کرتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں آگر حسیب کو ساری بات سنائی۔

" " " بلیز-واید ہے کمیں مجھے وہاں لے طلے۔ "حسیب کے چرے پر چھائی فکر مندی 'ماہا کے لیے بروی وِھارس تھی۔اسے قوی امید تھی کہ خوشی کے موقع کویوں غم میں بدلتاد مکی کروہ اپنی بے تکی را گئی نہیں الاپے گا۔

سین سوال توبہ ہے کہ تم وہاں جاکر کروگی کیا۔۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ ''اس کا اندا زایکا کی اتنابدل گیااس قدر لا بروا اور بے نیاز کہ ماہا کولگا اس کے سامنے کوئی نیم پاگل فخص بیٹھا ہے جیسے کسی حادثے کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی غم'خوشی' جیرت تعجب کچھ بھی محسوس نہیں ہو گا۔

کوئی غم'خوشی' جیرت تعجب کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ بالکل ایساہی اس وقت تایا اِبا کے سامنے بلیٹھی عفت کولگا۔ جن کے بوڑھے چہرے پر آنسوینا کسی ر کاوٹ کے



Section



یوں بہہ رہے تھے۔ کہ ان کوبالکل اپناہوش نہیں تھا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھااٹس مستقل ان کاہاتھ سہلارہا تھا۔اس نے اپنی ہتھیلیوں میں ان کا کمزور ہاتھ دہایا ہوا تھا۔وہ بار بار تھوک نگلنے کی کوشش کرتے اور لفظ محض چند غول عال سے زیادہ سفر نہیں کریاتے۔عفت کوان کی حالت سے بے اختیار بہت خوف آیا۔ "ابا.... ابا.... میں بہت خوش ہول.... میں سے کمہ رہی ہوں۔ ابا.... میری بات کا یقین کریں۔" کسی اندرونی جذبے ہے خوف کھا کراب کی باروہ بولی تواس کی آواز معمول سے قدرے بلند تھی۔ سیاف اور انجانی س ' میں نہ بھی کہتی تب بھی وہ لوگ اب نہیں مانے والے تھے۔ انہوں نے میں کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ میری ای اور بمن کل سامان واپس کرنے آئیں گی۔ میں نے خود انہیں انکار کیا۔ ہم...ہم کوئی سامان کے بھوکے تھوڑی نہ تھے۔انسان کوعزت اور خوشی جاہے ہوتی ہے اور وہ لوگ ہیدونوں ہی چیزیں دینے کو تیار نہیں تھے۔" اس کالہے۔ شدید ہے بسی سے بھرگیا۔انسان کی ڈندگی کا ہر ہر فیصلہ کتنے لوگوں' رشتوں اور ان کے جذبات سے جڑا ہو آہے۔ آج اندازہ مورہاتھا۔ وہ اُن کو دکھ ہے بیجانے کی خاطرخود کو مطمئن اور خوش دکھانے کی خاطر جس طرح کی ہاتیں کر رہی تھی جھکی ہوئی نظروں ہے اس کا چرو شولتا انس اپنا دل چھانی ہو تا محسوس کررہا تھا اور بیہ بھی کہ وہ کتنی مضبوط تھی۔ دو سرے لمرے میں چیکے چیکے نیربہاتی ہائی اماں کے پاس سوہااور رضوانہ بلیٹھی کم دبیش اسی طرح کی یا تیس کررہی تھیں۔ " بجھے خود تایا ہے عفت بیٹی نے۔ ماں بہنوں کی باتوں میں آگر ہریات کا ذمہ دار عفت کو تھہرا دیا تھا۔" و کیافا کدہ تھا ایسے لوگوں میں جانے کا بائی امال ... سمجھیں اللہ نے برے وقت پر بچالیا۔ کیا پتاکل کو کیا کہ دیتا کہ کوئی ایک دو دن کی بات تھوڑی تھی۔ کب تک بول الٹے سید ھے الزام اپنے مرکبے کر جیتی عفت ... وہ لوگ تواے زندہ لاش بنا کر رکھ دیتے بس خدا کا شکرادا کریں جو ہو تا ہے اچھے کے لیے ہو تا ہے۔ "سوہانے بے حد محبت ان کاچرہ صاف کیا۔ ''پر میری بیٹی پر تو داغ لگ گیایا! لوگ کیا کہیں گے۔ اور آج ابھی... مغرب تک سب آبا شروع ہوجا کیں ۔ یہ سب سامان ۔۔ اتنا کچھ ۔۔۔ کیسے ۔۔ "زہنی ہے ربط تھی کی وجہ سے وہ کھل کراپٹی بات بھی نہیں کمہ پار ہی جب الله نے داغ لگانے والا دیا ہے تا۔ تواہے مٹانے والا بھی وہی دے گا۔ ان شاء اللہ۔ "اس کے لیجے میں ا تنایقین اوراطمینان تقاکه وه اور رضوانه دونوں ہی چونک کراہے دیکھنے لگیر "اوربه کوئی اتنی انو کھی بات نہیں۔ لا کیوں نے رشتے 'منگنیاں' نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہریات میں الله کی مصلحت ہوتی ہے۔شکرادا کریں کہ ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا۔" رضوانہ نے انہیں خودے لگار کھا تھا۔ ''اور آپ ہمارا اعتبار کریں۔ یہ معاملہ گڑا ہے نا!اس صورت حال کو ہم لوگ سنبھال لیں گے۔ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ آپ صرف نایا اہا کو دکھ لیس جاکہ یہ عفیت کو دیکھیں گنتی سمجھ داری سے ان کو حوصلہ دے رہی ۔عفت کے بعد صرف آپ ہی صحیح معنوں میں تایا اِبا کی دل جوئی کرسکتی ہیں۔۔ اٹھیں اور جاکرانہیں احساس

دلائمیں کہ جوہو گیاشا یدائی میں سب کی بهتری تھی۔۔ آئمیں چلیں۔۔'' عین بارات والے دن طلاق کا مژدہ مل جانا کوئی معمولی باتِ نہیں تھی کیکن عفت نے بہت جلدی اس حقیقت کو قبول کیا تھا کہ اب اگر اس ساری صورت حال کو کوئی مزید بگاڑیا سنوار سکتا ہے' تو وہ ہے اس کا اپنا

ردعمل اگروہ خود ہی جاہل عور توں کی طرح اپنے اجڑنے کا بین ڈال دیتی تو منظر یقیینا "مختلف ہو تا۔اب جو منظر تھا نیہ بھی مختلف ہی تھا ہمگراس کی آنکھیوں کو اثنا ناگوار نہیں لگ رہاتھا۔جنتیامعراج اور اس کے گھروالوں کو منت ساجت کرتے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر لگتا۔ اپنی زندگی کاسب سے بڑا اور مخصن فیصلہ اس نے نہ صرف چند کمحوں میں کیا

ابنار کون 259 فروری 2016

Region

تفا بلکہ اب اس فیصلے کو ہڑی ہمت ہے بھا بھی رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امال اور ابا کے علاوہ باتی سب اس کا سنجیدہ چہرہ اور سمٹا ہوا انداز دیکھ کرخود بخود یہ طے کر چکے تھے کہ جو ہو چکا ہے اس پر روبیٹ کے شور مجانے کے بجائے انہیں آنے والے وقت سے نمٹنے کی تیاری کرنی ہے۔ دو محمد تا میں اور دیں سے رہے کا مقدم میں کا مقدم کے اس کے سال کا کہ سال کے ایک اور مشکل

. ''جھوڑیں جی۔ ناقد روں کی خاطرا نئی طَبیعت خراب نہ کریں۔اللہ کاشکرہماری بیٹی میں کیا کی ہے۔اللہ خودہی کوئی بهترراہ نکالے گا۔''عفت اماں کو جگہ دینے کے لیے کھڑی ہوئی توسوہا سے پانی بینے کا کہہ کر کمرے سے نکلی اور

دوسرے کمرے میں آگردروا زہ اندرہے بند کرلیا۔ ''ہماری بٹی میں کیا کی ہے۔''الفاظ کی بازگشت اس کے اطراف چکرا کراسے تو ژنے گئی تھی۔اس کے اندر جمع ہوتے غبار نے سانس کی آمدورونت مشکل بنار تھی تھی۔اب ضروری تھاکہ اس غبار کو نکلنے کے لیے کوئی روزن دے دیا جا آ۔ورنہ۔۔

# # #

ولیداس باراس کے ساتھ گھر کے اندر تک نہیں آیا تھا بلکہ ہاہا کے کیے بغیری درواز سے بلٹ گیا تھا۔ آج بھی اس نے خود ہی ہاہا کو گھر لے جانے کی بات حسیب کے سامنے چھیڑدی تھی اور اپ کی بار ہاہانے گاڑی سے ازتے ہوئے پہلی بارولید سے نری ہے بات کرتے ہوئے اس کا شکریہ اوا کیا تھا۔وہ واقعی ول سے اس کی مشکور تھی کہ اس نے حسیب سے خود ہی ماہا کو گھر لے جانے کی بات کرلی۔ورنہ حسیب جس موڈ میں تھا اور جس قطعیت سے انکار کرنے چلاتھا اس کے بعد ماہا کبھی اپنی اناکو جھکا کرولید سے درخواست نہ کرتی۔

نے ہی سب سے پہلےا سے دیکھااور پھر بے حد معمول کے سے انداز میں اطلاع دی۔ "اہا آگئی ہے۔"گو کہ اس کا انداز قدرے بچھا ہوا اور بے حد سنجیدہ تھا'کیکن اس کے چربے پر سوگ کی وہ

کیفیت رقم نمیں تھی جس کاسوچ سوچ کرماہا کادل گھنٹوں سے بنیٹھا جارہا تھا۔ ''دہیں یوں سمجہ لو ۔ جاد ثابت کابھی ایک وقت مقرر ہو تا ہے اور وہ جس قدر وقت ہر

''بس یول سمجھ لو۔ حادثات کابھی ایک وقت مقرر ہو تا ہے اور وہ جس قدر وقت پر و قوع پذیر ہوں۔ اتناہی بمتر ہو تا ہے۔'' چائے کے مگ سے گھونٹ گھونٹ جائے بہتی یہ عفت وہ نہیں تھی۔ جسے وہ سالوں سے جانتی تھی۔ رحم دل' بامروت' نرم رو۔۔ بیہ کوئی اور ہی عفت تھی شخت دل'ازیت پیند' حقیقت و آگئی پرست۔۔۔ ماہا اس کے سامنے ضبط کرتے کرتے بھی جانے کیاسوچ کر سسک پڑی۔

''کیوں رور ہی ہوپاگل۔ مجھے دیکھومیں گتنی مطمئن ہوں۔ان کے اندا زبہت دن پہلے ہی بدل گئے تھے۔ماہا...'' ماہانے چونک کر سراٹھایا۔ پھر حیرت سے پوچھا۔

بہت وں ہے۔۔۔ ''ہاں۔۔۔ میری فون پر بات ہوئی تھی تا!وہ اپنی ای اور بسن کی کسی بات کو غلط نہیں کہتے تھے اور اگر میں غلط کہتی تھی توجھے ہے الجھ جاتے تھے۔ ابھی تومیری رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور انہیں جھے سے اختلافات ہو گئے تھے۔''





''اوروہ جو انہوں نے ناکلہ کی ڈیتھے بعد اسٹینڈ لیا تھا۔اپنی اماں اور بہنوں کے خلاف جاکر۔ آئے تو تھے یہاں شادی کی ڈیٹ فکس کروانے کے لیے ''اس نے سول سون کرتے تاک اور چروصاف کیا۔ ''وہ غلبہ تھا کیپی وقتی جذبے کا ۔۔۔ کیوں کہ ان کے نزدیک ان کی زندگی میں پہلے سے موجود رشتوں کی اہمیت مجھ ہے کہیں زیادہ تھی۔ میری نحوست کے سائے کی وجہ سے ان کے دل میں ان رشتوں کو کھودینے کا ڈر تھا۔ان کے خیال میں 'ان کے خاندان پر اور ہمار بے یہاں آنے والا سارا برا وفت میری وجہ سے تھا۔اس لیے جب انہیں مجھ میں آور اپنے خون کے رشتوں میں ہے کسی ایک کو چننا پڑا توانہوں نے حقیقی رشتوں کو چن لیا۔"ماہا اس کی بات کے جواب میں کتنی ہی در اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔اس کی آنکھوں کی سطح اب تک نم تھی۔وہ یقییٹا "روئی ہوگی' کیکن اب شمیں رونا جاہتی تھی۔ "اور آج رات كافنكشين مهمان كانااور "اس كيلون الكالك كريات تكل ربي تقي-"سب كينسل كروا ديا ہے۔انس نے۔فی الحال اصل بات كسى كونہيں بتائی اليكن شادى ملتوى ہونے كى خبر ۔ کو پہنچادی ہے۔''سوہاانڈر داخل ہوتے ہوئے بول۔اس کے ہاتھ میں تاشتے کی ٹرے تھی۔ ''دلیکن لوگ اٹنی آسانی ہے کہاں مانتے ہیں۔ویکھنا رات میں سب ہی آئیں گے شادی ملتوی ہونے کا افسوس لے کر نہیں بلکہ ٹوہ کینے کے لیے۔۔ "اہا کے دل کسی طور قرار نہیں یا رہاتھا۔ ''آنے دو۔جب آئیں گے ہم دیکھ لیں گے۔ لوتم ناشتا کرد۔ آور یہ بناؤ۔ حسیب بھائی پچھ کمہ تو نہیں رہے خصہ''سوہا کا انداز ہے حد سرِ سری تھا 'کیکن ماہا کی تو کسی نے دم پر پیرر کھ دیا۔ ''اوننسسانِ کی کیابات کروں۔بالکل ہی الٹا دماغ چل رہا ہے آج کل۔''گھرے ماحول ہے اس ناخوش گوار واقعے کا اثر زاکل کرنے کے لیےوہ خودہی جوش و خروش سے حسیب کے عجیب وغریب رویدے کی طرف مزگئی۔

رات کے گرے پڑتے سابوں میں وہ بے یقینی ہے انس کے الفاظ ول ہی دل میں دہرا رہاتھا۔جواس نے صبح ہی من کال کرکے اس سے کھے تھے۔

' دعفت کی رخصتی نہیں ہور ہی۔ رات کو کسی وفت معراج نے فون پر اے ڈائیوورس دے دی۔ ''اس کالب ولہجہ بے حد اِفسردہ تھا۔ حدید کو کتنی ہی دریاس وقت بھی لیٹین نہیں آیا۔وہ بولا تواتن دریہو چکی تھی کہ دوسری طرف موجودالس لائن كالشخابي والانتها-

''اچھا نہیں ہوا۔۔۔"اس کی آواز بے حدوظیمی اور الفاظ سر سراتے ہوئے تھے۔انس گھری سانس بھرکے رہ گیا۔ بیہ تک نہیں کمہ سکاکہ'' بیہ تووقت بتائے گاکہ کس کے لیے اچھا ہوا اور کس کے لیے نہیں۔۔'' ''خالہ اور خالوجان کی طبیعت ٹھیک ہے۔'' پوچھا تووہ کچھا ورچا ہتا تھا 'مگریہ مصلحتیں۔۔۔ ''نھیک ہیں سب۔۔۔ اور عفت بھی۔۔'' حدید کوجواب مل گیا اور بات ختم ہوگئ۔اب آگے کیا پوچھے اس کی

مجھ میں سیں آیا۔ ''دستہیں کوئی بات کرنی تھی مجھ سے۔سوہانے بیایا تھا۔'' ''ہاں وہ۔''اس کے اعصاب ہو جھل سے ہوگئے۔

''کرنی توہے۔ حتمہیں فرصت ملے تو…''

" تھیک میں کل آؤں گا۔ پھراطمینان ہے بیٹھ کربات کریں گے۔ ایک ضروری بات مجھے بھی کرنی ہے تم





"بجھے۔ کس بارے میں..."

### \$ \$ \$ \$

سب کی باتیں سن کر 'عفت کو مطمئن اور تایا آبا اور تائی امال کو سنبھلا ہوا دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل میں گزی ایک بھائس مسلسل چھن پیدا کرتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ رات جبوہ حسیب کی بانہوں کے حصار میں آئی توجانے کیوں اشکوں کے چند شفاف موتی بلکوں سے ٹوٹ کراس کے گریبان میں جذب ہوگئے۔
''حفت کے ساتھ اچھا نہیں ہوا حسیب ۔۔۔ قدرت کیوں یہ ناانصافی کرتی ہے لوگوں کے ساتھ ۔جوسب کے ساتھ اجھے ہوتے ہیں۔ان ہی کے ساتھ براکیوں ہوجا تا ہے۔''
ساتھ اجھے ہوتے ہیں۔ان ہی کے ساتھ براکیوں ہوجا تا ہے۔''
ہیں۔دو سرے انسانوں کے ساتھ۔''اس نے دلگر فتی سے سر ہلایا۔

''''اچھاادھردیکھومیری آنکھوں میں۔۔''اسنے محبت ہاپاکا چرواوپر اٹھایا۔ '''تم نے اس سارے واقعے ہے'ان ساری باتوں ہے کوئی سبق بھی سیکھا یا صرف ٹسوے بہاکر گھرچلی آئمیں۔'' ''کیامطلب…'' وہ بے و توفوں کی طرح پوچھنے گئی۔ حسیب نے ماتھے پر ہاتھ مارا پھراسے اپنے برابر میں بٹھا

لیا۔ ''گھروالے مشکل میں خصے تم ان سے ملیں۔انہیں تسلی دی۔انہیں یقیناً"اچھالگا ہوگا۔سب گھروالے مشکل میں ایک ساتھ ایک جگہ 'ایک دو سرے کاساتھ دینے کے لیے موجود خصے نا۔"ماہانے سرملایا۔

مصل میں ایک ساتھ ایک جلہ ایک دو سرمے ہوئی تھ دیسے سے سوبود سے ان کی طبیعت خراب ہوجاتی اور میں ''اور اگر فرض کرو۔ تمہماری ای یا تائی امال اس بات کوسمار نہیں پانٹیں۔ان کی طبیعت خراب ہوجاتی اور میں تنہیں گھرچانے نہیں دیتا۔ تو تم پر کیا گزرتی۔ ''ماہا کا دل سہم کررہ گیا۔

"الله نه كرے من تو مربي جاتى -"وه أيك بار پھررونے كوتيار تھى-

''توجب تم ۔۔ اپنے اور اپنے گھر والوں تے بارے میں اس قدر حساس ہو۔اتنا محسوس کر سکتی ہو۔ توولید کے بارے میں کیوں نہیں ۔۔۔ '' ماہاسا کت رہ گئی۔اس کے آنسو' وجو داور سانس سب رک ساگیا۔ ''تہمارے ہاس بہت سے رشتے ہیں۔اللہ کاشکر۔۔۔ اس کے پاس صرف ایک تھا۔۔۔ میں 'اس کا باپ۔۔۔ اور تم

''تہمارے پاس بہت ہے رشتے ہیں۔اللہ کاشکر۔۔اس کے پاس صرف ایک تھا۔۔ میں'اس کا باپ۔۔اور تم جاہتی تھیں کہ وہ موت اور زندگی کی تشکش میں بھنے ہوئے اس ایک رشتے کو بھی چھوڑدے۔''حسیب کی آواز مرکبش سے نہائی مان تھی تھ بھی الکونقاں سے ہم نہیں گئی۔۔۔

سرگوشی ہے ذراہی بلند تھی۔ پھر بھی ماہا کو نقارے ہے کم نہیں گئی۔ ''تم چاہتی تھیں کہ میری حالت ہے بے نیاز جہاں جیسی کنڈیشن میں بھی ہے۔ جتنا بھی پریشان ہے وہیں رہے بس' یہاں نہ آئے۔ول پہ ہاتھ رکھ کر کہو۔ کیا یہ بالکل وہی حرکت نہیں تھی۔جو پچھلے چندون میں تمہارے ساتھ کر تا رہا۔ کتنی تکلیف محسوس کی تم نے لے کتنا دکھ پہنچا تمہیں میرے رویے سے پہنچایا نہیں۔'' ماہانے بجھے ول

ابنار کون 2018 فروری 2016

ے سربلایا۔

READING

**Neallon** 

''تو پھر۔ جب تم اپنے دل میں اپنے گھروالوں کے لیے درد محسوس کر سکتی ہوتو کسی اور کے دل میں اس کے گھر والوںِ کا دِرد محسوس کیوں نہیں کر سکتیں اور اگر واقعی نہیں کر سکتیں تو اس کا مطلب کہ تم نہ صرف خود غرض بلکہ بے حس بھی ہو۔"ماہانے یک دم خفگی سے اسے دیکھا۔ ''میں نہ خود غرض ہوں آور نہ ہے حس۔ "حسیب نے جواب میں پچھ کہنے کے بجائے صرف بھنویں اچکا کر اے دیکھا۔ماہانے سرچھکالیا۔ «کیکن میں جانتا ہوں۔ میری پیاری بیوی نہ صرف بہت حیاس ہے بلکہ ایک بہیت خوب صورت محبت بھراول ر کھنے والی بھی ہے۔ ہے تا!"حسیب نے اس کا جھکا ہوا سرد مکھ کراسے بازو کے گھیرے میں سمیٹ لیا۔ماہانے اس کے کندھے سے سر تکالیا۔اور چند کھوں بعد دھیرے سے بولی۔ "میں جانتی ہوں آپ نے بیات کیوں کی۔۔شکریہ!" "شكرييك كس بات كے كيے "حسيب نے تعجب اے ويكھا۔ "ایک مرده احساس کو 'بے حد خوب صورت انداز میں میرے اندر جگانے کے لیے۔" "ہم سے مسمسہ مسسس مسیف کیا۔ " آپ فکر مت کریں۔ میں اسے روک لول گ۔" نیندی آغوش میں جانے سے پہلے اس کے آخری الفاظ خود اسی کوشانت کرگئے۔ حسیب مسکرارہا تھا۔ ابھی اسے یہ بھی بتانا تھا کہ اس کی پلاننگ میں انس اور سوہا بھی شامل تصے جو فون کر کے اے گھر آنے کے لیے اکساتی رہی تھی۔ Downbaded From Palsodely.com "به کیابات کریے ہوتم۔"انس کے ممان میں کوسوں دور تک پیبات نہیں تھی نہ ہوسکتی تھی جوجدید کہ رہا تقابلكه حقيقت بيرتقي كمراس كتنے وقت تك توحديد كاچرود مكيم كرخود كويقين دلانا پراكه حديد جو بھي بات كررہا ہے بورے ہوش وحواس میں کررہاہے۔ «میں بالکل ٹھیک سوفیصد بچ بات کررہا ہوں۔ انس...!اور میں خود کسی طرح تم سے بیات کرنے کے لیے خود کو تیار کرپایا ہوں۔ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ "انس نے بے اختیار اس کے گندھے پر اپنے ہاتھ کا دیاؤ ڈالا۔ عدید نے اپنا چرو دونوں ہاتھوں میں چھیالیا۔ انس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ تسلی دے تو کن الفاظ میں۔ تائید کرے تو کس بنیا دیر۔ اور تردید کرے تو کس طرح۔۔ ''وہ نا کلہ کوایسے گالیاں دے رہاتھا جنسے پتا نہیں کب سے دیتا رہا ہو۔اور پھراس نے تا کلہ کود همکی دی کہ تیری یا دداشت واپس لاوک ...." سختی ہے میچی ہوئی آئکھوں پر ہاتھ رکھے کمنیاں گھٹنوں پر نکائے وہ بے حدد جھے انداز

''کیا کہوں میں۔ بولو۔ کیا سمجھوں میں۔اس بات ہے۔ میں نے اس کافون بھی دیکھرلیا ہے۔اس میں کوئی لیم بات نہیں ہے۔ نہ کوئی کال ہے نہ کوئی میں ہے ہے۔ نہ وہ کہیں جاتی تھی نہ کسی سے ملتی تھی پھر۔ وہ۔ وہ مخص کیوں۔۔ ''اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ انس نے ہاتھ اٹھا کرا ہے روک دیا۔

''بس حدید بس۔ میں بیہ نہیں کہ تاکہ تمہاری بات سوفیصد سچ ہے 'نگر میں اس کو بالکل جھوٹ بھی نہیں کہہ رہا۔ آیا۔ سمجھ دار مرد ہواور جھے تم پر بھروساہے 'کیکن بیہ سوچو کہ جس کے بارے میں کمہ رہے ہووہ اب اس دنیا میں

ابنار کون 203 فروری 2016

Section

نہیں ہے "مگرجب وہ اس دنیا میں تھی۔ تب بھی تمہاری عزت تھی جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرواور ان سوالوں میں خود کومت الجھاؤ ،جن کے جواب تمہاری الجھنوں کواور بردھادیں اور تنہیں کسی قسم کی شرمندگی ہے

د چار کردیں۔" دوچار کردیں۔" ''دلیکن ۔۔۔ اِنس یا ر۔۔۔ کسی کی جان جلی گئی۔"

''جان جلی گئی جواب واپس نمیس آنگتی تو پیرفا ئده...اس کیے جس چیز پرابند نے پردہ ڈال دیا اسے بے پردہ مت کرو۔"اس نے بات مکمل کرکے حدید کا چرود میکھااس کی سرخ آنکھوں میں نمی کی تہ بردھ رہی تھی اور چرہے پر بے

' نتاکرب آنگیز کیفیت… آنس نے اپنے دونوں ہاتھ حدید کے شانوں پر جمادیے۔ ''ان دروا زوں کا بند رہنا ہی بہتر ہو تا ہے میرے بھائی۔ جن کے تھلنے پر ہمیں اندھیروں کے سوا اور پچھ نہ ملے اور ہم اس اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ نے کے چکرمیں خود کو کسی گڑھے میں گرا بمیٹھیں۔'' حدید نے جواب دینے

د بچھوڑ دوایند پر۔ ہرمعاملہ اور نکال لوخودِ کواس فیزے۔ وہ جیب تیک تمہاری بھی۔ تمہاری وفادار رہی بس بیہ یا در کھواور زندگی تمے سفر میں آگے کی جانب دیکھو۔ ابھی بہت زندگی باقی ہے اور زندگی آیک نعمت ہے۔ کوئی بے کار شے نہیں۔ جے یوں خود کو بے کار کے واہموں میں الجھا کر ضائع کیا جائے۔"

گو کہ جدید کی اس بات نے اس کا اپنا دل بھی کانی بجھا دیا تھا مگر اس وقت وہ وہاں اپنے بھائی کا حوصلہ بردیھانے اے زندگی کی طرف واپس موڑنے کے لیے یہاں آیا تھا۔اے خود کوبشاش دکھانا ہی تھااس کیے زبردسی مسکراکر اے اٹھاتے ہوئے بولا۔

''حلوبا ہر آؤ۔ سوہا جائے بنا رہی ہے۔ مل کر بیتے ہیں اور بیٹھ کرٹی وی دیکھتے ہیں۔''حدید اپنی کیفیت سے نکلایا نہیں 'کیکن انس کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔

چند گھنٹوں کے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ بیرونی ملک روا نگی کے لیے اور وہ اکیلا ہی کب سے کمرے میں گھسا' پیکنگ میں مصروف تھا۔ سکڑے ہوئے ہوئے مونٹ مسلوث زدہ پیشانی اور مایوس آئٹھوں کے ساتھ وہ حیب چاپ اپنے کام میں مصروف تھا۔ گزرے ہوئے دن کسی فلم کی ماننداس کے میں ایک کے بعد ایک جگہ لیتے جارہے تھے۔ بار بار اس کا دھیان بھٹک جاتا۔ کام رک جاتا اور وہ کسی ایک زاویے پر جمال کی تمال رک کرسوچ میں کم ہوجاتا۔ یو نئی کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے کوئی دھیان کھومتا پھرتا۔اسے حال میں داپس لا ٹاتواٹھ کر پھرے سامان سمیننے لکتا۔ایسے میں دروا زے پر ابھیرے والی آوا زیروہ کرنٹ کھا کریلٹا تھا۔

''ولیدِ…''وہ دہلیز پر کھڑی بھی اور شاید پہلی بار اس کا نام لے کرا تنی نرمی ہے اسے پکارا تھا۔وہ پلٹا ضرور 'کیکن

بے حد ساکت وجامہ تاثرات کے ساتھ۔

"تم جارہے ہو۔"وہ یو نئی بولتے ہوئے اندر آئی۔ولید کے ساکت وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔اس نے دھیرے

''جی ۔۔ واپس بتے جانا ہی تھا۔'' ماہا سے بغور دیکھتی نزدیک آکر کھڑی ہو گئی۔اسے اپنی باتِ کرنے میں بے حد تقاروه زراسا که نکاری پھریات شروع کی۔ ۱





«حبيب جائة تھے كه تم نه جاؤ-' ''ہاں میں جانتا ہوں۔ میں خود بھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن ۔۔۔ بھی بھی ہمارے چاہنے ہے کچھ نہیں ہو یا۔۔۔ ''وہ رخ موڑے بیک میں جانے کیا ڈھونڈ رہاتھا۔ بھر پکٹالواس کے ہاتھ میں ایک امپور ٹڈ چاکلیٹ تھی۔ ''بیالیں۔ میری فیورٹ چاکلیٹ ....''اس نے ریپر کھول کراس کی طرف بردھایا۔

' یہ کسِ خوشی میں۔'' وہ اس کے دوستانہ اندازے ذرا ریلیکس ہوکر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور جاكليث كاايك فكزامنه بين ذالا

''آپ نے پہلی بار میرا نام پکارا اور وہ بھی اس قدر نری ہے ... اسی خوشی میں سمجھ لیں۔''ماہا کیک دم ہی ہنس اليكن وه ذراسا مسكرا ديا- چند لمح خاموشي ربي وليداب اين بيك كي زب بند كرر باتها-"إدراكريس كهول كه ميں بھى يمي چاہتى ہوں كه تم نہ جاؤ...."ماہانے اسے بالكل اچانك ركتے اور جرت سے

خود کود مکھتے ہوئے پایا - تو دھیرے سے بات مکمل کی-

''تو پھر۔ کیا کہوگے تم۔۔''وہ چند نمجے یو نئی اسے دیکھتارہا۔ پھراس کے لیوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ "تومیں کموں گاکہ میں نے آپ کوچاکلیٹ کھلانے میں دیر کردی۔"

زندگی کے سینے پربت جھڑنے جتنے بھی زخم لگائے تھے۔ گزرتے وفت کی بمارنے اس پر اپنا مرہم رکھ کرمند مل کردیے تھے۔اب ہرسوسکون تھا۔خوشیوں کی فراوانی تھی۔ایسی ہی موسم بمار کی ایک چیکیلی روشن کہیے 'جب تازہ کردیے تھے۔اب ہرسوسکون تھا۔خوشیوں کی فراوانی تھی۔ایسی ہی موسم بمار کی ایک چیکیلی روشن کہیے 'جب تازہ اور كرم الا بيخي ملى دوره بي كي خوشبو 'تاشيخ كي اشتها كواور بردهار ،ي تقي-

ڈریٹنگ نیبل کے ٹائینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ 'چونک گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے نم آلود بالوں پر تھا۔ کلا ئیوں تک بھری دہکتی ہوئی مهندی اور جسم و جال سے پھوٹتی آیک معطری خوشیو کی ان کی کھی داستانیں خود میں سمیٹے ہوئے می- نسی نے دروازیے پر دستک دی ساتھ ہی سوہا کی آواز سنائی دی۔

'دعفت ....سب لوگ پہنچنے والے ہیں۔ جلدی سے تیار ہوجاؤ۔''اس نے جلدی سے اٹھ کر دروا زہ کھولا۔ باہر کھڑی سوہا کواندر سے گلابوں کی مہک کی لیٹ سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔

''ماشاءالله!اس وقت تو کل ہے زیادہ مہلی مہلی لگ رہی ہیں محترمہ۔۔''دہ بری طرح جھینے گئے۔ ''اچھاسنو!جلدی سے حدید بھائی کو بھی جگادو گیارہ بچنے والے ہیں۔ پھرامی لوگ آجا ئیں گے تواچھا نہیں لگے گانا۔"وہ سرہلاتی ہوئی دروازہ بند کرکے بلٹی اور بستربر محو خواب وجود کے نزدیک آئی۔وهیرے سے شانہ ہلاتے

ہوئے لیکاری۔

"حدید...حِدید...اٹھ جائیں... پلیزبت در ہوگئ ہے۔"اس کا انداز بے حد نرم اور دھیما ساتھا۔ سوئے ہوئے وجود میں کوئی حرکت نہ پاکروہ جھکی اُور دھیرہے ہے دوبارہ اس کا شانہ ہلانے کی خاطم ہاتھ بردھایا۔ حدید نے ایک دم اٹھ کراس کی کلائی پکڑتی جاہی 'مگروہ ہوشیار تھی۔ایک دم پیچھے ہٹی اور ہنس کربولی۔

" بجھے پتا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں۔ بے پڑے ہیں۔"حدیدنے اٹھ کربیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور نیم وا

أنكهول سےات دیکھتے ہوئے بولا۔

''بیوی کوانتا بھی تبضِ شناس نہیں ہوتا چاہیے۔''عفت کی کھلکھلاتی ہنسی کے پھول ہمحہ بھرمیں اس کاوجود'

ابناركون 265 فرورى 2016 ج

READING Region



XX XX

### شنرادی کا ئنات بونس



کیا پکاؤں رات کے لیے۔ منید نے کچن سے عانکا۔

"الے کیارپاتا ہے۔کوئی من سلوی تو نازل ہونے سے رہا ماش کی دال بنالو بھتی ہوئی۔" امال نے پالک کے ہے جنتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔وہ ابھی بدھ بازار سے آئی تھیں۔ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔اور اب وہ کھٹا کھٹ تیزی سے پالک کے پتے چن رہی تھیں۔ اندازہ لگانا آسان تھا۔ کل کے مینو میں پالک تیار ہونا تھا۔ منید چابک وسی سے برتن دھوکر ٹھکانے تیار ہونا تھا۔ منید چابک وسی سے برتن دھوکر ٹھکانے لگار ہی تھی۔ پاس ہی نبیلہ بھابھی چو لیے پر توا رکھے شکر تھاکہ لائٹ موجود تھی" جلدی سے برتن دھولوں شکر تھاکہ لائٹ موجود تھی" جلدی سے برتن دھولوں پر موٹر لگا کر پانی چڑھاؤں گئے۔ منید کے فناف چلے ہمی حرکت کی۔ ہاتھوں کے ساتھ زبان نے بھی حرکت کی۔ ہاتھوں کے ساتھ زبان نے بھی حرکت کی۔ ہاتھوں کے ساتھ زبان نے بھی حرکت کی۔ ہیں ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نے بھاکا آبار سے دیما ہوا یائی کم آرہا ہے۔ "نبیلہ نبیلہ نبیلہ نے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بیانہ نبیلہ نبیلہ نبیلہ نہ کھوٹوں کے بھاکھوں کو بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھوٹوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھوٹوں کی بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھاکھوں کی بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھاکھوں کی بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھاکھوں کی بھاکھوں کی بھاکھوں کے بھاکھوں کی بھاک

"ہاں اوپر منکی میں پانی ختم ہوگیا ہے۔ شکرہ اہا نے زیر زمین نمنک بھی بنوالیا تھا۔ ورنہ کتنی مصیبت ہوتی پانی کی کتنی کمی ہے۔ "منید نے عاد تا "شکر کا کلمہ بڑھا۔

پیمادودو-"ڈیڑھ سالہ فہد منہ بسور تاہوا کین میں داخل ہوا۔

۔ ''جی جانو لے کر آرہی ہو میرے بیٹے کو بھوک گلی ہے'' بھابھی نے محبت سے کہا تھا اور جلدی جلدی روٹیاں لینٹنے لگیں۔

''منیہ بیٹا یہ پالک وھو کرابال لو-اور جلدی سے چتنی بھی بنالولائٹ کا کوئی بھروسانسیں ہے۔"امال کٹی ہوئی یالک کی برات اٹھائے چلی آئیں۔ وجى امال تى صرف ياك خريد كرلائى بى - كوئى اور سبزی بھی کے آتیں دو دن کی مجھٹی ہوجاتی۔ منیں نے چولہ اجلا کریانی ہوائل کرنے رکھا۔ دسبزیوں کو تو آگ گلی ہوئی ہے وہ تو تمہمارے ابا نے کئی روزے پالک بکانے کی فرمائش کرر تھی تھی سو لینی پڑی۔"وہ مؤکراندر جاتے جاتے بولیں۔ منیہ اپنے لعرمیں سب سے چھوٹی تھی۔اس سے ایک بہن اور بھائی برے تھے۔ اور دونوں شادی شدہ زندگی میں خوش اور مکن تھے آیا کے تین نیچے تھے اور بھیا کا ایک بیٹا تفا گھر بھر کی جان مخمد۔ ہراتوار کو مریم آیا میکے کا چکر لگاتی تھیں'ان کے ساس سسرِ انتقال کر نیکے تھے۔بقیہ ئند دبور شادی شدہ اپنے آپئے گھروں میں رہتے تھے۔ ایس لیے آبا کو تکمیل آزادی تھی۔ان کی اپنی راجد ھانی تھی۔ ہرسنڈے کو آلو گوشت' آلو مرغی اور آلو قیمہ کا ميلّه ضرور لكّا تفا-ان كأكمرانه بهت غربيب تونهيں ہال سفید بوش تھا۔ مختلف اقسام کے اٹالین جائیز اور فرانسینی کھانوں کے نوش جان کرنے کا تو خواب میں

سائٹ ٹاؤن میں تغییر شدہ پرانے وقتوں کا برے
سے آنگن والا گھرمینیہ کی سلطنت تھا۔ جس کے کچے
آنگن کی مٹی کو وہ برابر پائی کے چھڑ کاؤ سے دباتی رہتی
تھی' درنہ ایک جھو تکے میں مٹی کی ہلکی ہی تہ پورے
کمروں میں جم جاتی تھی۔ گھر بلو کام کاج صفائی
ستھرائی۔ بہی مصروفیات دل لگانے کا سبب بنتیں۔ نھا
فید گھر کی رونق تھا۔ اس کی معصوم شرار توں سے آیک
ہلچل کا حساس نمایاں رہتا تھا۔

کل ہفتے کو ہی آیائے مرغی لاکر رکھ دی تھی۔ اور اب وہ مکمل طور پر بھونے میں مگن تھی۔ کوئی دو تین قسم کی ڈشنر تو تیار تو نہیں کرنی تھیں۔ جو ہڑپونگ کا اجساس جاگیا۔ تھیکے بنا کرہان باٹ کی زینت بنا چکی

> ھے۔ ابنار کون (266 فروری 2016 کے۔



بھی سوچا نہیں جا تاتھا۔

. ان کو گیٹ ہے ہی چھوڑ کر چلے کئے تھے۔ "السلام عليكم كياحال بين-"وه ان كي گلے لگی-«تھیک ہوں محریاتم سناؤ۔"وہ مسکرائیں۔ "اندر تو آنے دے وہیں باتیں نہ تمام کرلیتا۔" اماںنے آوا زلگائی۔ "آداب امال حضور المالي في الله المال حضور المال حضور المال حضور المال حضور المال حضور المال المال المالية الما شفقت بجيروايا يح آزادانه كهوم رب تص "بھابھی لگتاہے گھریر نہیں ہیں۔" آیانے کھریر جھائے جمودے اندازہ لگایا۔ورنہ اب تک فہد آکران کی ٹائلون سے لیٹ جاتا۔ "ال كل بى كى بي-"المال في جواب ديا-"اوركيا چل رہائے-"وہ آنكن ميں جھي چاريائي

"ویسے کیا بات ہے ہر سنڈے کو روایتی یا کستانی کھانے تیار ہوتے ہیں۔ ڈانجسٹوں کی ہیروئن تو چکن جاؤمن عیکن شاسلک تیار کرتی ہے۔ اور میں تو ہر سنڈے کو بوٹاٹو چکن تیار کرتی ہوں۔"وہ اپنی سوچ پر خودای ہس دی۔ " ارے ہاں وہ تو ہیروئن ہوتی ہے جب ہی تو بدلی کھانے ریکاتی ہے میں کوئی ہیروئن کا مقابلہ کرسکتی ہوں "اس نے خود کو تسلی دلائی۔ ودکل میں بھی اماں کے ساتھ بازار جاؤں کی ورنہ امال سبزیاں مہنگی بہت ہیں کمہ کہ آگے چل دیں گی-"اسنے ارادہ کیا۔ گیٹ دھڑوھڑایا۔ "ضرور آیا آیک ہیں۔"وہ قیاس کرتی دروازے تک

آئی۔ حسب توقع آیا کو دمکھ کروہ کھل اٹھی۔ ندیم بھائی



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

تیرے ان مونے رسالوں سے تو میں عاجز آگئی ہوں۔ جانے کب بردی ہوگی۔" وہ بردبردا تیں۔ مگر کیا کر نئیں جھوٹی سے وہ محبت بھی کرتی تھیں۔وہ اس کی بري بري تو تهيس البته جھوئي جھوئي خواہشات ضرور پوری کرنے کی کوشش کرتیں۔ دوسان '' ''سنیں یہ ریسیپی بک گننے کی ہے۔'' رسالے خریدنے کے بعد بک اسال پر ایک پرانی حالت کی رىسىپى بك پراس كى نظريدى-ئیہ سوروپے کی ہے بابی پرانی ہو گئے ہے اس لیے ای ورنہ تو اس کی قیمت تین سوروپے کی ہے۔"اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ '' بیر لیں۔'' اس نے مٹھی سے مڑا ترانوٹ نکالا۔ جواس کی بحیت تھا۔ حیب جاپ بے منٹ کر کے بک یرس میں رکھ لی۔ ول تھا کہ خوشی سے معمور ہوگیا۔ أس كاكئي دفعه دل جابا تفا'جو رسالوں ميں مختلف بيف اور چکن کے بکوانوں کے نام پڑھتی ہے۔ان کوٹرائی کر "ارے یہ کماں سے آئی ہے۔" گھر آگراماں نے جوبك ديكهي توالمنتجمس يوجها-" به وہل بك اسال سے لى ہے۔" اس نے اطمینان ہے جواب دیا۔ "ان تركيبون تے يحيے كتنے بيے پھينك كر آئى ہے۔"وہ ڈیٹ کربولیں۔ ''اماں سورو ہے کی لی ہے۔ دیکھیں تین سو کی ہے مگر سوکی ملی ہے کتنے مشہور شیعیت نے مرتب کی ہے۔"وہ جوش ہے کہتی رہی۔ بیہ غور کیے بنائے امال کاچہرہ مارے طیش کے سرخ ہورہاہے۔ ''کیوں ستاتی ہے مجھ برمھیا کو'اللہ کی مار سوروپے میں ایک دن کی ہنڈیا کی جاتی ہے۔ محترمہ تر کیبوں کا لارا کیے چلی آرہی ہیں' ماں سے مشورہ کیے بغیر' لوگ بھوکے مررہے ہیں ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ ادھر ہم وطن اب چک چک لوندے اڑائی گے۔"وہ · غصے سے لال پیلی ہور ہی تھیں۔ ''جھوڑنے اماں بھی ہے۔ نہی تو شوق بورے

پردرازہو کئیں۔ ''مینیہ سالن نہ جلے دھیان پر کھنا۔''اماں نے ہی کی توجہ کچن کی طرف مبذول کرائی۔ ''نہیں اماںِ ابھی تو شور ہا ڈال کر پکنے رکھا ہے۔'' اس نے بھی ٹائکیں اوپر کر کے پشت کو تکیے سے لگایا۔ '' باتوں کالامتنائی سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بہن کویائی کا یوچھ لو۔"انہوں نے اسے شرمندہ کیا۔ ''اوہ سوری آئی۔''وہ اٹھ کھڑی ہوگی۔ ''نہیں بیٹھو جھوڑو پانی میں ٹی کر نکلی تھی' ہاتیں كرتے ہيں۔" وہ بازووں كو كرون كے نيچے ركھتے ہوئے پولیں۔ حسب عادت وه باتول میں پوری طرح مشغول ہو گئیں تواجانک سالن کی تیزخوشبونے منید کو کجن کی طرف سرید دو رف بر مجور کردیا۔ شکر تھا مرغی لگی نہیں تھی کچھ در کی تاخیراس کے جلنے کا سبب بن

''یار نبیله کوبھی جانا ہو تا ہے۔ ورنہ میرا تو دل کر تا ہے۔اتن پیاری بھابھی کواپنے میکے میں ہی رکھوں۔" مریم آیا کچن کے دروازے سے ٹیک لگا کر پولیں۔ '' ہاں اللہ کا شکر ہے۔جواتنی پیاری مخلص بھابھی عنابت کردی۔ورنہ آج کل کی بھا تھیوں بہوؤں کے توبہت <u>ے قصے سننے کو</u>مل جاتے ہیں۔"وہ شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہوئی۔ نبیلہ بہت نیک طبیعت لڑی تھی۔ جو یکنا کھالیتی تھی۔ وہ بھی مُل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھے۔اس نے بھی امال کی تلخیاتوں کابرانہیں منایہ تھا۔اماں بھی اکٹڑاو قات کم آمرنی اور زیادہ اخراجات کی دجہ سے تکنح ہوجاتی تھیں۔

ورنه عموما "وه بهت نیک اور ایجھے دل کی مالک تھیں۔

''چل جلدی ہے برقع او ڑھ لے بچرگھرجلدی آنا ہے۔ "وہ جادر او راحتے ہوئے بکارنے لکیں۔وہ دونوں بإزار جانے کے لیے نکل رہی تھیں۔ الل مجھے دو رسالے ولا دیجیے گا۔اس نے فرمائش

🔑 ابنار کون 268 فروری 2016 ج

NEG! OU

لے آؤل گا۔"اس نے کامیانی کاذکر کیاجوابا کی حمایت ے حاصل ہوئی تھی۔ ''حپلوبیہ تواحچھی بات ہے بھرکیاٹرائی کرنے کاارادہ ''وبی تو میں سوچ رہی ہوں اتنی ساری بیسپیز ہے کس کا متخاب کروں۔"اس نے بے چار کی ہے ' میلومل کر ڈھونڈتے ہیں۔وہ اہم ڈش کون سی ہے جوِ ہاری بیاری منیہ ٹرائی کرے گی ۔"وہ عاد تا" مسكرائيں۔وہ بھاگ كرريسىيى بك اٹھالائی۔ ''لبنانی کیاب...اس میں آدھا کلو قیمے کاذکر ہے۔ ہارے ہاں تین پاؤ آتا ہے۔ بیر تھیک رہے گی پکانے میں۔" منید کی نگاہیں لبنانی کبابوں کی ریسیبی المكس- قيمه "آلو" پياز اللي ميكروني...وه ميكروني پر تھوڑاا تکی۔برے ٹماٹر الملےمٹر۔ "ارے اب بیرا بلے مٹر کہاں سے لائیں گے۔" ' بچلوچھو ژو کمابوں کی کوئی اور سی ترکیب دیکھتے ہیں۔"بھابھینے نسکی دی۔ ''چکن چاؤمن مرغی'شمله مرچ' گاجر' ثماژ' پیاز' بند گوبھی اف مالک اماں تو کھری کھری سنادیں گی۔ بھابھی نے چکن چاؤ من کو مسترد کیا۔اس طرح کئی

بولیں کی تینعدد سزیاں۔۔اس سے تو آلو مرغی یکالو۔`` بکوان تو قبولیت کی گھڑی کو بہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ کسی میں اشیا خوردونوش کی زیادتی تھی کسی میں جو نام سنے بھی نہیں تھے وہ چیریں درج تھیں۔ جنہیں ڈھونڈے کے لیے کسی سیراسٹور جانا پڑتا۔اور اوون کاذکران کے ارمانوں سے پڑھی ریسی بر معمول کے بادل ثان دیتا۔ بالا خریند بھاوج کی نظریں چکن تنجر پیکس - اس میں درج کچھ اشیاء میسر تھیں - پچھ

منگوانی پڑتیں۔ ''اباسرے کی ایک بوتل' لیموں اور مرغی کے ساتھ '''اباسرے کی ایک بوتل' لیموں اور مرغی کے ساتھ آورک بھی لے آئے گا۔"اس نے ابا کو حسب ضرورت سامان بتایا۔

كرنے كى عمر ہوتى ہے جانے ديجئے۔" بھابھى نے امال

''اس نے فرمائش کی مجھے رسالے دلاد پیجیے میں نے ولادیے ہے بچھے کیا خبریہ مفت کامال سمجھ کر سورو یے منہ و کھائی دے آئے گی وہ بھریں۔

''امان مجھے نہیں پتا تھا آپ انتاغصہ ہوں گی میں ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہوں<sup>، آ</sup>پ خوش ہوجائیئے۔" وہ روہائسی ہوئی۔

''اب اس کو رکھو باوا سے پیسے لے کر پکانا ویکھوں کی صاحزادی کیا تیرمارتی ہیں۔"اماںنے پیچه پھیر کرناراضی کااظهار کیا۔

"بپاری اماں آپ دیکھیے گا آپ کی صاحزادی کیسا مزے کا کھانا بنائیں گی۔ آپ انگلیاں جا تی رہیں گ۔" اس نے دلارہے مال کی گردن میں بانہیں ڈالیں۔ "چل راے ہٹ مرضی کر کے چیکارنے آئی ۔"ان کے منہ بنانے پر۔ نبیلہ بھابھی کی ہنسی نکل

<sup>و</sup>تم ہنس کراہے اور چڑھادے دے رہی ہو۔''ان کارخ نبیلہ بھابھی کی طرف ہوا۔ نبیلہ کی ہسی کوبریک "امال كيايكاناب-"

''اس میں سے ہی چھ یکالو۔'' وہ انواع اقسام کی سبزیوں کی طرف اشارہ کرتی وضو کرنے چل دس۔ # # #

و بھابھی آپ اس سنڈے کواپنی ای کے گھرجائیں گی۔"اسنے دریانت کیا۔ وونہیں اس وقعہ تو نتیں جاسکوں گی بھابھی نے اینے میکے والوں کی وعوت کی ہے اچھا نہیں لگے گا جِاوَلُ کی توبیہ ''وہ ہاتھ پلوسے پو تچھتی ہوگی اس کے برابر

بلنگ پربیٹھ کئیں۔ ''اچھا دراصل میں نے سوچا کہ اس دفعہ آپا آئیں ''' گی تو کچھ خاص یکالیا جائے۔ اور میں نے اباسے یوچھ لیا ہے انہوں نے کہاہاں بیٹائم کسٹ بناکردے دیٹائیں READING

**Reallon** 

'' فکر نہ کروانتے مشہور شیعن کی ریسپی ہے ضرور مزے کی ہے گ۔''نبیلہ نے بھی آگر گفتگو میں شمولیتانحتیاری۔ . ''لگاہے باگڑ ملے آگئے ہیں۔'' آپاشور سن کر قیاف لگاتی با ہرنگل تمئیں۔ وو آئی جلدی سے پالیاں لے آئے۔ ہم آئس كريم لائع بين-" آيا مح بينے في جوش بھرى آواز و ولار ہی ہوں۔ "وہ پیالیاں لے کر کمرے میں پہنچ تدمیم بھائی ہے علیک سلیک کرکے وہ امال کے برابر میں بیٹھ کئی بیچے پر جوش ہورہے تھے۔اماں نے سب کو أنس كريم وال كردي-"منيه بير لے لو-" ابا آگئے بتھے۔ وہ آنگن میں آگئ ابا کے ہاتھ سے سودا کے کر پکن میں چلی آلی۔ پہلی دفعہ وہ کسی روایتی ڈیش کے بجائے چکن کودو سری شیب میں تبدیل کررہی تھی۔ ململ طور پر توجہ دے کر اس نے سارا کام نبٹایا۔ محنت کے صلے میں چکن کاجنجر ك ممك يوراكم ممكن لكار ''خوشبو تو زبردست آرہی ہے۔'' بھابھی نے گرا ں بسرے ''ہاں بھابھی مگریہ تو بغیر شور بے کی وُش ہے کیسے بوراہوگا۔"اسنے سرسرانی آوازمیں بوجھا۔ ''ہاں بیہ توہے اس میں چکن ڈیرٹیھ کلو لکھا تھا۔ ہم نے ایک کلولیا ہے۔ اور ۔ وہ سوچنے لگیں۔ ''ایسا کرتے ہیں۔ چھ انڈے رکھے ہیں ان کاسالن بنالیتے ہیں۔ تم اتبا کرو اندے ابالنے رکھو۔ میں آلو کا سالن بناتی ہوں۔"بھابھی نے حل پیش کیا۔ 'یہ کس طرح کاسالن ہے۔"اس نے حیرت سے '''یہ خاص پاکستانی سالن ہے۔ ہمارے گھر میں بنا كريا تفا-اللے اندے چھيل كريليث ميں ركھتے ہيں۔ اور سرونگ ڈش میں آلو کاخوب تھی والاسالن ڈال کر

''احچھا بیٹا جو تمہاری مرضی۔'' وہ بازار سود .لانے چل دیے۔ "اے لڑی بیسر کم کی بوش کیوں منگوائی ہے۔" امال نےاہے مخاطب کیا۔ ''ال آج ہم چکن جنجریکارہے ہیں اس میں سرکہ ملاؤل گ-"اس نے جوابا" کما۔ "جمنیں کیاتم جانو تمہارا کام۔"وہ بے زاری سے کمہ کراٹھ گئیں۔ ''ہوں۔''وہ آیک لفظی جواب دے کر کچن میں چلی آئی۔ صبح کا تاشتا کچھے دریہ قبل ہی اختیام پذیر ہوا تھاوہ برتن وهونے گئی۔شکرہے نمک لال مرج مری مرج يها دهنيا كار فلور ، ليمول ، ثيل آلو ثماثر بيا زوغيره موجود تنتے اس نے شکر کاپہلوڈ ھونڈا۔ "منید میں آگئ-"مریم آپاکی چنکتی ہوئی آواز کچن تك آئى ـ وه با ہرنكل آئى۔ "آیا کیا حال ہے۔" "فرسٹ کلاس تم سناؤ۔"فمد کمرے سے نکل کر آنگن میں آیا۔ آیائے بردھ کراہے گود میں اٹھالیا۔ ''نبیلہ کیسی ہو۔''یانی کا گلاس کیتے ہوئے آیانے خیریت دریافت کی۔ ''ٹھیک ہوں آپ سنائیں بچے نظر نہیں آرہے!۔ اس نے متلاشی نگاہیں دوڑا میں۔ "باب کے ساتھ آئس کریم لینے گئے ہیں۔" انہوںنے بتایا۔ "امال كدهرين-" ومنهار بی بین میں برتن دھور بی متھی ابھی آتی ہوں۔"وہ معذرت كرتى واپس مولي۔ تيزى سے ہاتھ چلاتے ہوئے دھلے برتن اسٹینڈ پر رکھے۔ ''اور بھئی چکن کا جنجرتیار ہورہا ہے۔'' آپا کچن میں داخل ہو ئیں۔ ''جی آپا بھی تو تبار ہو گا۔اباسودالانے گئے ہیں۔'' ''جی آپا بھی تو تبار ہو گا۔اباسودالانے گئے ہیں۔'' وہ یقیناً ''نبیلیہ کی زبانی ساراواقعہ س کر آئی تھیں۔ ''وعاہے کیہ اچھاہنے درنہ امال صحیح سنائیں گی۔''وہ المالا المحتبول Section

بیش کرتے ہیں۔ انڈے ڈال کر مزے سے کھاؤ۔"

بھی نہ چکھ سکی۔ِالٹا دو سرے سالن کا خرچاالگ ہوا۔ اتنے پیپول میں کسی بھوکے کادو ٹائم چولہ اجل جا آ۔" ان کاسانس پھول گیا۔

''دیکھ بیٹا یہ آمیروں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ ہم جیے سفید یوش ان ریسپیز کو صرف پڑھنے کی حد تک ومکھ سکتے ہیں۔ تم خور سمجھدار ہو۔ ہم الیی ڈیشیز افورڈ نہیں کرسکتے۔ ہارا ملک ایک غریب ملک ہے۔ ہمیں ہلکی ہے ہلکی غذالینی ہے اور ان بچے ہوئے پیپوں سے دو سرول کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں اجتماعی اتحاد کی ضرورت

ہے۔غیرملکی کھانے ایک تو زیادہ ترلوگوں کواجھے نہیں کیتے اور اس میں خرچ بھی بہت آ باہے۔اس سے اچھا تو کسی غریب کو کھانا کھلا کر ہم کو ان کی مدد کرنی جاہیے۔ ناکہ ہم این خواہشات کے بیچھے اندھے

ہوجائتیں۔"اہاکی تمہیر آوازنے کمرے میں چھائے جمود کو توڑا۔ امال نے مجازی خدا کو ان کے قول کے باعث پندیدگی سے دیکھا۔

"جى ابامين كل بى بازار جاكرىيە كتاب دايس كر آؤن گ- آپ نے مجھے بہت اچھی بات سمجھائی ہے۔ واقعی ہمیں اجماعی اتحاد کی ضرورت ہے۔"وہ بشاشت

ے مسکرائی۔ ''اللّٰد کاشکرہے ہم بہت سوسے اچھا کھاتے ہیں۔ اوري "امال في وقفه ليا-

''اور ہماری بیٹی بھی عقل مندہے۔''امال کے منہ ہے اپنی تعریف سن کروہ خوشی سے پھول گئی۔ ''أمال پھر ہم آج ہی امدادی سامان نکا گئے ہیں۔'' اس نے دل کی مرائیوں سے اپنے ضرورت مندہم وطنول کاد کھ محسوس کیا۔

"ہال گڑیا کیوں نہیں-"وہ خوش دلی سے بولیں-ماحول میں چھائی ہو تھل دھند چھٹ گئے۔اس نے وہ ر بسیبی بک اٹھائی اور اپنے پرس میں ڈالنے چل دی۔ کیونکہ اے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کراجماعی انتحادى جانب ببيلا قدم دهرنا قعا-

**\*\*** \*\*\*

انہوں نے آسیان لفظوں میں ترکیب نوٹ کرائی۔ سالن واقعی ہیں منٹ میں تیار ہو گیا۔ خوب صورت شكل والاياكستاني سالن-"ارے یہ کیا۔"المال نے حیرت سے آلو کے سالن

''یہ آلو انڈے کا سالن ہے اماں۔'' بھابھی نے فورا" کمالیکن اماں مزید خیالات کا اظهار نه کرویں۔ اماں خاموش ہو گئیں۔سب گھروالے سوائے بھیا آور ایا کے آلوانڈوں کا سالن کھارے تھے۔ صرف آیا کی فیلی ابا اور بھیا چکن کا ججرے لطف اندوز ہورہے تصد منید نے امال کو چیکے سے چکن کی کمی کا بتادیا تھا۔ اس دفت ِ توامال خاموش رہیں مگر بیٹی دایاد کے رخصت ہوتے ہی گویا بھٹ رئیں۔اس کوبلایا۔ "مرغی کاسالن ختم ہو گیایا بچاہے۔"پوچھا گیا۔

"حتم ہوگیا ہے۔"اس نے سرد ہوتے ہاتھوں کو

"اے نبیلہ یہ موتی رہسی یک کد هرہ؟اے ے کر آؤ۔" بھابھی نے ریک پر رکھی بک اٹھا کرامال کو

بیے اور خود جاکراسے کچرے کے ڈب میں وال كراك سانهول نے كرك تورول سے اسے

''نیک بخت اس میں اللہ کانام لکھاہے۔ ایبا کرنا بازار جاکراسی بک اسٹال والے کو ڈاپس کرکے آجاتا۔ خواہ مخواہ چیز برباد شمیں کرو۔ "ابانے مداخلیت کی۔ ''اچھا چکو ٹھیک ہے۔ مگر آئندہ س قسم کے شوق يورب كي توجهال آرا سے نينے والا كوئي نا مو گا-" اس پر تظرر کھتے ہوئے انہوں نے دبنگ آواز میں اپنا نام لیا۔سب خاموثی سے دِم سادھے بیٹھے تھے۔ بھیا البنته كحرير نهيس تتح وہ اپنے تشي دوست سے ملنے گئے

ومغضب تعذ الكحرمين نهين دانے امال جلي بھنانے اتنی مینگائی ہے۔ یہاں چک چک لوندے چل رہے و حراد الول كے منہ تك بھی نہ پہنچ سکے اور خود

ابنار کون 2010 فروری 2016

Section



🕁 مصائب ہے مت گھبرائے کیونکہ ستارے اندهیرے میں ہی حیکتے ہیں۔(حضرت لقمان رحمتہ اللہ علیہ)

تگهت....جملم

### ہیرے اور سونے میں فرق

حفرت شیخ سعدی ہے کہی نے دوست اور بھائی کے بارے میں دریا فت کیا۔ شیخ سعدی فرمانے لگے۔ '' دوست ہیرے ٹی مائند اور بھائی سونے کی مائند

وه مخض بهت جِيران بهوااور كهنے لگا۔ " حضرت! بھائی جو حقیقی اور سگا رشتہ ہے اے ، کم قبت چیز سونے سے منسوب کر رہے ہیں۔ اس مِن كيا حكمت بي؟"

نیخ شعدی نے فرمایا۔ ''سونا اگرچہ کم قیمت ہے 'بین آگر اوٹ جائے تو اے تیکھلا کراضل شکل دی جاسکتی ہے۔ بھائیوں میں آگر کوئی و قتی چپلفش ہو جائے تو وہ دوری ہو جاتی ہے۔ کیکن اگر دوستی کے رشتے میں کوئی دراڑ آجائے تواہے دور نهيس كياجا سكتا-"

وہ مخص چیخ سعدی کے حکمت سے بھرپور جواب س کر سحرزده ہو گیا۔

امن عامر .... فیصل آباد

🖈 جوزیادہ سوچتاہے'وہ زیادہ بلکتریات کر تاہے۔ 🖈 مثبت سوچ انسان کے لیے ترقی کی راہن کھولتی

🖈 جوسوچتا نہیں ہے 'وہ کوئی قابل ذکر کام نہیں کر

<u>حضورا کرم صلی الله علیه و سلم نے فرمایا</u> حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے قرمایا-"اے ابو بکر اِتین باتیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات بیہ ہے کہ جس بندہ ہر کوئی طلم وزیادتی کی جآئے اور وہ محض اللہ عزوجل کے کیے اس سے در کزر كرے (اور انقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے۔ ( دنیا اور آخرت میں اس کوعزت دیں گے) اور دوسری بات سے کہ جو مخص صلہ رحمی کے لیے دو سروں کو دینے کا دروازہ کھولے گاتواللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کواور بہت زیادہ دیں گے۔

اور تیسری بات سے کہ جو آدمی (ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بردھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گاتو اللہ تعالی اس کی دولت کواور زیادہ کم کردیں گے۔"

### برا برا لوكول كى بروى بالليس

🕁 خدا کے نزدیک بھترین دوست وہ ہے جو اپنے وو ت كاخيرخواه بو- (رسول الله صلى الله عليه وسلم) اس کے سچائی کی مضعل جہاں بھی دکھائی دے اس سے فائدہ اٹھاؤیہ نہ دیکھو کہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ (حفرت عائشه رضي الله عنها)

🖈 بانتے سے خوشی بردھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا پیج نصل بنتا ہے۔ (حضرت سلمان فارسی رضی

🏠 گناہ کا ترک ' توبہ کی کلفت سے آسان ہے حضرت عثان عني رضي الله عسة )

ابنار کون 2018 فروری 2016

Section

گوری آٹاگوندھ رہی تھی'نمک ِملاتا بھول کئی تحر<sup>م</sup>يا شاه.... كهرو ژبيكا بچے کی تعلیم کاس<u>ب سے پہ</u>لاحق بیہ ہے کہ اسے <u>ض</u>دی آور خود غرض نہ بننے دیں۔اس کی بے جاضید کو مجھی پورا نہ کریں۔ اس کی خوشنودی مزاج کا ہر کز خیال نه رکھیں۔ اس میں فرمانبرداری کی عادت پیدا کریں تو مجھیں کہ آپنے اسے آفات زمانہ سے بچا يا-(امام غزال) کشور منیر.... کراچی لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر سرف، بولنے سے پہلے تک! ہولنے کے بعد انسان اے کنظوں کا غلام بن جا تاہے۔(حضرت علی رہنی اللہ عنہ) \_\_\_\_ جنافرحان \_\_\_ دابن پور \_\_\_ خدید لغت 🖈 حماقت: يملے بيريد ميں حاضر ہونا۔ 🏠 رقم: جس کی ضرورت امتحانوں کے دوران ممتحن کوزیادہ ہولی ہے۔ 🕁 خالم: شعبه امتحانات. 🖈 عشی مشکل بر چ کارد عمل-🖈 کتاب: الیی خواب آور دوا ہے جسے کھانا بھی ئىي<u>ں ب</u>ر ئااور نىيند آجاتى ہے۔ 🖈 وأيدًا بجورات كويزهائي ہے نجات دلا ماہے۔ 🖈 جرمانه جب خرج بورا کرنے کاذر بعد۔ 🖈 سزا:جسے کوئی طالب علم نیچ کر شیں رہ سکتا۔ 🚓 صبر: جو حکومتی کارناموں کی دجہ پاکستانی عوام کو ہر وقت كرناره تاہے۔ ليبارثري بفكارجزون كأكودام 🖈 تقییحت جو صرف در سرول سے کیے ہوتی ہے۔ 🖈 وسپلن: جس کا سرئاری دفاتر سے کوئی تعلق

😤 سوچ انسان کو بغیر خرے چے جہاں جاہے 'جس جگہ چا۔ ہے 'پہنچا کرمفت میں سپر ہردا تی ہے۔ ﷺ پہلے سوچو پھرمات کرد' بھی بھی نفت اٹھانا نہیں 🖧 سوچ کا دائرہ وسیع کرو۔ محدود سوچ اقصان پہنچا 🖈 الحچمی سوچ انسان کو دو سردا ، کی نظروں میں بلند کرتی ہے۔ 🏠 اُنتر سوچنے کے بعد کیا جائے والا فیصلہ درست ﴾ الحچفی سوخ انسان کے خیالات کو نکھار دیتی ہے۔ ﴿ زیادہ سوچنے والا فضول باتیں کرنے ہے پیچ سکتا 🏠 سوچ پر بیوی کابھی پہرہ نہیں ہو سکتا۔ 🏠 الچھی سوچ ایک پھول ہے۔ جس کی ممک دو سرول کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ ⇔ سوچ ایک دریا ہے 'جس میں انسان ڈوب جا تا
ہے لیکن سانس بند نہیں ہوتی۔ حناكرن....پتوكي دولت عینک خرید سکتی ہے انظر نہیں۔۔

دولت: کتابیں خرید گئی۔ دولت: کتابیں خرید گئی ہے، علم نہیں... دولت: گفری خرید گئی ہے 'وقت نہیں... دولت: قلم خرید گئی ہے 'نگر خرر نہیں... دولت: دوائیں خرید گئی ہے 'نگر ضحت نہیں... دولت: نرم بستر خرید گئی ہے 'نگر فیند نہیں... دولت: عیش و عشرت خرید سکتی ہے ، مگر سکون

مصباح... سرگودها

📲 ساجن کی یادیں بھی کن کمحوں میں آجاتی ہیں

ابنار کون 273 فروری 2016 ج

حمداواجد .... کراچی



وہ مل کرگرادیں گے کوئی بہچان ہو وہ کمیں جوٹا ہنس ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو وعدہ نجھا تاہیے نفی کرتاہیے اپنی ذات کو خود کومسٹیا تاہیے مجتب بیں کسی بھی بات کی قسمیں ہنیں کھاتے

کر یا سف او کی ڈائری میں تحریر
میں پکوں ہے
جب کوئی حمین سایہ لمذ تاہے
میری آنکھوں ہے
میری آنکھوں ہے
میرے ہوتوں ہے
میرے ہوتوں ہے
میرے ہوتوں ہے
میرے ہوتوں ہے
میری میرم نغر مجلت ہے
میری میرم نوش میرک کوئی نجول کھلت اسے
میری میں کوئی کوئی نجول کھلت اسے
میری میں کوئی کرزتا ہے
میری میں کوئی کرزتا ہے
میری میراد کرتا ہے
میراد کرتا ہے
میری میراد کرتا ہے
میراد کرت

سلمی زبیرو کی ڈائری بیں تحریر

حن کرن می ڈاٹری بیں تخریر سنے رنیازی کی نظم

سیاسال اسے

ویران میحوں کی شہوں سے انہوتا

ویران میحوں کی شہوں سے انہوتا

عیابان و دشت و جس کی متحطرتی خوشی میں برفیلی

میں بجا آبا

در بیاؤں

اس کے قدموں کی اسٹ سینے

اس کے قدموں کی اسٹ سینے

اس کے قدموں کی اسٹ سینے

در آبی سے شب کو در بہوں درد وں سے

گراگی ہوں کی سے مہر مشکرک

میں ارسے بیانوں پر برند سے

مان ارسے جارسے ہیں

وان ارسے جارسے ہیں

وان ارسے جارسے ہیں

در مرسے و دوں میں جو توں پر

وان ایک میان انگوں میں جو توں پر

وان ایک میان انگوں میں جو توں پر

وان ایک میان انگوں میں جو توں پر

وان انگوں میں جو توں پر

وان میں جو توں بی جو توں پر

وان کی میں جو توں پر میں جو توں پر

وان کی میں جو توں پر میں جو توں پر

ور موسے ورد ورد کی میں جو توں پر

ورد میں جو توں پر میں جو توں پر میں جو توں پر

ورد میں جو توں پر میں جو توں پر

ورد میں جو توں پر میں جو توں پر

ورد میں جو توں پر میں جو توں چر توں جو توں چر توں جو توں جوں جو توں ج

دبے یافل آتے ہوئے مالی کود عصتے ہیں





عذرا ناصرٔاقعنی تا صروی ڈاپڑی میں تحریر سعداکڈ شاہ کی عزبل کوئی بات مذسہاری جائے زندگی کیسے گزاری جائے

اب نماشا نہیں دیجھا جاتا نوٹ بھینکو کہ مدادی جانے

عشیٰ بازی بھی عبب باری سے میتی مبلنے نہ بادی مبلئے

جسیل ، بادل یا موم طام متبری صورت آثاری علیے

میری قشمت تو تنہیں دلفتری حب سنوارو، يه سنواري ملتخ

پھیسز ہوتی ہے اسی کی جاناں مام نام سے جس کے پکاری جلنے

سعداً تی ہے مجھے سانس تو ہوں جیسے اکب ہیڑسے آدی جلٹے

نمره 'اقرأ کی ڈائری میں تحریر آبش کال کی پر نظر

كركية توساعقايين مکوئی میکنو، کوئی تالاُبھی لے آئے ۔ نامرم*زبری کی عز* ل رامنے تو ہو تو کدھر دیکھوں توسی محسوسس ہومدھردیکھوں

مانے کیوں تھے سے جی نہیں بھرتا بعن قدر يا بول ، جس قدر دعيون

ٹُو ہی کا فی سے عمر پھر کے لیے اور ہجھ سا نہ عمر ہمر دیکھوں

مجھیسل جیبی ہیں<sub>۔</sub> وہ کِنول آنکیس ان میں اکسہ دوز ڈوسب کر دیکیوں

ایک ہی شخف سبے بہت ناصر کیوں کوئی اور ہم سعت دیکھوں

کہکشاں انجم کی ڈاٹری میں بخریر حن عباسی کی نظم

دلول کی قیدسے آزاد محتت،

عتت كرالے والے كات اظهاد عتت كردس بي بر عمارے اس میں جو پیول ہے اس کو محنت كے صحيفے س كبس ركھ دو لداظهب ادمحبت توديون كامتيدسه وادبوتي

ت میں دوایت مچول دسینے کی ہت، بی خوبھورت ہے آتم آج محید کو بھول میت دینا تقالف ميري جاربت بيكه والبن كمير که میرے بیادی رسیس زمانے تسے بیدا ہیں کھے

ابنار کون 215 فروری 2016





م عِکرعشق نے بنیا دَ وفارتھ سطروں میں کہیں نام ہے آ ك فرست مين يبلا تقابو ايك یں ہے۔ نیسل آباد بے تودل نوٹ آتاسسے نوشح نی بھی محبّت کئی کی آخری جیس اوتی

محتت کے نام سے ہی اربجان مق افشال يران نودحرض لغنطول سعبب سیکر مباتا ہے وہی ہار مباتا





ر بوانصيب قرارجان، بوس قراريمي اب تبين وروسے میرا وامن نیر رہے یاالا رًا انتفاد بهت كيا، رّا انتفار بمي اب بني بجرچاہے دیکوانہ کردے یا آلڈ تھے کیا خرمہ وسال نے ہمیں کیسے دخ دیے ساں تری یادگاد بھی اکس خلیش تری یادگاد ہی ابہیں مِن کے تجمیسے جاند شارے کپ ملکے دوستن ول ، بے وار نظر دیے یا اللہ سيلام آباد مذيكے دہے ردگال دہے مذکر ارشیں ہیں نرگفتنگو وه نشاط وعده وصل كيا جيس اعتباد بمي استين ہے کی اب کوئی سخروے یا اللہ عشق سمحے بہتے جس کو وہ شاید وور كان شام عم م في سنا نهين مر تقا بس اک نادساتی کارشته اعجب وردنتا تنز بواك شورين ہرہے اور اُس کے درمیان نسکا مرسه مكان كي حبت يستقط فالرسب ويه ويه مسے بیام مرک مقا تیز ہوائے شدیں یں اس کو بھُول گیا ہوں وہ مجد کو بھول بعريه ول بركيول درستكسى ناكبانى بوئ ں کو ہوش رہتا ہے جرا ود عزودت یں ۔ اور معیلا جال کا ہم زبال کرتے دونوں دروری بن آه سرد دیت بن ھڑ گیا ہے تو یہ اس کی مہسسریاتی ہوتی فرق کچه بهنیں ایسا لغرست و مجتست پیں الماسعلى لابور یہ کسے وک بی صدوں کی درانی می دیتے ہی برسيدهي بات بيع ملنا مذملنا عشق بين انبيس كرول كى بوسسيده تھتوں سے در نہيں لگتا اس پہ سوپوکتے تو یہ مجی مسئلہ بن جائے گا يه مكن ب وه أن كوبوت كى سرمد يد ايماين برے یہ یں امی اک مدرا ہے نام ہے برندول كو مرايي برول سے تحد نہيں لگتا منبط کرتے کرتے دون مدعا بن ملنے کا \_ سودى عرب ال كيا تقا مسكون نيكا بول یس گوسته محوای بول اور چوکے دوال بول ہوتے ہیں مرے کس سے میراب برندے کی تمت تواشک تجرآ کل بی اکت کے ہیں گلش ک یردبط کمی نعس کا یابند چیس سے یں ودیا ہوں اور ہیں مرے احباب پرندے یاعنیاں سے کہو یہ گھیرائے اس بلكه عقل نے وصور کے كھائے یں سحبت میں اس مقام یہ ہوں جہال جس جگہ دل ترہے فرمان سکتے میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل کوئی دھڑکن ہے مذا نسؤنڈا منیگ وقت کے سابقہ یہ طوفان کھے ومين يتاعفا كمرتيري محتت كحيام مين زمر ادبریششاد منیبرهمشاد -ليكن تيرم يلان مين خلوص اتنا تقالهم تفكرانه برباد کرسف کے اود کھی داستے تھے ڈ ملے کیوں اہنیں مختت کا ہی خیال آیا





# كرن كاشت الأن

ے چھوٹے چھوٹے عکرے فرائی کریں۔ابان میں ایک کپ پسے ہوئے ٹماڑشال کریں۔ادرک انسن' کالی مرچ'گرم مسالا'لال مرچشال کرکے ہلکی آنچ پر بیس منٹ پکائیں اس کے بعد گاجِر' شملہ مرچ' بیند گوجھی ڈال کر تیز آنج پر دومنٹ پکائیں اور چولہ آبند کر دیں۔ اب آدھا پیکٹ نوڈلز کو ابال لیس اور ان الیے ہوئے نوڈلز کو کارن فلور میں ڈپ کرکے کرم تیل میں فِرائی کریں۔ آخر میں پہلے ڈش میں نوڈلز ڈالیں اور گوشت آور سبزیاں اوپر ڈال کر سرو کریں۔ السيبتل كزابي كباب

> آدهاكلو دو کھانے کے جمعے



הט תבה برادحنيا وبل روتی کے سلائس ددعرد ایک کھانے کا ججج كارن فكور بيكنكىياؤؤر



بيف ايند كريسي نود لز

كاتے كاكوشت آوهاكلو المينوداز آدها پکٹ 2.8 دوعرو شملهمرج دوعرد بندكوبهي یے ہوئے ٹماڑ كأرن فلور كالىمريج چينې لیسی لال مربیح ادرك لسن (باريك كفي موت) أيك كهاف كاجمحه ابك كھانے كاچچيہ وويسترشائرسوس آدهاجائے كاجمح بباكرم مسالا حسب ضرورت

و کھانے کے جمیح تیل گرم کرے اس میں گوشت







ایک پاؤ

ایک پاؤ

ایک پاؤ

ایک پاؤ

ایک پ

ایک پ

ایک پ

ایک پ

ایک پ

ایک پ

ایک پاؤڈر

ایک چائے کا چی

ایک چائے کا چی

ایک چائے کا چی

اسن پہاہوا

ایک چائے کا چی

تمام سبزیوں کو سلانسیز کی شکل میں کانے لیں۔ اس کے بعد میدہ 'بیسن 'کارن فلور 'لال مرچ پاؤڈر' ہلدی پاؤڈر' نمک 'گرم مسالا پاؤڈر 'کسن ' پیسٹ پیسکنٹٹ سوڈااور اوسٹرسوس کوایک پیالے میں ڈال کر مکس کریں۔ پھراس میں تھو ڑا تھو ڑآ بانی شامل کر کے تدرے گاڑھا پیسٹ تیار کرلیں۔اب آیک کڑاہی میں آئل گرم کریں اور کئی ہوئی سبزیوں کو آمیزے میں ڈیو آئل میں ڈیپ فرائی کرلیں۔ نکال کر نشو پیپر کے اوپر رکھیں اور چننی کے ہمراہ گرم گرم سروکریں۔ اوپر رکھیں اور چننی کے ہمراہ گرم گرم سروکریں۔

تلنے کے لیے

عرم مسألا ایک چائے کا چیچہ ثابت دھنیا ایک چائے کا چیچہ نمک حسب ذاکقتہ دو دھ ایک کپ ترکیب:

دُبِلُ رونی دودھ میں بھگودیں۔ باتی چیزیں قیمہ میں مکس کریں۔ مرال دار نہ کر کیں۔

آئل آئی آوهاکلو(ابال کرمیش کرلیں) آئل ایک کپ بموں کاجوس دوچائے کے جمچیے بیاز ایک عدد بیری مرچ دویا تین دری مرچ ایک چائے کا چمچیے ایک چائے کا چمچیے ایک چائے کا چمچیے ایک چائے کا چمچیے

سب سے پہلے کڑاہی میں آگل ڈالیں۔ جب بیل
گرم ہوتو پیازش کر براؤن کرلیں۔ پھراس میں البلے
میش کے نماز 'زیرہ 'چینی 'نمک 'لیموں کارس اور ہری
مرچ ڈال دیں اور ہلکی آئج برر کھ دیں۔ دودھ میں بھیگی
ڈبل رونی بھی قیمہ میں شامل کر دیں اور کباب بناکر
کباب سے کباب کی شکل میں بنا تیں 'تمام کباب بناکر
مسالے میں ڈال دیں۔ اوپر سے ہرا دھنیا ڈال کر ہلکی
مسالے میں ڈال دیں۔ اوپر سے ہرا دھنیا ڈال کر ہلکی
ر بندرہ سے بیس منٹ رکھیں 'آئج بہت ہلکی
ر کھنی ہے۔ جب تیل اور مسالا الگ ہو جائے اور
کہاب گل جائیں تو تھوڑا سامسالا اور دھنیا چھڑک کر
انارلیں۔ بہترین کڑاہی کباب تیار ہیں 'گرم گرم تان
کے ساتھ پیش کریں۔

### ويجيثيبل ثيمپورا

أيك بإوً أيك بإوً

الكَسَيَّادُ كُون 2010 فرورى 2016 ك

READING

Regifon

### مَجْ وَقَى الْحَالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينِينَ الْمُوالِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْ

اداره

ایک ریت کابل ہوتی ہے جس کے آس باس شک' بر گمانی اور بے اعتمادی کے جھکڑ' آندھیاں مسلسل زور آزمائیاں کرتے رہتے ہیں عقیدت میں حسد اور شکوہ نہیں ہوتا۔

(کاجل کوٹھا....مجمریحی وقت کی کمی سلمی زبیر- لاہور

امری قومسب کھ کرسکتی ہے۔ نہیں کرسکتی تووہ آرام نہیں کرسکتی۔امری اپٹے گھر بھی یوں جاتے ہیں جیسے دفتر جارہے ہوں یا ٹورسٹ ہوں۔ وہ ہرسال ہزاروں ناول خریدتے ہیں مگر آیک ود صفح سے زیادہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس وفت نہیں ہو تا۔ ہینے کے لیے وہ کامیڈی شوکی ڈکٹیں لیتے ہیں اور کامیڈین کو بنستے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود ہننے کے کرمہ قدہ نہیں ہے۔

(بث تميزمان.... ۋا كىژبونس بىث) تۇسىيەشامىن-ملتان

انسان

مشرقى لؤكيال

ہم مشرقی لڑکیاں بھی عجیب ہیں 'شاید محبتہارے بس کا روگ نہیں 'ہمارا خون و ضمیر شاید اس جذبے کے لیے موزوں نہیں۔ ہم محبت کر بھی لیس تواسے نبھانا مشکل اور اگر نبھالیس تو زندگی گزار نا مشکل۔ محبت میں ہونے والی وہ لیمج بھر کی لغرش' وہ ایک بل کی خود غرضی نہ ہمیں جینے دہتی ہے نہ مرنے دہتی ہے۔ پھر وہ محبت جو ہم نے بہت لڑکر اور دنیا سے مکر لے کر حاصل کی ہوتی ہے 'ہمیں اپنا سب سے برطاگناہ نظر حاصل کی ہوتی ہے 'ہمیں اپنا سب سے برطاگناہ نظر ماصل کی ہوتی ہے 'ہمیں اپنا سب سے برطاگناہ نظر حاصل کی ہوتی ہے 'ہمیں اپنا سب سے برطاگناہ نظر ہما 'گئی ہے۔ ایساگناہ جس پر ہم اضحے بیضے 'سوتے ہما 'لین خود سے وابستہ رشتوں کے بغیر زندگی گزار ہی شیں سکتے۔ شیں سکتے۔

(ده جو قرض رکھتے تھے جان پر ... فرخت اشتیاق) شاہدہ عامر ... کراچی

زندگی کی حقیقت

دندگی سب کے لیے ایک ہی سوعات نہیں لاتی 'مگر دندگی ہرا یک کاامتحان ضرور لیتی ہے 'مگر نا کامی میہ نہیں کہتی کہ جینا چھوڑ دیں۔ زندگی کو پوری طرح جینا ہی اصل زندگی ہے۔

(زندگاک کهانی...عائشه نازعلی) فوزیه ثمریث مهانیه عمران... گجرات

عقيدت

یہ عقیدت'محبت سے کمال آوپر کی چیز ہوتی ہے۔ محبت میں جذبات کا عضر زیادہ ہو با ہے اور عقیدت صرف اور صرف حقیقت ہوتی ہے۔ سنا ہو گا''محبت اند همی ہوتی ہے ''جب کہ عقیدت ایک دیدہ بینا ہوتی ہے' محبت' شکوے شکایتیں' سچ جھوٹ اور دو بے وقوف' ڈرامہ گیر' جذبات پسند افراد کے درمیان شاید







ویسے بھی بازار میں ایسے لوش بھی دستیاب ہیں کہ جو
آپ کے چرے کو سورج کی روشنی کے مصرائرات
سے بچاتے ہوئے آپ کے چرے کو نرم و ملائم بنا
سے بیں۔لوشن کے استعمال سے ایک برطافا کدہ یہ ہو تا
ہے کہ آپ کامیک آپ کم سے کم چھیلتا ہے۔ آپ کی
جلدی چکنی ہویا خٹک لوشن کا استعمال آپ کے میک
اپ کوچارچاندلگادے گا۔

كنسيلو كوبيس كے طور يراستعال بيجے

لوش ہے چرے کوصاف کرنے کے بعد گئسیلو کے چرے کوصاف کر لیجے۔ اکثر خواتین ہے سوچ کر کنسیلو کاستعال نہیں کرتیں کہ یہ تو برکار اور غیر ضروری چیز ہے۔ لیکن اس کا فائدہ اس کو استعال کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ماہرین کے مطابق کنسیلو کااستعال نہ صرف جلد کوچکدوار اور صاف بنا آئے بلکہ چرے پر موجودواغ دھبوں کو بھی چھپادیتا ہے۔ بہتر ہے کہ مالع کنسیلو کا استعال کیا جائے کے بات بہتر ہے کہ مالع کنسیلو کا استعال کیا جائے کے بات بہتر ہے کہ مالع کنسیلو کا استعال کیا جائے کے بات بہتر ہے کہ آئکھ جیسے نازک عضو پر بھی لگایا جا سکتا فائدہ ہے کہ آئکھ جیسے نازک عضو پر بھی لگایا جا سکتا فائدہ ہے کہ آئکھ جیسے نازک عضو پر بھی لگایا جا سکتا

### حشن في المان

100

خوب صورت چره

ہرعورت کی آولین خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد خوب صورت نظر آئے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی جلد ہیشہ ہی ایسی رہ کوئی داغ ہونہ ہی دانہ اور نہ ہی جھریاں ہلیکن در حقیقت بہت کم خواتین کا یہ خواب پورا ہویا باہے۔ البتہ کچھ تدابیرواحتیاطوں کے ذریعے ہم بہت حد تک اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے دریعے ہم بہت حد تک اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ آج کل بازار میں ہر طرح کی اور ہرجلد کے لیے مصنوعات موجود ہیں جن کے استعمال سے آپ کی گرشت نکھر بھی سکتی ہے اور آپ کی جلد کو تحفظ بھی مل سکتا ہے۔ انہی مصنوعات میں پاؤڈر اور فاؤنڈیشنز بھی سکتا ہے۔ انہی مصنوعات میں پاؤڈر اور فاؤنڈیشنز بھی سکتا ہے۔ انہی مصنوعات میں پاؤڈر اور فاؤنڈیشنز بھی سکتا ہے۔ انہی مصنوعات میں پاؤڈر اور فاؤنڈیشنز بھی سکتا ہے۔ انہی مصنوعات میں پاؤڈر اور فاؤنڈیشنز بھی سکتا ہے۔ انہی مصنوعات میں پاؤڈر اور فاؤنڈیشنز بھی میں۔ اس کے سکتا ہیں اور جلد کی نمی کو بر قرار رکھتے ہیں۔ اس کے سے مملور کھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے میں درجہ ذیل بالوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

میک اب گرنے ہے پہلے اپنے چرے کو آچھی طرح صاف کر لیجنے

میک آپ لگانے سے پہلے آپنے چرے کو اچھی اللہ جر سے باکہ چرے پر کوئی مٹی وغیرہ نہ دہا ہے۔ اس کے لیے ٹوزاور موانسچو ائزر کااستعال مرف کنسیلو ہی سے اپنے چرے کوصاف کر لیجے۔ اس کے بعد لوش آپ چرے پر لگائے۔ لوش کے بعد لوش آپ چرے پر لگائے۔ لوش کے بارے میں یہ احتیاط ضرور بیجے کہ وہی لوش آپ جرے پر استعال سے چرے پر استعال سے کے کہ جو آپ کی جلد کے لیے مودوں ہو۔ بازار میں ہر طرح کے لوش موجود ہیں۔ بینی خٹک 'چکنی و نازک جلد کے لیے الگ الگ فیم کے لوش دستیاب ہوتے ہیں۔ اپنی جلد کو مد نظرر کھتے ہوئے اوش کا استعال سے کے لوش کا جرہ بھی خوب صورت لگا ہے اور ساتھ ہی آپ کا چرہ بھی خوب صورت لگا ہے اور ساتھ ہی آپ کا چرہ بھی خوب صورت لگا ہے اور ساتھ ہی آپ کا چرہ بھی خوب صورت لگا ہے اور ساتھ ہی آپ کا میک آپ بھی بہت دیر تک رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کا میک آپ بھی بہت دیر تک رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کا میک آپ بھی بہت دیر تک رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کا میک آپ بھی بہت دیر تک رہتا ہے۔ اب تو







# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





جب چرہ کوری طرح صاف ہو جائے تو پھرفیس پاؤڈرلگا کرمیک اپ شروع کر سکتی ہیں۔ون بدن ترقی کے ساتھ ساتھ میک اپ کی دنیا میں بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک فیس پاؤڈر بھی ہے۔ قیس یاوژر کوفاؤنڈیشن سے پہلے لگایا جائے تومیک اپ س بھی انجھی طرح لگتاہے اور ساتھ ہی فاؤنڈیش کا بھی اچھالک آتاہے۔ آج کل توفیس پاؤڈر بھی ایسے موجود ہں کہ جو چرہے کو حسین بنانے کے ساتھ ساتھ چرے توسورج کی روشنی کے مصرا پڑات سے بھی بیجاتے ہیں۔ اور یہ سب کھ مائیرو انکیسولیش (Micro Incapsulation) کی بدولت ممکن

ما تنكرو انكر الكريسوليش (Incapsulation Micro) کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے چرے پر بہت سارے گہرے حلقے موجود ہیں اور جب آپ فیس یاؤڈرانے چرے پرلگائیں کی توفیس یاؤڈر میں موجود اجزاان حلقوں میں داخل ہو جائیں گے۔ بیہ اجزاحلقوں میں شامل ہو کران پر اثر انداز ہوں کے اور چرہ صاف ہو جائے گا۔ اس طرح چرے کو موانسجوائز بھی كردے گااورچرہ خوب صورت نظر آئے گا۔ پچھ پاؤڈرزنواس قدراﷺ موتے ہیں کہ جو جلد کو کمبے عرضے تک فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اسى ليے فَاوَندُيش ہے پہلے فيسِ باوُ وُرلگابا جا تاہے اِس طرح آپ کامیک آپ آپ کے چرے کو قیررتی تکھار بھی ویتا ہے اور ساتھ ہی میٹ فنشنگ (Mate Finishing) بھی دیتا ہے۔ ایک اہم فائدہ فیس یاؤڈر کابیہ ہے کہ اس سے میک اپ گھنٹوں تك برقرار رمتا ہے۔

جہاں تک فیس یاؤڈرنگانے کا تعلق ہے تواس کے کیے برش کااستعال بھتر رہتا ہے۔ ایک بار اینے چرے یر فیس یاو ڈر لگانے کے بعد دوبارہ برش کو چرے پر پھیریے <sup>-</sup> ماکہ زائدیاؤڈرچرے سے ہٹجائے۔

کنسیلو کا انتخاب کرتے وقت سے بات ذہن میں کے کے وہی رنگ خریدیں کہ جو آپ کی جلد کی نگت ہے ہلکا ہو۔اس سے نہ صرف آپ کے چرے ر قدرتی تکھار آئے گا بلکہ چرے پر موجود داغ دھبوں کا بھی پتا نہیں چلنا۔ آپ دیکھیں گی کہ کنیسیلو کے استعال سے تھوڑی ہی دنوں میں آپ کی رنگت تکھر

كنسيلو كاطريقه بيرب كهاين تقيلي يرتفوزاسا كنسيلو مونسجوا بزركر سائھ ملائے اور ایک گاڑھا سا بیبٹ بنا کیجے۔ اب اس پیپٹ کو اینے چرے پر لگائے۔ ایک بات یا در کھیے کہ اگر آپ کی ہرے رہا ہے۔ آنکھ کے نیچے کوئی زخم ہویا کوئی داغ ہے تو اس پر کنسیلر انگلی کی دے لگائے اور اس کو آہستہ آہستہ اس وفت رگڑیے کہ جب تک وہ پوری طرح پھل نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کنسیلو کو آپ صحیح طرح سے نہ رگڑیں اور کیسیلو آپ کے چرے پر بول بی چیکا رے۔ آگر انگلی کی مدوے کنسیلو لگانا آپ کے مشكل ب تو آب اسفنج كى مروت بھى كنسىلولكاسكى ہیں۔ بیہ دھیان رکھیں کہ آنکھوں کے نیچے اسفنج کی نوک کی مدوے کنسملو لگائیں۔ اس طرح بورے چرے یر اچھی طرح کنسیلو لگا لیجے اور چرے کو



میں پاؤڈر کااستعمال بھی اچھار **ہتا**ہے







# 25



فرزانه طارق لهور

بحری جماز یوری رفتار سے چلا جارہا تھا۔ اچانک ایک نے ملاح نے شور مجادیا۔ ''ایک آدی سمندر میں

چند منٹ میں یہ اطلاع کیپٹن تک پینجی تواس نے جهاز کارخ موڑنے کا حکم دیا۔جہاز کئی میل پیچھے آگیاتو ملاح مکلاتے ہوئے بولا۔ "سر! دراصل کوتی آدمی سمندر میں نہیں گرا۔۔"

لیپٹن ملاح پر خوب کرجا برسا۔ جہاز کارخ ایک بار پھرموڑا گیا۔جہاز تیزر فآری سے منزل کی جانب روانہ موكياتوملاح في كويا سلسله كلام جو رقة موع كما-'سِرامیں بیر بتاناجاه رہاتھا کہ سمند رمیں آدمی نہیں' عورت کری ہے

انشراح... کراچی

### تلاش

ز حمی سیاہی بہت پریشان تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا جینا مشکل کردیا تھا۔ اسپتال اے عقوبت خانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بالا خراس کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا۔اور أيك دن اس نے ڈاکٹر کا بازو تھام لیا اور التجا آمیز کہج میں کہنے لگا۔ ''واکٹر صاحب' بس' اب مجھ پر رحم كرير- مجھے تكليف برداشت نہيں ہوتی- آپ روزانہ آتے ہیں اور میرے زخم کو کریدتے ہیں۔اس سے بچھے جو اذیت ہوتی ہے۔ اس کا آپ تصور بھی نہیں *کرسکتے*۔"

ایک مقامی کرکٹ فیم نے اپنا بدترین سیزن کھیلا۔ وہ جتنے میں جو تھیلی تمام کے تمام ہار حمیٰ کاو نٹی کی انظامیہ نے ان سے جان چھڑانے کی ٹھیان لی۔ میج کے دن ایک تماشائی مکٹوں والی کھڑی کے پاس پہنچااور بولا۔''بلیز! مجھےدے دی<u>جئے۔</u>'' مکرک نے فوراً "کہا۔"جناب لے جائیں لیکن پیے بتائیں کہ آپ بولر خریدیں گے یا بیسمین؟"

ایک صاحب شادی میں بردی رغبت سے کھاتا کھا رہے تھے۔ ایک شناسانے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ "جناب!ياني كي لي بهي منجائش ركھ كا\_" وہ صاحب ذرا توقف ہے بولے ''مھائی! بس کتنی بى بھرى ہوئى كيول نە ہو كنڈ يكٹراين جگه خود بى بناليتا

ایک کسان نے اپنے بھیجے کو مرغیوں سے بھرا ہوا نوکرا بھیجا' نوکرا مکان میں لے جاتے ہوئے بھیتیج کا ياؤن پھسلانو کراگر کرٹوٹ گيا۔اور تمام مرغياں بھاگ میں' دو سرے روز بھیتے نے کسان کو خط میں اس وافع كاذكر كرتي بوئ لكها\_

''میں نے تو بردوسیوں کے گھر کے اندر تک مرغیوں کا پیچھا کیالیکن افسوس کہ صرف گیارہ مرغیاں

ایک ہفتے بعد کسان کاجواب آیا 'اس نے لکھا تھا۔ ن میں نے تو حمیس صرف چھ مرغیاں بھیجی

ابناسكون 233 فرورى 2016

Regifon

ہے مین کر وہی آدمی بھر کھڑا ہوا اور باقی لوگوں کی طرف دیچه کر کہنے لگا۔ ''بولا بھائیو!۔اب کس کی باری كرن شمشاد....اسلام يوره استادامتخان میں قبل ہونے پر شاگر دیے۔ استاد!" تمهارے فیل ہونے کی دجوہات ذرا تفصیل ہے بتاؤ۔ آخرتم بیشہ قبل ہی کیوں ہوتے ہو۔" شاگرد کمبی سانس لے کر۔ "سرایک سال میں 365ون ہوتے ہیں۔ان میں روزانہ آٹھ کھنٹے سونے کے لیے یعنی سال میں 122 دن سونے کے لیے پیے موئے ون 243=122-365 - عيد 'بقرعيد کی چھٹیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں تقریبا "61 ون'یہ موسے ون 182=61-243 - اب رہے اتوار وہ ہوتے ہیں کل 52 یغنیٰ دن 183\_52=130 تواروں کے 15 دن اور سردیوں اور بہار کی چھٹیاں تقریبات 40 دن یعنی کل 55 ون۔ اب رہے ون \_ 130\_55=75 كهانے مينے كے 3 كھنے روزاند-يد ہوئے 46 دن کیعنی دن 29=46-75 دوستوں سے ملنے ملانے کا روزانہ ایک گھنٹہ کینی ہوئے 15 ون اس طرح دن 14=15-29 باری وغیرہ کے کے اندازا" 10 دن۔ یہ ہوئے دن 14-10=4 کم سے کم ٹی دی دیکھنے کے ون۔ یہ موترن 1=3\_4 موترن 1=3\_4 سر!سال میں آیک دن بیجاوہ دن ہوا میری سالگرہ کا

کیاوہ بھی نہ مناوک-اب آپ خود فیصلہ کریں۔ رضوانه ملك .... جلال بور

' ''وه گولی تومیری جیب میں ہے۔ فوزیہ ثمریٹ… گجرات

ایک جگه ایک مندو' ایک سکھ اور ایک مردار مزدوری کرتے تھے'ایک روزانہوںنے اپنے کیج بکس کھولے توہندوبولا۔ ''آگر کل پھرمیری ہوی نے لیج میں آلومشرنکائے تومیس خود کشی کرلول گا۔" سکھ بولا۔ '' آگر کل پھر میری بیوی نے کیج میں

انڈے یکائے تومیں خود کشی کرلوں گا۔" سردار جی بو کے۔ ''اگر کل پھرمیرے کیج میں وال نكى توميس خود كشى كرلول گا-"

ا گلے روز نتیوں نے اپنے اپنے بکس کھولے تو پھر وہی سب کچھ تھا۔ نتیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خود کشی کرلی۔

آخری رسومات کے وقت ہندو کی بیوی بولی۔ ''اگر مجھے معلوم ہو تا کہ انہیں آلو مٹرے اتنی نفرت ہے تو میں آلومٹرنہ یکاتی۔"

سکھ کی بیوی نے کہا۔ ''اگر مجھے معلوم ہو تا کہ ائتیں انڈے ہے اتنی نفرت ہے تومیں انڈانہ یکاتی۔" سردار جي کي بيوي بولي۔ " جھے تو کچھ سمجھ نہيں آرہا۔وہ تواپنا کیج خود بنایا کرتے تھے۔"

اب سی کیاری ہے

ایک قصاب کا انقال ہو گیا۔ اس کی بیوہ میت کے سہانے کھڑی ہو کر رو" رو کر لوگوں سے کہنے گلی۔ ''ہائے تیرا ٹوکا کون لے گا؟۔ تیری چھری کون لے گا؟۔ تیری دکان کون لے گا؟ تیرے جانور کون لے

اس کی ہریات کے جواب میں ایک ہی آدمی کھڑا ہوجا آاور کہتا۔ 'میں لول گا۔ میں لوں گا۔'' '' یہ سب تو تھیک ہے مگر ہائے تیرا قرض کون اوا کرے گا؟" بیوہ نے پھر ہو جھا۔

ابنار کون 284 فروری 2016





جنوری کا شارہ 15 کو ملا جو کہ بہت لیٹ تھا۔ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے کُرن کے لیے! جیسے ہی ملا دل خوش ہو گیا۔ ماؤل تو بہت خوب صورت لگ رہی تھی' خاص اس کا جوڑا اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا اور سونے پر سما کہ میرانیورٹ کلر زیب تن کیا ہوا سرورق توبرا ہو ہی نہیں سکتا!

اب آتے کرن کی طرف جواپی پوری خوب صورتی کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے حمد و نعت سے مستفید ہوئے۔ سارہ خان سے ملا قات الچھی رہی ''میری بھی سنیے'' میں سلمٰی خان میری فیورٹ ہیں۔ دیکھ کردل باغ باغ ہو گیا آواز کی دنیا میں انعم قاضی بھی بس ٹھیک ہی تھی!

"آسید مرزا" نے تو پہلی قسط میں ہی کمال کردیا کافی جان دار اسٹوری ہے پڑھ کر مزا آیا سب سے اچھا کردار تو حوریہ اور عازم کالگا! کہیں فضا کا افیہ فر بابرے تو نہیں چل رہا خیرد یکھا جائے گا" راپیزل "میں مجھے نیہ نااور سلیم کا کردار ذرا تہیں جا با اور پلیز شہرین کو بچھ نہ ہو سمیج اور شہرین کے والدین ان سے راضی ہو جا کیں۔" ردائے وفا" میں ناکلہ مرکئی ہے بالکل اچھا نہیں ہوا اب تو اس نے اپنے آپ کو خاصا برل دیا تھا مانا کہ برائی انسان کا پیچھا موت تک کرتی ہے مگر تو ہم بھی تو کئی چیز کا نام ہے اب پلیز صدید کے دل میں جو ناکلہ کی عزت ہے وہ بی رہے اور معراج بھی عفت کو طلاق نہ دے پلیزاس کا اینڈ ٹھیک تھے گا۔ نایا ہونے کی کمال کردیا میری صرف ایک گزارش ہے کہ ماہ روا ہے آپ کو اتنامت گرائے آخر ہے تو ایک عورت! پلیز فریحہ کی شادی عاشرہے ہو جائے اور عون عباس کی ماہ روسے۔ اور ماہم کو بھی اچھی دوست بننا چاہیے ناکہ اے الئے سید ھے مشورے دینے چاہئیں خیر دیکھتے ہیں کہ نایا ہے جیلائی نے کیا سوچ رکھا ہے۔
داکہ اے الئے سید ھے مشورے دینے چاہئیں خیر دیکھتے ہیں کہ نایا ہے جیلائی نے کیا سوچ رکھا ہے۔

" رنگ آگی "اور" تحفد" نے ہونٹوں پر مشکرا آہٹ بھیردی " رنگ آگی " میں بوے ابا کا کردارادرہلال کا بہت فنی تھا پڑھ کے مزا آیا!اور امت العزیز نے جیسے خوب صورتی ہے شروع کیااس سے زیادہ شانداراس کا اینڈ کیا۔اب آتے ہیں افسانوں کی طرف۔اس بار شفق افتخار اور ندا حسنین نے بازی مارلی۔ باقی افسائے بھی ٹھیک تھے۔ مجھے ہر را کمڑے بس ایک شکوہ ہے کہ جمال بیار ہو تا ہے وہاں اعتبار بھی ہونا چاہے" بس تم ہی ہو" میں ماہم کیسے برگمان ہوگئی تھی خصر سے …! تم یا دبہت آئے 'میں زلیخا سانول سے ۔ بلیز محبت کا دو سرانام اعتبار ہے بلیز کوئی بھی بچھ بھی ہوجائے ایک محبوب کو محبوبہ سے اور ایک محبوبہ کو محبوب سے برگمان مت سیجے گا۔

ج: سلّمیٰ!ہماری کوشش توہو تی ہے کہ کرن جلد ا زجلد آپ کومل جایا کرس مگر پھر بھی آپ کوا نظار کرناپڑ تاہے اس کے لیے معذرت۔ تمام ِرا کٹرِز تک آپ کاشکوہ پہنچ گیا ہو گا کہ کرن پیند کرنے کاشکریہ۔

توسيه شابين \_\_ ملتان

سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ میں کرن کی پر انی
قاری ہوں اب جو کرن کا معیار تیزی سے بردھا ہے۔
ایک خوش آئند بات ہے۔ اس کے لیے داد قبول فرمائے۔
سال نو نمبر کا ٹائٹل مناسب تھا۔ سب سے پہلے تو
سروے دیکھا۔ اپنا نام نہ دکھھ کر مایوسی ہوئی۔ بسرھال
سروے پہند آیا۔ اس کے بعد سلسلے وار ناول کی فہرست

میں آسیہ مرزا کانام دیکھ کرخوشی ہوئی ماضی میں انہوں نے بہت اچھی کمانیاں تحریر کی ہیں۔ باتی دونوں سلسلے وار ناول بھی اچھے جارہے ہیں سارے افسانے ہی لاجواب تھ 'مگر مجھے سب سے زیادہ ندا حسٰین کا''بہرو بیا راجہ ''بہند آیا۔ ہونے کے باوجود بہت اچھا لکھتی ہیں۔ امیدے کہ انہیں ہونے کے باوجود بہت اچھا لکھتی ہیں۔ امیدے کہ انہیں آگے بھی کرن میں پڑھنا نصیب ہوگا۔ شبینہ گل' شفق

Section

افتخار اور ماہم علی کے افسانے ٹھیک تھے۔ ناولٹ میں امت العزیز بازی لے گئیں۔ مکمل ناول میں اپنی پسندیدہ رائٹرز صدف آصف اور نایاب جیلانی کا نام خوشی دے

سب سے پہلے بات ہوجائے"اسپروفا"کی بہت ایجھے اندازمیں تحریر کیا۔ جس کی حساس کہانی نے دل کوچھولیا۔ نایاب جیلانی کی کیا بات ہے ان کو" زبروست" بولیے گا۔ باقی سلسلے بہت ایجھے لگے۔ باقی باتیں آئندہ کے لئے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ ج: پیاری ثوبیہ! آپ کی داد قبول کرتے ہیں۔ آپ نے

ج: پیاری توسید! آپ کی داد قبول کرتے ہیں۔ آپ نے مروے کے جوابات بیسجے تھے ؟ گر ہم کو موسول تہیں ہوئے ورنہ آپ کا نام بھی ضرور شامل کیا جاتا۔ نایاب جیلانی تک آپ کی مبارک باد پہنچا دی جائے گی۔ کرن کو پہند کرنے کاشکریہ آئندہ بھی آپ خط لکھتی رہیے گا۔

#### صياخان....يھاولپور

سب سے پہلے تو اتنا اچھا پرچہ پیش کرنے پر مبارک ہو

- محنت دکھائی دیتی ہے 'کمانیوں کا سلیکشن کافی بہتر ہوا

ہے۔ سال نو نمبر کا ٹائٹل کافی فریش لگا۔ اس کے بعد سکسلے

ہار ناولوں پر نگاہ ڈال۔ سارے ایجھے جارہے ہیں۔ آسیہ

مرزا کو بہت عرصے بعد کرن ہیں دیکھا پند آیا۔ اس ماہ کے

سارے افسانے ہی پڑھ ڈالے ایجھے لگے۔ مگر مجھے ندا

مسنین اور شبینہ گل کے افسانے بہت ایجھے لگے۔ اس

میں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول اچھا ہے۔ صدف آصف

یں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول اچھا ہے۔ صدف آصف

نے بھی ایک عمرہ ناول لکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول اچھا ہے۔ صدف آصف

نے بھی ایک عمرہ ناول لکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول اچھا ہے۔ صدف آصف

نے بھی ایک عمرہ ناول لکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیں۔ نایاب جیلانی کا مکمل ناول الکھا۔ ویل ڈن باقی تمام سلسلے بھی

بیندیڈ کی کاشکر ہیں۔

کی پندیڈ کی کاشکر ہیں۔

#### نائله ياسمين ... لا بهويه

میں نے کرن میں ایک مرتبہ پہلے بھی خط لکھا تھا غالبا" آپ کو موصول نہیں ہوا۔ میں آپ کا ڈائجسٹ دو سال سے پڑھ رہی ہوں۔ ایک دن اتفاق ہے کرن کے مطالع کا موقع ملا۔ کرن کی سب تحریریں لا جواب ہیں جن کی تعریف کے لیے مجھے لفظ نہیں ملتے۔ ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے مجھے لکھنے کاشوق ہوا۔ البتہ میں بھی کبھار اشعار اور

غزل وغیرہ بھی لکھتی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تومیں اپنی تخریریں آپ کے ڈائجسٹ میں بھیج سکتی ہوں براہ مہرانی میراخط ضرور شائع سیجئے گا۔ جے میں نائلہ ایس نے کہاں میں خیا لکھا بہت خدشی معد کی

ج: نائلہ! آپ نے کرن میں خط لکھا بہت خوشی ہوئی آپ ان کے اس خوشی ہوئی آپ ان کی تعربیں خوالی اشاعت ہونے کی صورت میں ضرور شائع کی جائیں گی۔ کرن پند کرنے کا بے حد شکریہ امید ہے آئندہ بھی آپ خط لکھتی رہیں گی۔

فوزیه ثمری<sup>ن</sup>-ام ہانیہ عمران.... گجرات

دوماہ بعد حاضر خدمت ہوں غیرحاضری کی دجہ 12 نومبر کو میرے ابوجی نوت ہو گئے۔ آپ سے بہنوں گزارش ہے میرے ابوجی کے لیے دعائے مغفرت ضرور سیجئے گا۔ رب عظیم ان کے درجات بلند فرمائے۔(آمین)

جانے والے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جمال ہمارے آنسو انہیں واپس نہیں لا کتے۔ ایسا دکھ جس کا ازالہ نا ممکن ہے۔

سال نو کا کرن 12 جنوری کو ہی مل گیا۔ ہاتھ میں پکڑتے ہی ابوجی کی باد آگئے۔ ہرمینے ابوجی اور میری تکرار ہوتی تھی۔ جب تک ابو رسالہ لا کر نہیں دیتے تھے۔ میں پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔

سال نو کا ٹائمٹل حسب روایت ہی لگا۔ میک اپ' ہیشو اسٹائل بہت پیارا تھا۔ شرث کا ڈیزائن خاص پند سنس آیا۔

کران کے ساتھ مفت کتاب ''ستارے کیا کہتے ہیں '' اوہو کیا کہنا ہے۔ اب ستاروں نے 'ہمارے ستارے تو اسٹل ہو گئے ہیں ایک ہی جگہ جامہ پھران کے متعلق جان کر ابویں ہی سمرہی کھیایا تھاناں۔

حمد باری تعالی نعت رسول مقبول ہے مستفید ہوئے۔ "سکھیوں کچھ تم ہی کہو" سب نے ایجھے خیالاے کا اظہار کیا۔ خاص کر ثناء شنزاد اور حراقریثی چھائی ہوئی نظر آئی۔

خوب صورت مسکراہث والی سارہ خان بہت اچھی لگی۔ویل آف فعلیز کی لڑکیاں بھی شوہز میں آرہی ہیں اچھاشگون ہیں۔

پہری میری مجھی سنیے "سلمی خان کی ہاتیں کچھ ادھوری اور چھپی چھپی سی گئی۔ تھوڑا تفصیل سے بتائیں نا اپنے ہارے میں۔

Section

" آواز کی دنیا ہے " آگھ چچ کر آگے نکل گئے۔ خاص دلچیپ نہیں لگا جھے یہ سلسلہ۔

کرن کا نیا ناول ''من مورکھ'' ابھی تو ابتدا ہے بقینا'' قابل توجہ رہے گا۔ آسیہ جی سپرہٹ مصنفہ ہیں۔ فائی افاص تو ہو گا۔ مگرابتدا میں ہی اک گزارش ہے کہ پلیز تحرر زیادہ طویل مت سیجے گا عمل ناول'' دن ٹوٹ کے ہارا تھا'' دو سری قسط پڑھی اف اتنا بخت دل ہیرو' اہ رو چلومان لیا کہ امیر گھرانے کی ہیں اب اتن بھی گئی گزری نہیں ہوتی ہی امیر زادیاں کے ایڈو سنچر کے نام پر اپنے آپ کو ڈی گریڈ لگا۔ تحریر بچھ خاص نہ تھی۔ وہی روایتی اسٹوری مگر گاؤں لگا۔ تحریر بچھ خاص نہ تھی۔ وہی روایتی اسٹوری مگر گاؤں کی کیا منظر کشی کی ہے۔ بہت عرصے بعد گاؤں کے مطابق تحریر بڑھ کر مزا آیا 'بہت ساوچھوڑا سینے کے بعد آخر زلیخا سانوں کو بل ہی گئی۔

مکمل ناول''اسروفا''تھوڑا قابل قبول ہی تھا۔ہیرو کین ہیرو سے زیادہ مجھے بھابھی جی کا کردار اچھالگا۔ طاکلہ کنٹی خوش نصیب تھی جواتن اچھی بھابھی اسے ملیں...

ناولٹ '' رنگ آگی '' تھوڑا اچھا تھوڑا بورنگ لگا۔ اصل میں فرح بخاری نے مزاح کا تروکالگائے کی کوشش کی تھی۔ مگر مجال ہے جو مجھے ہلال کی کسی بھی ہو تگی بات پہ ہسی آئی ہو۔

ہلال کے بوے اہا قسمت کے دھنی نکلے بچھڑی محبت عاصل کرلی تنھی پری خوش قسمت رہی جو اپنے داد اابو کی شادی میں شامل ہو گئی۔

مستقل ناول ''راپنزل'' اس بار قبط پڑھی صوفیہ کی سادگی پہ ہنسی آئی۔ کتنا اندھااعتاد کرنے لگی ہے کاشف پر اور کاشف جیسے مردان کوبس کھلونا چاہیے ہو تاہے۔وفت گزارنے کے لیے چاہے حبیبہ ہویا رفشی۔

"رداگوفا" آئے ہائے یہ کیا کیا آپ نے فرصین جی
نا کلہ بے چاری بیل ہو گئی۔ توکیا ہیں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گی
آپ سید توکوئی بات نال ہوئی عفت بے چاری کی ناؤیار لگا
ہی دیں۔ حدید بچارے کا کیا کرنا ہے اور حبیب کسی خوشی
میں ماہا کے ساتھ او کھا ہو رہا ہے ماہا کا حبیب کے بیٹے کے
ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر حبیب کا
دل جیتنا چاہتی تو اس کے بیٹے کے لیے بچھ تو گنجائش
ذکالتی کیا تھا اس سے اچھ طریقے سے بات کر لیتی۔
ذکالتی کیا تھا اس سے اچھ طریقے سے بات کر لیتی۔

افسانے ایک ہے بڑھ کرایک گئے۔"گریان "کافی سبق آموز تھا۔ ہرگھر کی داستان بیان کر تا ہوا۔ اصل میں گریان میں جھانکنے کا بہت کم رواج رہ گیا ہے۔ اور اس لیے پھرالی کمانیاں جنم لے رہی ہیں۔"بہترین تحفہ"ماہم علی کی چھوٹی ہی کاوش اچھی تھی۔ میری فیورٹ سعدیہ عزیز صاحبہ دکھوں خوب صورت طریقے سے بیان کرنے والی را کٹر"اماں جی" تحریر سمجھ سے بالا تر تھی۔ مستقل ملیلیا ہے گئے۔

ے ہے۔۔۔۔ ہیاری نوزیہ ثمرا آپ کی کمی محسوس ہوئی تھی اور دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلی کہ آپ خیریت سے ہوں ہ آپ کے والد صاحب کا بہت افسوس ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور بلند درجات عطا فرمائے۔ مگر خوثی ہوئی اس بات کی کہ آپ اس غم ہے نکل آئیں اور کمان پر تبھرہ کیا اور بھرپور کیا شِکریہ۔

### سعدىيەا قبال<u>..... كراچى</u>

سب سے پہلے اپنے پیارے کرن کی تعریف میں عرض کول کی کہ کیا کہنے ۔ کرن تو میری زندگی میں سابہ دار درخت ہے مصندی میٹھی ہوا ہے میرے سائس لینے کاذر بعہ ہے۔ کرن کی ہرکمانی زبردست اور قابل تعریف ہے اِس کے ہرصفح پر تھیجت اور اعلا زندگی کے گر ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں تو کرن کی سب سے بڑی فین ہوں۔ کرن سے ہی مجھے لکھنے کاشوق چڑھا ہے۔ اور اسے عرصے بعد آخر ہمت کرکے میں نے ایک تحرر لکھ ہی ہی۔ جھے امید ہے میری یہ کرکے میں نے ایک تحرر لکھ ہی ہی۔ جھے امید ہے میری یہ دفعہ کرن کے سنہرے صفحات پر ضرور جگرگائے گی۔ پہلی دفعہ کرن کے سنہرے صفحات پر ضرور جگرگائے گی۔ پہلی دفعہ کرن کے لیے لکھا ہے خدا کرے آپ سب کو پہند میں بہارلا تارہے۔

ج : سعدید! کُرن کواس قدر پیند کرنے کا بے حد شکریہ کرن سے آپ کیا تن محبت اچھی لگی۔ آپ کی کمانی قابل اشاعت ہوئی تو ضرور شائع کی جائے گی۔

### اساءخان....کجری ایم

ناسازی طبیعت کی بنا پر خط نه لکھ پائی وجه آپریش اور اس کے بعد طویل بیاری پر آج خط لکھنے سے خود کونه روک سکی اس ماہ کا ٹائنل اچھا نمیں لگا پر تحریس ساری زبردست تھیں ناول"راپنزل"کی توبات بی آلگ ہے اور

Seeffon.

كالجيمزا پيارات سال بعد مل ہي گياد يستنگي ايك سچادر مخلص سائتھی کی ضرورت توانسان کومبردوَر میں پڑتی ہے مگر برھائے میں سفر کاساتھ ہونا ضروری ہے " تحفہ "میں آیان كوسب نے مل كرخوب سبق سكھايا مجھے تولگا تھا كە داؤد ایمن کاہیرو ہو گا''اسیروفا''صدف آصف کے قلم کی تحریر ہو اور اچھی نہ ہو تو یہ تو جناب ہو نہیں سکتافہام کوطا کلہ ے محبت آنا ٹائم گزرنے کے بعید ہوئی جبکہ اے تو نکاح کے بعد ہی محبت ہو جانی جا ہے تھی کیونکہ نکاح کے بولوں میں اتنی طافت ہوتی ہے کہ دواجنبی انسان ایک دوسرے ے خود محبت کرنے لگتے ایک دو سرے کے لیے اہم ہو جاتے ہیں۔ "تم یا دبہت آئے" بھی اُچھا تھا سانول کو اس کا پیار بالا خر دس سال بعد مل بی گیا۔ شینه کوثر کوشادی کی بتت بهت مبار كباد قبول مو جارى دعائيس آب كے ساتھ ہیں بروردگار آپ کی جھولی خوشیوں سے بھردے (آمین) فائزہ جھٹی کا بہت بہت شکریہ مجھے دِعا دینے کے لیے باقی سب بہنوں کے تبصرے ایجھے لگے بلکہ بورا کن بیسٹ تھا ارے سب ہے ہم بات تو بھول ہی گئی کہ اس بار فائزہ وفت سے شدہ کے سے ایک ایک ہوگی کی کہ اس بار فائزہ افتخار کے شاید کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوئی ہوئی۔ پلیزخط کواس محفل میں ضرور شامل سیجئے گا۔ باکہ میں کرن کو تبھی نہ چھو ژوں اس کااور میراساتھ ہمیشہ یو نمی بر قرار رہے۔ ج : ثَنَا تَبِقُرُهُ كُرنَ بِلِكُهِ اتَنَا الْجِمَا تَبْقِرُهِ كُرنَ كَابِ حِد شکرید-ان شاءاللہ آپ کااور کرن کاساتھ بیشہ رہے گا۔

انهقداتا \_\_\_ چكوال

مجھے خود کو یقین دلانا مشکل ہے کہ میں کرن سے کم و میش ایک سال دور رہی کمال ایک شارہ پڑھنے کے بعد دوسرے کاشدت ہے انتظار رہتا تھاورنہ کرن کو بھولنا .... كرن نے بى تو "انىقدانا" كو پېچان دى ہے۔ ہوسكتا ہے آپ نے مجھے بھولی بسری کمانی کی طرح فراموش کردیا ہو شاید' آخر کار! مزاج کی ساری شخی کرکری کرتے ہوئے میں نے پھرسے پرانی جون میں اوشنے کی تیاری کی۔ رات دن کا فرق بھلا کر (پہلے کی طرح) ایک ہی رات میں سارا رسالہ بڑھا کرن ہی نہیں پڑھا'خودے کی ایک لحاظ ہے میرے کیے کرن (جنوری کا)اب پڑھنا اچھارہا کہ دویئے سلسلے وار ناول آغاز ہے ہی پڑھنے کو ملے۔ راپنزل کی گزشتہ تمام اقساط روھ چکی ہوں۔ "شاید " روھنا باقی ہے۔ اب تبعرے کی طرف آتی ہوں۔ '' روائے وفا ''بھی زبروست ہے 'مطلب کرن کی جان ہی یہ دونوں اور باقی بھی اچھی تھیں آئیدہ تفصیلی تبسرے محے سائقة حاضر ہوں گی بلیزخط ضرور شائع کیجئے گا۔ ج: پیاری بس اساء! آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود خط لکھا ہے حد شکریہ ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ باوجود خط لکھا ہے حد شکریہ ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ

ثناءشنراد....کراچی

کوصحت و تندر سی عطا فرماً ہے۔ (آمین)

سال نو کا شارہ حسب معمول 10 تاریخ کو ملا ماڈل کا وريس أجها لك رباتها أداريه أورحمه و نعت يره كر سكھيول سے ملے سب كے جوابات اچھے تھے۔ سارہ خان اور سلمی حسن سے ملناا چھالگا۔"میری بھی سنبے"میں الغم قاضی کی سی "شادی مبارک" میں صبا آصف نے اپنی بٹی منزہ کی شادی کا احوال بڑے خوب صورت انداز میں لكھا پڑھ كراييانگا ہم بھى موجود ہیں اس شادى میں ماشاء الله كيل بهت بيارا لك رما تھا آللہ نظر بدے بچائے (آمین) افسانے اس بار سب اجھے تھے لیکن جو نمبرون رہا وہ''بہترین تخفہ ''ماہم علی کاتھا ہے میں قرآن پاک ہے اچھا اور قیمتی تخفہ توروئے زمین پر کوئی ہوہی نہیں سکتا۔ گریبان میں جو کچھ بیان کیا وہ تقریبا ''ہر گھر کی کمانی ہے ''بس تم ہی ہو"شفق افتخار نے بھی انجھالکھاخصر کو حریم ہی ملنی جا ہیے تھی"اماں" کچھ زیادہ ببند نہیں آیا۔"من مور کھ کی بات "آسیہ مرزا کے ناولِ کی پہلی قسط پڑھی ابھی کچھ تبصرہ نہیں کر عتی ویسے حازم کی ہیرو <sup>نمی</sup>ن حوریہ ہو گی اتنا مجھے اندازہ ہے دو تین اقساط پڑھنے کے بعدیتا چلے گا کہ مومنہ کے سأنه كيا نريجتري مونى اور كهاني مين كيا كيار از يوشيده بين " ردائے وفا" میں ناکلہ سد ھرتو گئی تھی اے کماتی ہے کیوں بناديا شبيركو بنانا چاہيے تھا۔ عفت كى جو زى تومعراج = بن كني اب حديد كاكيا تهو گانا كله كي موت كاسين بهت درو ناک تھا حسیب ماہا کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اب ريكھتے ہیں فرحین صاحبہ آخری قسط میں کیا کرتی ہیں بس اینڈ اچھا ہونا جا ہے " رابنزل " میں تنزیلہ ریاض نے سمبرہ شمیع پر بہت ظلم کیا شہرین کوہرین ٹیو مرہے۔ سمیع تو پاگل ہو گیا سن کروہ تو دیوانوں کی طرح جِاہتا ہے شہرین کو - نیپیا نے رانیہ کو جو ستجھایا وہ اچھالگا کہ ہرلزگی را پہنزل ہوتی ب"رنگ آگي" فرح بخاري نے بھي اچھالکھا بنسي مزاح ہے بھر یور ناولٹ مزا دے گیا۔ بڑے ابا کو ان کی پہلی محبت READING

Section

پاکستان ثانیہ کے لیے آیا تھا۔ایمن پر فریفیتہ نہ ہوا۔ افسانوں میں سعدیہ عزیز اور شبینہ گل 'بازی لے گئیں۔ شفق افتخار نے بھی خوب لکھا 'لیکن حریم کا ماہا کی باتوں میں آنا '(اف یہ محبت بھی)۔ان دنوں''حریم ''نام کچھ زیادہ ہی فیشن میں ہے۔ ہردو سری کہانی میں ہے(ہاہا ۔...معذرت)

... معتدل السلول میں "موتی چنے ہیں" نیا سلسلہ اچھا اضافہ ہے۔ آپ خطوط کے جواب دیتی ہیں "نیا سلسلہ اچھا اچھا ہے۔ آپ خطوط کے جواب دیتی ہیں " نیہ سب سے اچھا ہے۔ اشعار و غزلیں بھی خوب رہیں۔ بہت می پرانی قار مین " نوزیہ ثمر 'امبر گل 'نوال ' سونیا اور بہت سے نام بھول گئے۔ جن کے نام لکھے ان کو بالحضوص یاد کیا۔ اللہ بھول گئے۔ جن کے نام لکھے ان کو بالحضوص یاد کیا۔ اللہ کرے سب بخیروعافیت ہوں۔

آسیہ نے صحیح کما کہ کتاب یا رسالہ توہاتھ میں لے گر پڑھنے میں مزہ آیا ہے۔ روشنی یا اندھیرے سے بے نیاز ہو کراور یہ فکر مجھے بھی لاحق ہے گانا!!!اب جھے بھی بتائے گا پوسٹ کروں گی'مل تو جائے گانا!!!اب جھے بھی بتائے گا کہ عرصہ دراز بعد میراخط ملاتو کیسالگا...؟ ج: انبیقہ! آپ کا خط ملا بے حد خوشی ہوئی آپ آئندہ انالمہاغائب ہو کر کرن کے ساتھ زیادتی مت سیجے گا آپ نے اتنی تفصیل ہے اتناعمہ ہ سمرہ کیادل خوش ہوگیا۔

فصنه نور ..... روبری

میں پہلی بار کسی ڈانجسٹ میں لکھ رہی ہوں۔ پہلے تو ہی ڈر رہا کہ خط شائع نہ ہوا تو... پھر میں نے ہمت کی اور خط لکھنے بیٹھ گئی۔ میرا بیہ خط لکھنے کی وجہ بنا تنزیلہ ریاض کا سلسلہ وار ناول" را پنزل"جو بمت دلچیپ ناول ہے۔اس سے پہلے میں نے فرحانہ ناز ملک جی کا ناول" شام آرزو" پڑھتی تھی جو بہت دلچیپ اور سجسس بھرا ناول تھا اور میرا فیورٹ بھی تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرائیس آمین!

ر کن کے شہی سلط لاجواب ہے خاص کر کچھ "موتی پینے ہیں" اور "کن کن خوشبو" پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیتے ہماری زندگی میں بھی خوشبو پھیل گئی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر میرا خط دہر ہے موصول ہو تو اسے انگلے ماہ ضرور شائع بیجے گا پلیز۔ ججھے امید ہے کہ میرے خط کو"نامے میرے نام "میں ضرور شائع کیا جائے گا۔

کو "نامے میرے نام "میں ضرور شائع کیا جائے گا۔
ج: فضہ ! یقیناً "آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کا خط

"من مورکھ" کے کہتی ہیں آسیہ مرزا کہ دل کی بات سیں مانی جاہیے۔ نری خواری سہ وہی آسیہ ہیں نا!" دل اک شرجنوں" والی۔ میں نے ان کا ایک وہی ناول پڑھاتھا' اور ان کے مداحوں میں شامل ہو گئی تھی۔ پہلی قسط ہے ابھی تو کردار بھی واضح نہیں کہانی پر تبھرہ تو بعد میں ہی ہو سکے گا۔ لیکن امیدوا تق ہے کہ شاندار تحریر ہوگی۔ سنے گا۔ لیکن امیدوا تق ہے کہ شاندار تحریر ہوگی۔ سر بردو شیزہ پر راپنزل کا گمان ہو آ ہے۔ نیسنا 'اس ناول کا سب سے جاندار کردار ہے۔ لیکن اپ اباسے اس کی خفلی ہمیں راز کھلنے تک درطہ جیرت میں ڈالے رکھے گی۔

البتہ 'انداز نخرر اچھاتھا۔ '' اسپروفا '' میں پھروہی نکتہ کہ عورت مشرق کی ہویا مغرب کی 'محبت کے نام بریاگل ہو ہی جاتی ہے۔اس محبت کے آگے ؟ کوئی عورت بھلے گتنی ہی باشعور اور سمجھ دار کیوں نہ ہو 'بخوشی ناسمجھ بن جاتی ہے اور سیبیوی بن کر مرد کادل بھی جیت لیتی ہے۔ لیکن مجیب ہے کہ لزاکی محبت کا دم بھرنے والے فہام نے اتنی جلدی قدم پیچھے ہٹا لیے۔ کیا کمیں کہ طاکلہ کی دعائمیں ریک لائمیں یا لزائی محبت میں کمی تھی ؟ بہرجال جو بھی تھا' تحریر انچھی تھی۔

انداز لیے 'بشری گوندل کی کمانی کچھ زیادہ متاثر کن نہ گلی

" رنگ آگئی" میں ملکے تھیکے مزاح کے ساتھ بہت عمدگی ہے ایک بڑا مسئلہ بیان کردیا کمہ مردوعورت کا بچوں کی شادی کے بعد خود شادی کرنا برا نہیں 'جبکہ فرہب میں بھی کوئی روک نہیں " تحفہ "بھی اچھا تحفہ رہا۔ بنستی مسئراتی تحریر شکرایان کو عقل آگئی اور مزید شکر کہ داؤد'

ابنار کون 289 فروری 2016

Region.

"نامے میرے نام" میں شامل کر لیا گیا ہے۔ شکریہ " راپیزل کو پسند کرنے کا۔ ہمیں امید ہے آئندہ بھی آپ خِط لکھیں گی اور تمام کہانیوں پر اپنی رائے کا اظہار کریں ثناخان.... تا معلوم

جنوری کا کرن اس بار دیرے ملا۔ کرن کے تمام ہی سلسلے بچھے بہت پہند ہیں۔" کیسارویا جاند"ابن انشاایسانام دنیائے اوب کے افق پر ہیشہ جکمگا بارہے گا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔"شادی مبارک ہو "میں منزہ ہمراہ علی کا احوال پڑھ کر اچھا لگا۔ سکسلے وار ناولزِ میں ہے " ردائے وفا" بنیں نا کلہ کے انجام پر دکھ ہوا کیکن شاید جو نادانیاں وہ کرتی رہی ہے اس کا انجام کی ہونا تھا۔ " راپنزِل " تنزیلہ ریاض کا نام ہی کافی ہے پر تفصیلی تبھرہ ناول ممل ہونے کے بعد کروں گی۔ ابھی بس اتا کہوں گ ، پیشه کی طرح شان دار - صدف آصف ایک بهت اجها اضافه ہیں۔"اسپروفا"بہت اچھالگا۔ بلوخالہ جیسے جاسد اور م ظرف کردار ہمارے معاشرے میں جا بجا نظر آتے ہں۔طاکلہ کے صبر نے بہت متاثر کیا اس کے صبر کے نتیج يتى اس كاشو ہراس كے پاس بلٹاتو تكمل اس كا تھا۔ ویل ڈن صدف آصف "تم یاد بهت آیے" میں بشری گوندل کی منظ نگاری کمال تھی۔ ناول پڑھ کراپنا بچین یاد آگیا۔ افسانوں میں سے ہے زیادہ شبینہ کل کے "گریبان" نے متاثر کیا۔ واقعی یہ گھر گھر کی کہائی ہے۔ ج بیاری ٹاکرن کورٹ کائے عد شکریہ

ھے سورج کی کرنیں دنیا کوروشنی دیتی ہیں بالکل ویہ بی اورن " رسالہ ہمیں روشنی دیتا ہے مارے من کو روش کردیتا ہے۔ کرن ایک خوشبو کی مانند ہے جس کی خوشبو ہرست بگھرجاتی ہے اور پیہ خوشبو ہر کوئی محسوس کر تا ہے۔اس کی خوشبوایس تیزر فارے کہ بڑھنے والوں کوباد صاکی طرح لگتی ہے کرن 14 کومیرے آئٹن میں آیا نے ساخته ٹاکٹل کو دیکھے کر'' زبروست ''کا خطاب میں دے چکی ہوں سب سے پہلے سروے پڑھا س پندے مطابق رائے دی 'اجھانگا پڑھ کرحرا قریشی یاروہ تجوری بناؤ جمال سے تمہیں لفظ ملتے ہیں بہت خوب 'انشا جی" کیسارویا چاند"اتنی زبردست عظیم شخصیت کے لیے میرے جیسے کو لکھنا مشکل کام 'ہاں جی بہترین انسان

· لکھاری 'شاعر' کالم نولیس وغیرہ کی مغفرت کی دل ہے دعا کی رب جمال أن شأء الله أل<del>ى ف</del>ي ترت مين ورجات بلند فرمائے۔(آمین)

سارہ خان اور سلمٰی خان ہے ملاِ قات دونوں کے بارے میں جان کر احپھا لگا۔''شادی مبارک'' صرف پکچرو یکھی برائیڈل حقیقت میں بہت پیاری د کھ رہی ہیں۔ آسیه مرزا" من موریکه کی بات نه مانو" آسیه جی ابھی ناول ململ بھی نہیں پڑھا مگریس ابھی سے کہدری ہوں سے آپ کی گزشتہ تحریروں سے اعلا بہت اعلا ہو گا۔

" راپنزل "اور" ردائے وفا" دونوں ناول آگے بروھ رہے ہیں۔ تنزیلہ ریاض اپنے لفظوں کے ذریعے ہم پر جادو کرے جاتی ہیں۔ اس وفعہ ناول اداس رہا کیونگ " اولیگوڈینڈروگلیوما "شرین کوٹیو مرگریڈ2 کا کینسر مرض کی شدت کا جان کر دل ہمآرا بھی ہو جھل ہو گیا .... را کٹراب اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں سجسس "بہترین تحفہ" اہم علی واقعی دنیا و جمال کے سارے علوم و معلومات کا ذخیرہ انیانیت کے لیے راہ ہدایت " قرآن پاک " ہی ہے لیکن تنے کے ساتھ ساتھ اس کو تبھے کریڑھنے اور زندگی پر المائة كرنے كى جم سب كو ضرورت بنيد ماجم على إوري ناتس " دل نوك ك بارا نقا" ناياب جيلاني دو مخلف فيمليز 'ماحول' سوج أر اور غرل كلاس كوي كرآك براھ رہی ہیں محبت کے نام پر جے کس کی ہوتی ہے۔ آپ را كمرنے منتج لكھا جذبات كااظهار انسان كوب وقعت كر ريتا بي "اكلى قبط كالتظار ب-

"ستارے کیا کہتے ہیں "واقعی ستارے بچے کہتے ہیں۔ ستاروں پر مبنی معلومات تھی تھوڑا اتنی تفصیل پتاتھی بس اتناكه 12 برج بين- نام اوربس ميري نالج مين اضافه موا ستاروں کو بڑھا مشہور سیلیبرٹی کے اسارز کا پا لگا ويفرنك فيلذب تعلق ركف والى مشهور شخصيات ك اسار زجان كراجيمانگا-

ارے ہاں 4 جنوری میری برتھ ڈے بھی تھی میں تو ہر دفعہ جوش و خروش ہے سیلبریٹ کرنے کی عادی ہوں۔ ج: سیدہ نبیت زہرا! آپ نے خط لکھا بہت اجھالگا آپ ہرماہ خط لکھ کرائنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ہماری طرف ہے بھی آپ کو سانگرہ میارک ہو۔

الماري الماري الماري الماري الماري الماري

Reguera

\$ \$ \$